

## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہيں

| سيرت ابن مشام ﴿ حصداوّل ﴾                        |                                         | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبد الملك ابن بشام                          | *************************************** | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصا حب محمودی ( کامل تغییر )  |                                         | مترجم    |
| سابق لكچرارچا وُ گھاٹ كالج بلده                  |                                         |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) |                                         | ناشر     |
| لعل شار پرنٹرز                                   |                                         | مطبوعه   |



## www.ahlehaq.org فهرست مضامین



| صفحه | مضمون                                                                                                |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                      |   |
| 9    | بيان سلسلة نسب ياك محمم المالية على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | 0 |
| 1+   | نسب اولا داسلعيل عَلاَئِكِ                                                                           | 0 |
| 10   |                                                                                                      |   |
| 14   | ربیعه بن نصرحا کم یمن کا حال اورشق وطیح کا ہنوں کا بیان                                              | 0 |
| ۲۰   | ابوکرب نتان اسعد کا ملک یمن پرغلبهاوریثر ب والوں کے ساتھاس کی جنگ                                    | 0 |
| "    | اس کے بیٹے حسان بن نتبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مارڈ النا                               | 0 |
| rr   | حکومت یمن پرلخنیعة ذوشناتر کا تسلط                                                                   | 0 |
| 20   | حکومت ذی نواس                                                                                        | 0 |
| ٣٧   | نجران میں دین عیسوی کی ابتداء                                                                        | 0 |
| 29   | عبدالله بن الثَّامر كا حال اوراصحاب الا خدود كا قصه                                                  | 0 |
| ۳۱   | خندقوں کا بیان                                                                                       | 0 |
|      | دوس ذو تعلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور ارپاط کا ذکر جس نے یمن پر قبضہ                     | 0 |
| rr   | حاصل كرليا تفا                                                                                       |   |
| ۳۸   | حكومت يمن پرابرمة الاشرم كاغلبهاورارياط كاقتل                                                        | 0 |
| ۵۰   | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے                                                     | 0 |
|      | ہاتھی کے متعلق جواشعار کیے گئے                                                                       |   |

|   |                            | 0.9 |
|---|----------------------------|-----|
|   | سيرت ابن ہشام 🖒 حصداوّ ل   |     |
|   | ميرت أبن المسام الم مصداول | ~~~ |
| V |                            |     |

| مفحه | مضمون                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۷٣   | سیف بن ذی یزن کاظهوراور و هرز کی یمن پرحکومت                                      | 0 |
| ٨١   | ىمن مىں فارس والوں كى حكومت كا خاتمہ                                              | 0 |
| ۸۳   | با دشاه حضر کا قصه                                                                | 0 |
| ٨٧   | نزار بن معد کی اولا د کا ذکر                                                      | 0 |
| 19   | عمرو بن کحی کا قصہ اور عرب کے بتو ل کا ذکر                                        | 0 |
| 1+1  | رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي                                                     | 0 |
| 1+9  | حالات سامه                                                                        | 0 |
| 11+  | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                         | 0 |
| 110  | حالات بسل                                                                         | 0 |
| 111  | اولا دعبدالمطلب بن ہاشم                                                           | 0 |
| 14.  | ذ کرولا دت رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلِيمُ زمزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ  | 0 |
| 11.  | جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیا جانا                                            | 0 |
| ITT  | بنى كنانهاور بنى خزىمة كابيت الله پرتسلط اور جوجم كااخراج                         | 0 |
| 174  | تولیت بیت اللہ پر بنی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامتنقل قبضہ                         | 0 |
| 124  | قصی بن کلا ب کا حبّی بنت حلیل ہے از دواج                                          | 0 |
|      | غو ث بن مر کالوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا                              |   |
| 119  | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت                                           | 0 |
| اسما | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                              | 0 |
|      | قصی بن کلا ب کا حکومت مکه پرغلبه پا نااوراس کا قریش کومتحد کرنااور بنی قصاعه کااس | 0 |
| 127  | کی امداد کرنا                                                                     |   |
| 119  | قصی کے بعد قریش کا اختلا ف اور حلف المطیبین                                       | 0 |
| اما  | حلف الفضول                                                                        | 0 |
| 10-  | ز مزم کی کھدائی                                                                   | 0 |
| 100  | قبائل قریش کی مکه کی باولیوں کا بیان                                              | 0 |

| يرت ابن بشام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| W Sougher Soug | _~~ |

| صفحه  | مضمون                                                                                                           |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 104   | عبدالمطلب کا اپنے لڑ کے کو ذیح کرنے کی نذر ماننا                                                                | 0   |
|       | اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كے لئے آئى                                                   | - 1 |
| 175   | آ منہ ہے رسول الله مناللة على الله على  | 0   |
| 177   | رسول الله مَنْالِثَةِ عَلَى ولا دت ( باسعادت ) اوررضاعت                                                         | 0   |
| 179   | حضرت آمنه کی وفات اوررسول الله منگانتیام کا اپنے دا داعبدالمطلب کے ساتھ رہنا                                    | 0   |
| 14.   | عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرشے کے اشعار                                                                       | 0   |
| ١٨٣   | رسول اللهُ صَالِقَيْنَةِ مَا ابوطالب كى سريرتى ميں رہنا                                                         | 0   |
| IAM   | قصه بحيرا                                                                                                       | 0   |
| IAA.  | جنَّك فجار                                                                                                      | 0   |
|       | رسول الله صَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل |     |
| 19~   | كعبة الله كى تغميرا وررسول الله مثالثينا كالحجراسود كے معالمے میں حكم بنتا                                      | 0   |
|       | بيان خمس                                                                                                        | 0   |
| r+0   | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله مَثَاثِیْمِ کے ظہور سے خوف دلا نا                                  | 0   |
| - 111 | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ كِم تَعَلَقَ يَهُود يول كا دُرانا                                               | - 1 |
| 710   | سلمان شي الله في كا اسلام                                                                                       | 0   |
| 777   | ان چارشخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا حچھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھرادھر چلے گئے                                    |     |
| ۲۳۳   | انجيل مين رسول الله مَثَالِثَةُ عَلَيْهِم كَ صَفْتِينَ                                                          | - 1 |
| ٢٣٥   | ان سیچ خوابوں کا بیان جن سے نبی مَثَالِثَیْمَ کی نبوت کی ابتداء ہوئی                                            | 0   |
| ٢٣٥   | ى پىچىرون اور درختون كانبى مَثَالِثَيْنَةُ كُوسلام كرنا                                                         | - 1 |
| 777   | جبرئیل علیہ السلام کے آنے کی ابتداء                                                                             | 0   |
| 100   | قرآن کے اترنے کی ابتداء                                                                                         | 0   |
| 704   | خدىجە بنت خويلدر حمها الله كااسلام اختيار كرنا                                                                  | 0   |
| trt   | وحی کا چند دن کے لیے رک جانا اور سور ق ضحیٰ کا نزول                                                             |     |
| rra   | فرض نماز کی ابتدا                                                                                               | 0   |

## کر این شام ی صداقل سے کھی کی این شام ی صداقل سے کھی کی این شام یہ صداقل سے کھی کی این شام یہ کا میں کا میں کا ک

| سفحه  | مضمون                                                                                              |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 44.4  | مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللّٰہ عنہ کا اسلام اختیار کرنا                          | 0    |
| · rr9 | ووسرازید بن حارثه کا اسلام اختیار کرنا                                                             | 0    |
| 10+   | · حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کا اسلام اور آپ کی شان                                             | 0    |
| rai   | صحابه میں سے ان لوگوں کا بیان جنھوں نے ابو بکر میں منابع کے تبلیغ سے اسلام اختیار کیا              | 0    |
| tat   | ان کے بعد سابقین الا ولین رضی الله عنهم کا اسلام                                                   | 0    |
| raa   | و رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِانب سے تبلیغ اسلام کی ابتداءاورمشرکوں کی جانب سے اس کا جواب | 0    |
| 109   | قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارہ ابن الولید المحزومی کے ساتھ جانا                             | 0    |
| 241   | قریش کا میانداروں کو تکلیفیں دینا اور ایمان ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا                            | 0    |
| 242   | قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی جیرانی                                                          | - 1  |
|       | ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کہا در ابوالقیس ابن الاسلت                         | 0    |
| 240   | کے شعراور قریش کا نبی مَنَالِقَیْمُ کُولکیفیس دینا                                                 |      |
| 711   |                                                                                                    |      |
| 19.   | حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه رسول الله مثلاثیم کے بچپا کا اسلام اختیار کرنا                      | 0    |
| 797   | رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَتْبِهِ بن ربعِهِ كا قول                                           | 11   |
| 791   | رسول الله من الله من الما الله من الما الله الما الله الله الله الله الله                          |      |
|       | ابوجہل کا نی مَثَاثِیَّتُم کے ساتھ برتا وَ اورالله تعالیٰ کا اس کی حیال بازیوں کواس کے گلے کا ہار  |      |
| 199   | بنا نا اوراس کورسوا کرنا                                                                           |      |
| p=+   |                                                                                                    |      |
|       | قریش کانضر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله منافقی کے حالات دریا فت کرنے                   | 1.0  |
| ۳+۱   | کے لیے روانہ کرنا                                                                                  | 13   |
| 222   | قریش کا نی مَثَاثِیَّتُم کی قراءت سننے کا حال                                                      | 10   |
| rra   | مخزورمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم اور شتم                                                               |      |
| mrq   | · حبشه کی سرز مین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت                                                    | - 50 |
| 220   | حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جو شعر کہے گئے                                                          | 0    |

| صفحه      | 0,                                                                                                                  |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٣٦       | حبشہ والوں کی نجاشی ہے بغاوت                                                                                        | 0 |
| 200       | عمر بن الخطا ب رضى الله عنه كا اسلام اختيا ركرنا                                                                    | 0 |
| ror       | شعب ا بي طالب كا وا قعه اورنوشته معامده                                                                             | 0 |
| 209       | اميه بن خلف الجمعي كا حال                                                                                           | 0 |
| <b>44</b> | عاص بن وائل اسبمي كابيان                                                                                            |   |
| 241       | ابوجهل بن ہشام المحزومی کا حال                                                                                      | 0 |
| ١٢٦       | نضر بن الحرث العبدري كابيان                                                                                         |   |
| 240       | الاخنس بن شريق التقفي كا ذكر                                                                                        | 0 |
| ٣٧٧       | وليد بن المغيره كا ذكر                                                                                              |   |
| ٣٧٧       | ا بي بن خلف اورعقمه بن ا بي المعيط كابيان                                                                           | 0 |
| ۳۹۸       | رسول اللهُ مَا لِينْ عَلَيْهِ أَمُ الرَّاسِ مِن قَرْيش مِن كُفتْكُوا ورسورهَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كانزول | 0 |
| 244       | ابوجهل بن ہشام کابیان                                                                                               | 0 |
| r20       | ابو بکر کا ابن دغنه کی پناه لینااور پھراس کی پناه کا واپس کر دینا                                                   | 0 |
| TLL       | نوشتہ معاہدہ کا تو ڑنا اوران لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ڑا                                                        | 0 |
| MAY       | طفیل بن عمر والا وی کےاسلام کا واقعہ                                                                                | 0 |
| mar       | ركانه المطلعي كاحال رسول الله مَنَّالِيَّةِ أَمِيهِاس كَي تَشْتَى                                                   | 0 |









## دِلْنُا الْحِلْقِينَ

## ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

# بیان سلسلهٔ نسب پاک محمر مَنَاللَّهُ عِنْدُ مِ عَلَالتَالاً تک بیان سلسلهٔ نسب پاک محمر مَنَاللَّهُ عِنْدُ مِ

ابو محمد عبد الملک بن ہشام نحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول الله منافیظی سیرت ہے کہا کہ محمد بن عبد الله بن عبد الملک بن ہشام نحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول الله منافیظی کی سیرت ہے کہا کہ محمد بن عبد المطلب اور عبد المطلب کا نام شیبہ تھا 'ابن ہاشم اور ہاشم کا نام عمر وتھا 'ابن قصی اور قصی کا نام زید تھا 'ابن کلا ب ابن مرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانتہ بن خزیمۃ بن مدر کہ اور مدر کہ کا نام عامر تھا ابن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور اور بعضول نے ادر کہا ہے۔ ابن مقوم بن ناحور بن تیرح ابن یعر ب بن یشجب بن نابت بن المعیل بن ابر اہیم خلیل الرحمٰن بن تارح 'تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عیر بن شالخ ابر اہیم خلیل الرحمٰن بن تارح 'بن لا مک بن متو شلخ بن خنوخ اور عرب کے ادعا کے مطابق یہی اور لیس ہیں واللہ بن ارفح مد بن با ولا دمیں پہلے خص ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی اور جنھوں نے لکھنے کی ایجاد کی ابن بردا بن مہلیل بن قیدن بن یائش بن شیث بن آدم ملی اللہ علیہ وسلم ۔

ابو محمد عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ محمد بن اسحٰق المطلبی کی روایت سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے بیہ باتیں ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول سَلَّاتِیْنِم سے آ دم تک کے سب کے متعلق اورا دریس وغیرہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرۃ بن خالدالسد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن ثور ہے اور انہوں نے قادۃ بن دعامہ کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسلمعیل بن ابراہیم خلیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آزرتھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن الخشذ بن سام ابن نوح بن لا مک بن متوشلح بن اختوخ بن برد بن مہلا پیل بن قابین بن انوش بن شیث ابن آدم ۔

کرد این شام هه هداوّل سیک می اوّل کی در اوّل کی کار این شام ها هداوّل کی کار این شام ها می اوّل کار این کار ای

# نسب اولا دِ اسمعيل عَلَاظِكَ

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمہ بن آخق المطلعی کی روایت سے بیان کیا کہ استعمل بن ابراہیم علیماالسلام کے بارہ لڑکے تھے تابت جوان سب میں بڑا تھااور قیذ رواذ بل ومبھیٰ وسمع و ماشی ودم واذ روطیم و یطور وفبش وقید م ان کی مال رعلة مضاض بن عمر وجر ہمی کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قطان کا بیٹا تھا اور قحطان تمام یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا خداعلیٰ ہے یمن والوں کا نسب اس کے پاس جاملتا ہے اور وہ عامر ابن شالخ بن ارفح شذبن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس الحق نے کہا کہ جرہم یقطن بن عمیر بن شالخ کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ آملعیل علیظ کی عمر حسب روایت عام ایک سوتمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انقال فر مایا خدا آپ پررحمت و برکات نازل فر مائے اور آپ مقام تجر میں اپنی والدہ ہا جرکے پاس فن کیے گئے۔
ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہاجر اور آجر دونوں طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ (ھ) کو (الف) سے بدل دینے کے عادی ہیں جس طرح" ہراق الماء" وغیرہ کہتے ہیں اور ہاجرمصریوں کے خاندان میں سے تھیں۔

#### 

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن لہیعہ سے اور انھوں نے غفرہ کے مولی عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَّلِ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مِثَالِیْ اللّٰہ مِثَاللّٰہ ہِ مِن اللّٰہ مِثَالِیْ اللّٰہ مِثْلِیْ اللّٰہ مِثَالِمِ اللّٰہ مِثَالِمِ اللّٰہ مِثَالِمِ اللّٰہ مِثَالِمِ اللّٰہ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰہِ مِثَالِمِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ مِثَالِمُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن اللّٰمِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

اللهُ اللهُ فِي اَهْلِ اللّهِ مَنَةِ اَهْلِ الْمَدَرَة السَّوْدَاءِ السُّحْمِ الْجِعَادِ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَّ صِهْرًا.
"مدره ككا ليكلو في محوظريا لي بال والي ذميون (يعنى مبشيون) كي بارے مين الله سے وروكيونكه ان سے (ميرا) نسب كارشة بھى ہے اور سم صيانا بھى"۔

غُفْر کا کے مولی عمر نے کہا کہ ان سے نسب اس طرح ہے کہ پیغیبر اسمعیل علیک کی والدہ انھیں (حبیب و بیٹیبر اسمعیل علیک کی دالتہ مالی کی ایک عورت کورسول اللہ مالی کی دائی ہے تھے والی ایک نظیم کی دائی میں کی دہنو والی ایک بستی کی دہنو والی تھیں جومصر میں الفرماء کے سامنے واقع تھی اور ابراہیم کی والدہ ماریہ نبی مالی کی لونڈی تھیں جن کومقوش نے تھیں جومصر میں الفرماء کے سامنے واقع تھی اور ابراہیم کی والدہ ماریہ نبی مالی کی لونڈی تھیں جن کومقوش نے آپ کے لئے ضلع انصناء کے مقام ھن سے بہطور ہدیہ بھیجا تھا۔

ابن اسطی نے کہا کہ محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب زہری نے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سلمی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمِ نے فر مایا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِآهُلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصر فتح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہ ان کے متعلق ایک قتم کی ذمہ داری ہے اور ان سے قرابت ہے''۔

میں نے (ابن اسحاق نے) محمد بن مسلم ہے دریا فت کیا کہ وہ کیار شتہ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله على كا دالدہ ہاجرہ انہیں كے خاندان سے تھیں۔

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل عَلَائِل اور فحطان کی اولا دہیں سے ہیں یمن کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فحطان استحمیل عَلَائِل کی اولا دہ جیں اورای لئے استحمیل عَلَائِل کو ابوالعرب کہتے ہیں۔
ابن استحق نے کہا کہ سلسلۂ نسب یوں ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح (عَلَائِل) شمود وجد لیں دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح (عَلَائِل ) کے جیچے طسم وعملا تی وامیم لا وذبین سام بن نوح (عَلَائِل ) کے جیچے اور یہ سب عرب ہیں پس نابت بن استحمیل عَلَائِل کا بیٹا یہ بن نابت ہے اور یہ جب کا یعرب ابن یہ جورکا مقوم بن نا حور مقوم کا ادد بن مقوم اورا دد کا عدنان بن ادد۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عدنان بن اُدّ بھی کہا ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ اسلمعیل بن ابراہیم علیہاالسلام کی اولا دمیں عدنان ہی سے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدنان سے دوشخص معد بن عدنان اور عک بن عدنان پیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد قبیلہ عک یمن کے خاندان میں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعریین میں شادی کر لی اور انھیں میں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہوگئ اور سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادد بن زید بن ہمیسع ابن عمرو بن عریب بن ینجب بن زید بن کہلان بن سبا بن ینجب بن یعر ب بن قطان کی اولا دہیں ۔ بعض کتے ہیں کہ نبت بن ادد ہی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو بن یہ یہ بن یعر ب بن قطان کی اولا دہیں ۔ بعض کتے ہیں کہ نبت بن ادد ہی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو ما لک کا بیٹا کہتے ہیں اور ما لک ہی کا دوسرا نام مذجے بن ادد بن زید بن ہمیسع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن ما لک کا بیٹا کہتے ہیں اور ما لک ہی کا دوسرا نام مذجے بن ادد بن زید بن ہمیسع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن یا تھی بن قبیس یہ کھی کو ابو محرز خلف الاحمر اور ابوعبیدہ نے بنی سلیم بن منصور بن عکر منہ ابن خصفت بن قبیس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک بر کرتا ہے۔

وَعَكَّ. بُنُ عَدُنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوْا لِ بِغِسَّانَ حَتَّى طُرِدُّوْا كُلَّ مَطُرَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ ہیں جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنالیا یہاں تک کہ ہرراستے سے ان کو مار بھایا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ غسان ایک پنگھٹ کا نام ہے جو یمن میں مأرب کے بند پر واقع ہے۔ بید مازن بن اسد بن الغوث کی اولا د کا پنگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک پنگھٹ ہے جو جحفقہ سے قریب ہے۔ جولوگ اس پنگھٹ سے پانی پیتے رہے وہ مازن بن الاسد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یہ جب بن یعرب بن وحلی کی اولا د کے چند قبیلے تھے جو اس نام سے موسوم ہو گئے۔ حسّان بن ثابت انصاری نے بیشعر کہا میں وخز رج کی اس اولا دکوانصار کہا جاتا ہے جھول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی امداد کی ) جو حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ بن امر القیس بن ثعلبہ بن مازن بن الاز دبن الغوث کی اولا د

لے (ب) میں تکَقَبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بنی عک بن عدنان ہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے بنی غسان کا لقب حاصل کرلیاتھا' حتیٰ کہوہ چوطرف پھیلا دیئے گئے (اورغسان نامی پنگھٹ پران کی سکونت نہر ہی)۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں الاز دیےاور دوسری نسخوں میں الاسدے۔(احمرمحمودی)

إمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ لِ ٱلْاَسْدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

کیا تونے کسی سے پوچھانہیں یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اشراف لوگ ہیں اور بنی اسد ہمارا قبیلہ اور غسان ہمارا پنگھٹ ہے۔

اور پیشعران کےاشعار کا ہے۔

اہل یمن اور قبیلہ عک میں کے بعض ایسے لوگوں نے بھی جوخراسان کے رہنے والے تھے کہا ہے کہ عک بن عدنان بن عبداللہ بن الغوث انھیں کے خاندان میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عدثان بن الذیب بن عبداللہ بن الاسد بن الغوث ہے۔

ابن اسطی نے کہا کہ معد بن عدنان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعۃ بن معد (۳) قضاعۃ معد کا پہلونٹھالڑکا تھا۔ (۳) قنص بن معداور (۳) ایا دبن معداور (ان لوگوں) کے خیال کے موافق قضاعۃ معد کا پہلونٹھالڑکا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعہ حمیر بن سبا کے پاس یمن میں جابسا اور سبا کا نام عبد شمس تھا اس کا نام سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) یہ یعر بن بین شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) یہ یعر بن بین سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) یہ یعر بن بین سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) ہے یعر بن میں بین قبطان کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ما لک بن حمیر کا بیٹا ہے چنانچے عمر و بن مرۃ جہنی نے بیشعر کہے ہیں اور جہینہ زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْأَزُهَرِ قَضَاعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ حَمِيْرَ الْمَنْكُرِ النَّسَبِ الْمَعُرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكُرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكُرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْعِيْمِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِيْلِ الْمِنْكِرِيْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِيلِيْكِرِيلِ الْمِنْكِيْلِ لِلْمِنْكِرِيلِيْكِرِيْكِرِ لِلْمِنْكِيلِيْكِيْمِ الْمُنْكِلِيْكِلِيْكِلِيلِيْكِيْلِ الْمُنْكِيْلِيْلِ

ہم عالی خاندان روشن چہرے والے یامشہور بزرگ قضاعۃ بن مالک بن حمیر کی اولا دہیں ہے وہ نسب ہے جومشہور ہے گمنا منہیں۔

ا اس شعرے پہلے کا شعر ہے۔ یا اخت آل فواس اننی رجل من معشو لھم فی المجد بنیان۔اے قبیلہ فراس کی عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہوں جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔(احمرمحمودی ازطبطاوی وسپیلی)

ع شیخ ابوذرنے کہاضچے بیہ ہے کہ پینجب کو یعر ب پرمقدم کیا جائے اور ابن ہشام نے بھی اس کے بعدای طرح ذکر کیا ہے۔انتھی اذ حشنبی۔اور برلن کے نسخے میں لکھا ہے کہ یعر ب کو پینجب پرمقدم کرنے میں ابن ایخل منفر دہیں۔

س نسخه (الف) كسوادوسر ي نسخول مين ايك اورمصرع باوروه يه ب في الحجر المنقوش تحت الممنبر - (احمحمودي)

ابن اتحق نے کہا کہ بنی معد کے علماءنسب کے ادعا کے لحاظ سے قنص ابن معد میں سے جولوگ باقی تھےوہ سب کے سب بر با دہو گئے انھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تھا جوجیرہ کا حکمران تھا۔

ا بن آتحق نے کہا کہ مجھے سے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذرقنص بن معد کی اولا دمیں سے تھااوربعضوں نے قنص کہاہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن نے انصار کے قبیلہ بن زریق کے ایک بوڑھے سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب منی الدئوۃ کے پاس جب نعمان بن المنذرکی تلوارلائی گئی تو آ پ نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی کو بلوایا اور جبیر علائے قریش میں سب سے زیادہ نسب جانے والے تھے جو قبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بکر صدیق منی اور تمام عرب میں بہترین نسب مرف ابو بکر صدیق منی اور ابو بکر مناز مناز مناز ہوں میں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے تھا جور بیعۃ بن نصر کی اولا دمیں ہےاوراللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون می بات صحیح ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تخم بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن ادد بن زید بن ہمسیع بن عمر و بن یشجب بن زید بن کہلان بن سبابعض نے تخم بن عدی بن عمر و بن سبا کہا ہے۔اوربعض ربیعہ بن نفر ابن ابی حارثۃ بن عمر و بن عامر کہتے ہیں وہ عمر و بن عامر کے یمن سے نکل جانے کے بعد یمن ہی میں رہ گیا تھا۔

# عمروبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ

ابوزیدانصاری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ ہے عمرو بن عامر کے یمن سے نکلنے کا سبب بیتھا کہ اس نے ایک چو ہے کو دیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کررہا ہے جس میں ان کے لئے پانی جمع رہا کرتا تھا اور اس سے وہ پانی لے کرا پنے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو چاہتے اس سے سیراب کرتے تو اس نے مجھ لیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں۔ اس لئے عزم کرلیا کہ یمن کو چھوڑ

لے ہمن میں ایک محل تھا جس کا نام ماً رب تھا۔بعض کہتے ہیں کہ شاہان سبا میں سے ہرایک بادشاہ کو ماً رب کہا جا تا تھا۔(احمرمحمودیازطبطاوی)

کر کہیں دوسری طرف نکل جائے۔اس کی قوم اس کے اس اراد ہے بیٹ انع ہوئی تو اس نے اپنے چھوٹے لئے کو تھم دیا کہ جب وہ اس پر تختی کرے اور اس کو طمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر تملہ کرے اور اسے طمانچہ مارے اس کے بیٹے نے ویسا بی کیا جیسا کہ اس نے اس کو تھم دیا تھا تو عمر و نے کہا کہ بیس ایے شہر بیس ہر گزنہ رہوں گا جس میں میر ہے سب سے چھوٹے لڑکے نے میرے چہرے پر طمانچہ مارا ہے اور اپناتمام سامان بی بیچوں کے لئے بازار میں لا ڈالا پھر (کیا تھا) بیس کے سربر آور دہ لوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غنیمت مجھوں کے لئے بازار میں لا ڈالا پھر (کیا تھا) بیس کے سربر آور دہ لوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غنیمت مجھوں کو لوگوں نے اس کے اس کا سامان خرید لیا اور وہ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو لے کروہاں سے چل تکلا اس وقت بنی اسد نے کہا کہ ہم عمر و بن عامر کے چلے جانے کے بعد یہاں نہ رہیں گے چانی نوانھوں نے بھی اپنا سامان نخ ڈالا اور اس کے ساتھ نکل گئے ۔ یہاں تک کہ بیلوگ اِدھر اُدھر پھر تے پھراتے سکونتی مکانات مامان نخ ڈالا اور اس کے ساتھ نکل گئے ۔ یہاں تک کہ بیلوگ اِدھر اُدھر پھر تے پھراتے سکونتی مکانات کہ محمول نکل رہے تھی نکل رہے تھی اس نو وہ شعر کہا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے کھی دیا ہے۔ (دیکھو صفح ۱۱) پھر بیلوگ وہاں ہے بھی نکل رہے تھی ستیوں میں منتشر ہو گئے آل بھند ابن عمر و بن عامر شام میں با اس بند پرسیلا ب یعنی طغیا نی بھنجی اور اس طغیا نی سے بیندٹوٹ گیااتی واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس بند پرسیلا ب یعنی طغیا نی بھنجی اور اس طغیا نی سے یہ بندٹوٹ گیااتی واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس بند پرسیلا ب یعنی طغیا نی بھنجی اور اس طغیا نی سے یہ بندٹوٹ گیااتی واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس بند پرسیلا ب یعنی طغیا نی بھی تو اور اس طغیا نی سے یہ بندٹوٹ گیااتی واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ا

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَيَمَ فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَعِينِ وَّ شِمَالِ كُلُواْ مِنْ رِّذُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوْاكَ بُلُدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبُّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ واشْكُرُوْاكَ بِلُدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ " في من ونون جانب " في شبة وم سباك ليخودان كي ستيول مين ايك نشاني تقي كه دائين اور بائين دونون جانب

ل اصل میں'' فکاد قومہ'' ہے جس کے معنی اس کی قوم مانع ہوئی بھی ہوسکتے ہیں کا ذبہ معنی منع یا کا دکوا فعال مقاربہ میں سے لے کراس کی خبر کومحذوف بھی سمجھا جاسکتا ہے بعن'' کا دقومہان بردہ عن اراد نہ''اور کا دکیدے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔اس صورت میں قوم مفعول ہوجائے گی بعنی وہ اپنی قوم سے جال جلا۔ (احمدمحمودی)

ع اصل میں''عرض اموالہ'' ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سامان بیچنے کے لئے گا کھوں پر پیش کیا۔ (احمدمحمودی)

س یعنی اس کو چلے جانے دواس کے بجائے ہم کوحکومت وریاست حاصل ہوجائے گی۔ (احدیمحمودی)

س (الف) میں اسد ہے اور دوسر نے شخوں میں از د۔ (احرمحمودی)۔

ه نعمات البيدى ـ

دو ہاغ ہیں اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اوراس کا شکر بجالاؤ کہ بہترین شہر سے اوروہ پروردگارخوب ڈھا تک لینے والا ہے انھوں نے کی اعراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا سیلا ب بھیجا'' کے اسلاب بھیجا'' کے

ابوعبیدہ نے مجھ سے جو ہاتیں بیان کیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعنی بند کے ہیں اور اس کا واحد عرمة ہے اعتمٰل نے اشعار ذیل کہے ہیں اور اعتمٰل قبیس بن نقلبہ بن محکم ہے بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن ہن ابن افصل بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بن معد کی اولا دمیں سے تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ افصی دعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعتمٰل کا نام میمون بن قبیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قبیس ابن نقلبہ تھا۔

وَفِيْ ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أُسُوَةٌ وَمَارِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ بربادی بند ما رب نمو نے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سلاب نے ما رب جسے محل کی صورت بدل دی ہے

> رُحَامٌ بَنَتُهُ لَهُمْ حِمْيَرٌ إِذَاجَاءَ مَوَّارُهُ لَمُ يَـرِمْ

وہ (سرتا پاسنگ) رخام (کابند) جسے حمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب بھی اس میں موجیس آتنیں یعنی طغیانی ہوتی تو اس کوذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

فَارُوَى الزُّرُوْعَ وَ اَعْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَاؤُهُمْ اِذْقُسِمُ

لے بیخی تمام راستوں کے دونوں جانب صف بستہ ورخت اور باغ موجود ہیں جواعلیٰ تمدن کا نشان ہیں اور ہم نے ان سے کہد ویا تھا کہ تم۔ ع پیواللہ تعالیٰ اعلیٰ تمدن کے حاصل کرنے ہے منع نہیں فر ماتا بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ (احمرمحمودی) سع جواس نے شمصیں عنایت فرمایا ہے۔ سم تمھاری تمام کمزوریوں کو۔

۵ اپنی کمزوریوں کے ڈھا تک لینے کی اس سے استدعا کروئین۔ اُل ایسانہیں کیا بلکہ۔

ے اور تالا ب کا بندتو ژکراش کی طغیانی سے انھیں تباہ و ہر با دکر دیا۔

△ ایسابر بادکردیا که صورت تک نه پیچانی جائے۔(احمرمحودی)۔

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیااوراس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچااور جب وہ (پانی) تقسیم ہوتا تو ان میں اس کی ریل پیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوْا اَيَادِىَ مَا يَقُدِرُوْ نَ مِنْهُ عَلَى شُرْبِ طِفْلِ فُطِمُ

وہ متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چھڑائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو پلانے کی قدرت ندر کھتے تھے <sup>ی</sup>ے

یا شعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں۔اورامیۃ بن البی الصلت الثقفی نے ثقیف کا نام قسی بن مدید بن بکر بن منصور بن عکر مدابن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان تھا۔ بیشعر بھی کہا ہے جواس کے ایک قصیدے کا ہے۔

مِنُ سَبَا الْحَاضِوِيْنَ مَأْدِبَ اِذْ يَنْ وَلَا سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبْنُوْنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُبامیں سے ہیں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے اس پارلوگ بند ہاندھ رہے تھے۔

اور نابغہ جعدی سے بھی اس کے متعلق کچھا شعار کی روایات کی جاتی ہیں۔وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بن جعدۃ بن معبد بن ربیعۃ بن عامر بن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن میں کا ایک شخص تھا اور بیہ ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے مجھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کردیا ہے۔

# ربیعة بن نفرحا کم یمن کا حال اورشق وطیح کا ہنوں کا بیان

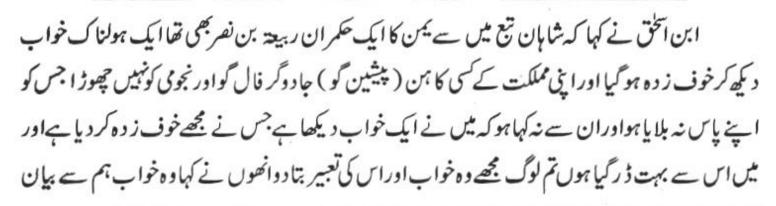

ا سشان وشوکت کا انجام بیه ہوا کہ۔ ع یعنی چلو بھریانی بھی اس میں باقی ندر ہا۔ (احرمحمودی)

سیجے تو ہم اس کی تعبیر بتا کیں گے اس نے کہااگر میں نے اس کا حال تہہیں بتا دیا تو اس کے متعلق تمہاری تعبیر پر مجھے اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیر اس شخص کے سواکوئی نہیں جان سکتا جواس کے بتا نے سے پہلے اسے جان نہ کے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہااگر بادشاہ کی بہی خواہش ہے تو کسی کو سطیح اور شق کے پاس روانہ کر سے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معاملے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادشاہ جس چیز کے متعلق ان سے سوال کر سے گا وہ بتا دیں گے سطیح کا نام رہیج بن ربیعۃ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عدی بن مازن تھا اور شق صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن قسر ابن عبقر بن انمار بن اراش کی ایمٹا تھا۔ اور انمار ابو بجیلہ اور شعم کے خاندان والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہ انما راراش بن لحیان ابن عمر و بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔بعض نے اراش کوعمر و بن لحیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہے اور بجیلہ اور شخع کا خاندان یمنی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ربیعہ بن نفرشاہ یمن نے انہیں بلا بھجا توش سے پہلے طبح اس کے پاس آیا بادشاہ نے اس سے وہی کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس سے ڈرگیا ہوں تو مجھے وہ خواب بتادے ۔ اگر تو نے اسے سیح بتایا تو سمجھوں گا کہ تو اس کی تعییر بھی سیح بتادے گا اس نے کہا ہاں میں بتادوں گا۔ تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے سے نکلا پھر تہمہ یعنی فیمی زیبن میں گرااور پھراس میں کی ہر دہاغ والی چیز ( یعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ بادشاہ نے کہا اے طبح تو نے اس میں ذرا میں خرارہ کی جسے نام کی ہر دہاغ والی چیز ( یعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ بادشاہ نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے درمیان بھی غلطی نہیں کی ۔ اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعییر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے درمیان جسٹن حشرات الارض ہیں ان کی قیم کھا تا ہوں کہ تہماری سرز مین پر جبٹی آٹازل ہوں گے اور مقامات امین و ہرش کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک ہوجا کیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس کے خورمیان کے سارے علاقے میں بیاس کے بعد ساٹھ یا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی بعد اس کے بعد ساٹھ سے سر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہوجائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہوجائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہوجائے گی میا تھوں وہ مارے جائیں گے اور اس سرز مین سے نکل بھا گیں گے پوچھا آٹران کو تل واخراج کس کے ہاتھوں سرانجام پائے گا کہا ارم ذی برن عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو بحن میں نہ سرانجام پائے گا کہا ارم ذی برن عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو بحن میں نہ

ل (بد) میں قیس ہے۔ ع (ب) میں نزار ہے۔ (احمحمودی)

چھوڑ ہے گا۔ پوچھا کیا اس کی میسلطنت رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پوچھا میہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پوچھا میہ نہیں کی اولا دمیں ہوگا کہا غالب بن فہر بن ما لک بن نضر کی اولا دمیں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی قوم میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پوچھا کیا زمانے کے لئے اختتا م بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہوں گے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بد نصیب پوچھا کیا ہیں جہوں گے اور برے اس روز بد نصیب پوچھا کیا ہیں جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو کہا ہاں قتم ہے شفق (کے اجالے) کی اور (رات کے ) اندھیری کی اور جس کی تم جو ہم خبر میں تجھے سار ہا ہوں وہ بالکل سے ہے ہے ۔

اس کے بعداس کے پاس شق آیا۔اس سے بھی اس نے ویا ہی کہا جیسا سطح سے کہا تھا لیکن سطح نے جو پچھے کہا تھا اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالمے بیں متفق اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔شق نے کہا ہاں آپ نے شرارہ دیکھا ہے جو اندھرے بیں سے نکلا پھر نشیبی زبین اور شیلے کے درمیان آگرااوراس بیں کے ہرذی روح کو کھا گیا۔راوی نے کہا جب شق نے بادشاہ سے یہ کہا تو اس نے جان لیا کہ دونوں متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ سطح نے کہا تھا کہ نشیبی جصے میں آگر اپھر اس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ نشیبی زبین اور شیلے کے درمیان آگر اوراس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ نشیبی زبین اور شیلے کے درمیان آگرا واوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا پھر با دشاہ نے اس سے کہا اے شق تو نے خواب کے بیان میں تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر پلی زمینوں کے تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر پلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تہراری سرز مین میں سودان آنازل ہوں گے اور تمام زم و نازک

ا اس دوایت اوراس کے جیسی اور بہت ی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول الله مُنَّالَّةُ عَمِّمُ کی بعث سے پہلے ہی آپ کے متعلق پیشین گوئیاں کی ہیں اور جب آپ کا زمانہ ظہور قریب ہوا تو کا ہمن لوگ عربوں کو آپ کے متعلق بعض امور ہتا نے لگے لیکن باوجوداس کے عرب ان امور سے غفلت ہی ہر تے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرما دیا اور جو امور وہ بتایا کرتے تھے وہ واقع ہو کر رہے ربیعة بن نفر کا اپنے خواب کی تعییر کے لئے کا ہنوں کو بلا نا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہنوں کو بلا نا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اس امر پر پور سے طور پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ ان روایات میں سے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک سے بھی ہے کہ پرویز بن ہر مز کے خواب میں ایک مخف آیا اوراس سے کہا کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ موٹی لاٹھی والے کو دے دے وہ اس خواب سے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ نعمان نے اسے نی سن نظام ہونے نے اس کے علاوہ کتب سیر میں اس طرح کے متعلق خط کھا تو اس نے جان لیا کہ عفر یہ ہو موٹی ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ کتب سیر میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ (احر محمودی)

سبزہ زاروں پرغلبہ پالیں گے اور ابین سے نجران تک تمام مقامات پر حکمران ہوجائیں گے بادشاہ نے اس سے کہاا ہے تق تیرے باپ کی قتم بیتو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخریہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے پچھ بعد پھر تنہیں ان سے ایک بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اورانہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو حیما آخر یے عظمت وشان والا کون ہوگا کہا ایک نو جوان جونہ کمزور ہوگا اور نہ کی معاملے میں کوتا ہی کرنے والا ذی بیزن کے خاندان میں سے ایک شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گا اور وہ ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ پوچھا کیااس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہو جائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ ہے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اورفضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی یو چھا فیصلے کا دن کیا ہے؟ کہا وہ دن جس میں حکام کو بدلہ دیا جائے گااس روز آسان سے بکار ہوگی جس کوزندہ اور مردہ سب سنیں گےاس روزلوگ ایک وفت معین پرجمع کیے جائیں گے پر ہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی ) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو چھا جو کچھتو کہدر ہاہے میچے ہے کہا ہاں آسان وزمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان رفعت وپستی ہےان کی قتم جوا ہم خبر میں نے تختے دی ہے وہ بے شبہ تنجی ہے اس میں کسی قتم کے شک یاغلطی کا امکان نہیں ۔ ابن ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے ہیں اور بیحمیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمرو نے کہاامض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو کچھ کہاوہ ربیعۃ بن نصر کے دل میں جم گیا اور اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کے نام جس کا نام شاپور بن خراز اذتھا ان کے لئے ایک خطاکھ دیا اس نے انھیں جیرہ میں بسالیا اور اسی ربیعۃ بن نصر کی پسماندہ اولا دمیں سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے علم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عروا بن عدی بن ربیعۃ بن نصر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلف احمر نے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلۂ نسب نعمان بن منذربن منذر ہے۔



## ابوكرب تبان اسعدكا ملك يمن برغلبهاوريثرب والول كےساتھ اسكى جنگ



ابن ایخق نے کہا پھر جب ربیعۃ بن نفر مرکھپ گیا تو تمام یمن کوحکومت حسان بن تبان اسعد ابو کرب کو مل گئی اور بیرتبان اسعد تبع ثانی کہلا تا ہے جوکلیکر ب بن زید کا بیٹا ہے اور زید تبع اول کہلا تا ہے جوعمر و ذوالا ذعار بن ابر ہند ذی المنار بن الریش کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن اسطی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سیفی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن ایمن بن الہمیسع بن العرنج حمیر ابن سباالا کبربن یعرب بن یشجب بن قحطان کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلسلہ نسب یعجب بن یعرب بن قحطان ہے۔

ابن اتحق نے کہا یہ تبان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینهٔ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کو وہاں سے یمن لے گیا اور بیت الحرام کی تغییر کی اور اس پرغلاف چڑھایا اور اس کی حکومت ربیعۃ بن نصر کی حکومت سے پہلے تھی۔

> ابن ہشام نے کہایہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق بیشعرز بان زدعام ہے۔ کیٹ حظی مِنْ اَبِی کوب اَنْ یَسُدَّ حَیْرٌهٔ خَیْرٌهٔ خَبَلَهُ

کاش مجھے ابوکرب کی جانب ہے (صرف اس قدر) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب وہ مشرق ہے آیا تو مدینہ کر (منورہ) کو اپنا راستہ بنایا تھا اور ابتداء میں جبور وہ وہ وہ وہ اس سے گزرا تھا تو وہ اس کے رہنے والوں کو اس نے برا فروختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو ان میں جبحور گیا تھا ایک اچا تک حملے میں قبل کر دیا گیا اس کئے وہ وہ ہاں اس عزم سے آیا کہ مدینہ منورہ کو بربا دکر دیا اور اس کے مقابلے کے وہ الوں کو نیست و نابود کر ڈ الے وہ ال کی مجبور کے پیڑوں کو کا نے ڈ الے تو اس کے مقابلے کے لئے انصار کا بی قبیلہ متحد ہو گیا جن کا سر دار بی نجار کا ایک فرد عمر و بن طلع تھا جو بی عمر و بن مبذول کا ایک شخص ہے اور مبذول کا نام عامر بن ما لک بن نجار ہے اور نجار کا نام تیم اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن خزرج بن حارثہ بن اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن خزرج بن حارثہ بن ما مر ہے۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن مالک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی مال کا نام ہے اور وہ عامر بن زریق بن عبد حارثۃ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔
ابن آتی نے کہا بی عدی بن النجار میں کے ایک شخص نے جس کا نام احمر تھا تبع والوں میں کے ایک شخص پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے اور اس کونٹل کرڈ الا اس کی تفصیل میہ ہے کہ:۔
احمر نے اس محف کو اینے بار دار درختوں کے پاس مجوروں کے خوشے کا ثنا ہوا یا یا۔ تو اس نے درانتی

سے اس کو مارااور قبل کر ڈالا۔اور کہا کہ مجبوری توای کی ہیں جس نے اس کی تا ہر کی جواس واقعہ نے ان سے تع کے کینے کواور بڑھادیا اور جنگ شروع ہوگئی انصار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن میں جنگ کرتے تھاور رات میں ان کی ضیافت کرتے تو تع کوان کا بیہ برتاؤ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی قتم ہماری قوم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود میں سے دو عالم آئے۔اور قریظت نے نویز ہم آم اور عروج روج س کا نام مدل بھی تھا بیسب کے سب بنوالخزرج بن العرق بن الاوء عمان بن السبط بن العربی بن عالم بن الاوی بن غیر ابن النجام بن تحوم بن عازر بن عزر ابن ہارون بن عمران بن الله بن السبط بن الدی بن تارہ ہی خال الرحل ( منافیق ) کی اولا دی میں السبط بن الوی بن یعقوب اسرائیل اللہ بن الحق بن ابراہیم خلیل الرحل ( منافیق ) کی اولا دیسبر بن قاہم میں بڑا پا بیر کھتے تھے جب انہوں نے سانا کہ تع مدینہ اورائل مدینہ کے برباد کرنے کا قصد رکھتا ہو وہ وہ نوں کے اس کے کہا اے بادشاہ تو ایسا نہ کراورا گرتو اپنے اراد ہے ہو باز نہ آیا تو تیر ہو اور اس کے درمیان کی نہ کسی فتم کی درک پیدا ہو جائے گی آئے اور ہم تھے کسی نہ کی فوری سزا پانے ہم جوائی جرم نے قریش کے قبیلے میں سے آخر زمانے میں نکلے گا اور مدینہ منورہ اس نبی کا گھر اور مستقر ہوگا آخرہ ہم ہوگا ہو جو با تیں ان کو پند ہو با تیں ان کو پند آئے گیا اس نے بحوالی کہاں دونوں کو علم ہے اور جو جو با تیں ان سے نیں ان کو پند آئے گیا اور مدینے سے لوٹ گیا اور انہیں کے ذہر ہی بیروی شروع کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیۃ بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلۃ پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لے مچھل آنے کے لئے زورخت کا پھول مادہ درخت کے پھول میں ڈالنے کوتا ہر کہتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

ع (الفبج) نجام باجيم (د) نحام با حائے على \_

س حب نثان (۲)۔ س (الف) قاصت (بجو) قامث۔

اسرائیل کے معنی منتبی الارب میں عبداللہ کے لکھے ہیں اسر بہ معین قیدی۔ بندہ اور ایل بہ معنی اللہ اس لحاظ ہے اسرائیل اللہ میں اللہ کے معنی قوی وقد رہے لکھے ہیں اس طرح اسرائیل اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہو بیا ہے (احمرمحودی)
 اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہو بیاتے ہیں۔ (احمرمحودی)

ل یعنی اللہ تعالی اسباب باطنی کے ذریعے تھے بربادی مدینہ منورہ سے روک دےگا۔

یے کتب سابقہ کے ذریعے آنے والے واقعات کا۔

کر ۲۳ کے حداق ل کے حداق ل کے کھی اول کا کہ ک کر میں اور اس میں میں اور اور کا کہ ک

اَصَحَا اَمْ قَدُ نَهَى ذُكَرَهُ اَمْ قَضَى مِنْ لَذَّةٍ وَطَرَهُ

کیا تبع (مدینة النبی مَثَلَ النِیْمَ اللَّیْمُ کی عظمت اور عمر و بن طلة کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو) بھولا ہوا تھا اور اب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد اس بات کو یاد آنے سے روک دیا تھا یا وہ زندگی کی لذت (اور آرز ووں اور ار مانوں) ہے (سیراور) فارغ ہوچکا ہے لِ

اَمُ تَذَكَّرُتَ الشَّبَابَ وَمَا فِكُوكَ الشَّبَابَ اَوْعُصُرَهُ فِي فِي الشَّبَابَ اَوْعُصُرَهُ

یا اے تبع تجھے اپنی جوانی یاد آگئی اور اپنی جوانی کے گھمنڈ میں نتائج سے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یا د سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

> إِنَّهَا حَرْبٌ رَبَاعِيَةٌ مِثْلُهَا آتَى الْفَتَى عِبَرَهُ <sup>ع</sup>َ

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں بیتو وہ چار کونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہاں کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نو جوان کے لئے موجب عبرت اور تجربہ آموز ہیں۔

فَاسُاً لا عِمْرَانَ أَوُ اَسَدًا اِذُا اَتَتُ عَدُوًا مَعَ الزُّهَرَهُ الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ رائم دونوں بنی عمران یا بنی اسد ہے اس وفت کی حالت کوتو دریا فت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ صبح سور ہے ایک بڑالشکر تیزی ہے آ دھمکا۔

> فَيْلَقُ فِيْهَا آبُوْ كَرِبٍ سُبَّعُ آبُدانُهَا ذَفِرَهُ

بر الشکرجس میں ابوکرب قائد تھا ان کشکر والوں کی زر ہیں بڑی بڑی اور فولا دکی بوسے رجی تھیں۔

ا اورا سے اپنی زندگی دو بھر ہوچکی ہے کہ ا سے اپنی بر بادی کا کوئی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمرمحمودی)۔ ع نسخہ (الف) غیرہ (ب ج د) عبرۃ'غیرہ کی صورت میں اس کے معنی بیہوں گے کہ اس کے جیسی جنگیں نو جوان پر حوادث ز مانہ لاتی ہیں لیکن مجھے وہ نسخہ جس کو میں نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

سے نسخہ (الف) غدوا (بج د) عدوانسخہ اول کے معنی صبح سورے دوم کے معنی دوڑتے ہوئے تیزی ہے۔ (احمیمحمودی)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُؤَمُّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوْفٍ اَمِ النَّجَرَهُ لِلْ

پھرانہوں نے کہااس شکر کو لے کرکس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بی عوف سے یا بی نجار ہے۔

> بَلُ بَنِى النَّجَّارِ اِنَّ لَنَا فِيْهِمُ قَتْلَى وَ اِنَّ تِرَهُ

(نہیں کی دوسرے سے ہم مقابلہ نہ کریں گے) بلکہ بنی النجار ہی سے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی قبل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لینا ہے۔

المارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی قبل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لینا ہے۔

المارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی قبل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لینا ہے۔

المارے آ دمیوں کو انہوں کے آگا ہے کہ بیات البیار ہو گا ہے کہ بیات کی سے سے بیات کی سے گئے ہیں کا سے بیات کی سے کہ بیات کی سے بیات کی سے بیات کی بیات ک

پس انہوں نے ان سے شمشیر زنی شروع کی ان کا سیلا ب بارش کے اس سیلا ب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور سے رواں ہو۔

فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَوَ بُنُ طَلَّةَ مَلَّةً مَلَّةً مُلَّةً مُلَّةً مُلَّةً مُلَّةً

انہیں میں عمر و بن طلبہ بھی تھا اللہ ان کی قوم کو اس کی عمر ہے متمتع کرے یعنی اللہ اس کو بہت دنوں زندہ رکھے۔

> سَيَّدٌ سَامَ الْمُلُوْكَ وَمَنُ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنُ قَدَرَهُ

وہ ایبا سردار ہے جس نے بہت ہے بادشاہوں پر برتری حاصل کر لی ہے جوشخص بھی عمر و کے مقابلے یااس کوضرر پہنچانے کاارادہ کرے خدا کرے کہوہ اس پرقندرت نہ یائے۔

ا نسخہ (الف) یوئم ۔نسخہ (بج د) نوئم ۔ پہلی صورت میں فعل مجہول ہوگا دوسری میں معروف ۔ (احمر محمودی)

ع نسخہ (الف) کا لغیبۃ النتر ہ (ب) کا لغبیۃ النثرہ (ج) کا لغیبۃ النثرہ (د) کا لغبۃ النثرہ ۔غیبہ کے معنی پانی کا بہت بڑی
مقدار میں ایڈ یلا جانا نثر کے معنی بھیر نے اور کثرت کے ہیں یعنی ان کا سیلا ب ایساتھا گویا بہت مقدار میں پانی ایڈ یلا جار ہا
ہے اور غبہ کے معنی بہت دنوں کے بعد آنے والا نتر کے معنی بہت زور سے نچوڑ نا۔ (احمر محمودی)

اور بیانصار کے قبیلے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تبع ان یہود قبائل سے جوان سے پہلے تھے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں بربا دہی کر دینا چاہتا تھالیکن انھوں نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اورای لئے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرُمَدِ اَرِقًا كَانَّكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ الْ

تیری نیند کو کیا ہو گیا ہے کہ بیداری کے سبب سے آشوب چشم والے کی می نیند ہوگئی ہے۔ گویا کہ تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔

> حَنَقًا عَلَى سِبُطَيْنِ حَلا يَثْرِبًا اَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سب جویٹر ب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں گویا رات بھر جاگا ہی رہتا ہے اور بیڑ ب پرحملہ کرنے کی فکر میں لگا ہے اور جنگ و جدل کی سزا کے لئے ایسے ہی لوگ زیادہ سزاوار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس قصیدے میں پیشعر ہے وہ مصنوعی ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کے لکھنے سے بازر ہے۔

ابن اسخی نے کہا کہ نئیج اور اس کی قوم بت پرست تھی بتوں کو پوجا کرتی تھی جب اس نے محکار خ کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسُفان اور اَنج کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو اس کے پاس ہذیل بن مدر کتہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا اے بادشاہ کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خز انہ نہ بتا دیں جس میں موتی زمر دیا قوت اور سونا چاندی بہ کثر ت موجود ہے جس سے آپ سے پہلے کے بادشاہ غافل رہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا کے میں ایک گھر ہے اس بستی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں یا دعا کمیں ما تگتے ہیں۔ قبیلہ بن ہذیل نے تو صرف بیرچا ہتھا کہ تنج کو اس ذریعے سے بر بادکردیں

ا ننخ (الف) کے سوایہ شعر کسی ننخ میں متن کتاب میں نہیں ننخ (ب) کے حاشے پریہ شعر الفاظ کے تفاوت کے ساتھ موجود ہاس میں ہے ۔ مابال عینك لاتنام كانما كحلت مآقیها بسم الاسود ترجمہ:۔ تیرى آئھوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ سوتی ہی نہیں گویا کو لے میں کا لے سانپ کا زیر بطور سرمہ لگایا ہے۔ (احم محمودی)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ با دشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیایا وہاں سرکشی کرنا جا ہاوہ بربا دہوگیا۔لیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان دونوں عالموں کو بلایا اور ان سے اس کے متعلق دریا فت کیا ان دونوں نے کہا اس قوم نے مجھے اور تیری قوم کو ہربا دکر دینا جا ہا ہے ہم اس گھر کے سواکوئی اور گھر ایسانہیں جانتے جس کواللہ نے زمین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرتو نے ویسا ہی کیا جس پر تخھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جو جو ہوں گے سب تباہ ہو جائیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جنب وہاں جاؤں تو کیا کروں انہوں نے کہا وہاں کے لوگ اس گھر کے یاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طواف کراس کی تعظیم و تکریم کراوراس کے باس اپنا سرمنڈ وا اورخشوع و خضوع ( اور عجز وانکسار اختیار کر ) حتیٰ کہ تو وہاں ہے نکل جائے ۔ اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا من واللہ بے شہوہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کسی قتم کا شک نہیں کہ وا قعہ ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جبیسا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ گے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ نجس اورمشرک بھی ہیں۔ یہی یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے کہے (غرض) وہ ان کی بات کی سجائی اور ان کے خلوص وخیرخوا ہی کامعتر ف ہو گیا اور ہذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کا ٹ دیے اورخود آ گے چلا یہاں تک کہ ملے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے پاس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ کے میں چھروز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانور ذبح کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہدیلاتا رہااور اسے خواب میں بتایا گیا یعنی تھکم دیا گیا کہوہ بیت اللہ پرغلاف چڑھائے چنانچہاس نے بیت اللہ پرٹاٹ کاغلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پرمعافر کا غلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس پر اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پر ملا<sup>ع ا</sup>ور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے ان الفاظ ہے راوی پیر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے ان دونوں کے منہ ہے نکلے ہوئے الفاظ بیٹینی طور پریادنہیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہےاور بیالفاظ روایت بالمعنی کی جانب بطورا شارہ ذکر کئے گئے ہیں ۔ (احمرمحمودی)

ع اصل میں لفظ نصف ہے جو نصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کپڑے یا تھجور کے پتوں اور ریشوں سے بنی ہوئی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کہہ سکتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

س معافرایک شهرکانام ہے جویمن میں تھاجس کی طرف ایک خاص قتم کا کپڑ امنسوب تھا۔

س ملاءاس جا دركو كت بين جس مين دويات ملاكري محدول (اتم محمودى)

وسائل بھی ایک شم کا کپڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احمرمحودی)

تع پہلا محض ہے جس نے بیت اللہ پرغلاف پڑھایا اور اس کے منظمین کو جو بی جرہم سے تھ (ہمیشہ غلاف پڑھاتے رہنے کی) وصیت کی۔اور اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ خون مردار اور بجل چی جو ساتے رہنے کی نوائی توسیعہ بنت الاحب بن چی چو ساتے کے دروازہ اور تفل کنجی بنوائی توسیعہ بنت الاحب بن جو جدیمۃ بن عوف بن نفر بن معاویۃ بن ہوازن بن منصور بن عکرمۃ بن حصفۃ بن قیس بن عیلان نے جو عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانة کے باس یعنی اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہے ہیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف ہی کے نطف سے تھا مخاطب کر کے حرمت مکہ کی عظمت جنائی ہے اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کا ذکر کیا ہے۔

اَبْنَیَّ لَا تَظْلِمْ بِمَکَّةَ
لا الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْر
الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْر
اسے میرے بیارے بیٹے کے میں ظلم وستم نہ کرنہ چھوٹوں پراور نہ بڑوں پرو وَاحْفَظُ مَحَارِمَهَا بُنَیَّ وَاحْفَظُ مَحَارِمَهَا بُنَیَّ

بیٹے اس کی قابل عظمت چیزوں کی حفاظت کرد مکھے کہیں تخصے غلط باتیں دھو کے میں نہ ڈال دیں۔

ا دوسرے نیخوں میں "امو هم بتطهیره" ہاور نیخالف میں "بتظهیره" ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)

ع نیخ (الف) میں "مبلا ثاو هی المحانص" لکھا ہاور نیخ (ب) میں "منلاة و هی المحانص" ہاور نیخ (ج) میں مئلا ثاوهی المحانص" ہے اور نیخ (جی میں المحانص ہے اور نیخ (الف) سب سے زیادہ غلط ہے مئلا ق کے معنی خرقة المحیض ہے یعنی حیض المحائض ہے سب میں زیادہ علم ہے اس مقام پر نیخ (ب) ہاور نیخ (الف) سب سے زیادہ غلط ہے مئلا ق کے معنی خرقة المحیض ہے بعنی حیث میں کی تعت میں نہیں ملا اور پھراس کی تغییر الحائف سے کی تی ہے جو کی دوسر سے نیخ سے مطابق نہیں۔

س (الف ب) الاحب با حائے حسی (ج ۔ و) الاجب باجیم ۔ مہلی نے لکھا ہے کہ اہل منسب حاءمہملہ سے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم ہے لکھا ہے۔ (احمدمحمودی)

سم ننخہ (الف) کے سواتمام ننخوں میں یغر تک یائے تخانیہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان کجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کلام مجید میں و لا یغو نکم ہاللّٰہ الغرود ہے جس کی تفسیر شیطان ہی ہے گئی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ ہے ہے اگر تائے نو قانیہ سے بڑھا جائے تواس کے معنی بیہوں گے کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں کجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ (احمرمحمودی)

سيرت ابن مشام 🗢 حصداوّل مَنُ يَظْلِمُ بِمَكَّةَ يَلُقَ أَطُواكَ میٹے جو مخص کے میں ظلم کرتا ہے اسے انتہائی برے نتائج بھکتنے پڑتے ہیں۔ يُضُرَبُ وَيَلُح بِخَدَّيْهِ السَّعِيرُ بیٹے ایسے مخص کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ کتی آ گ اس کے زم و نا زک رخساروں کی شکل بگاڑ دے گی۔ ابني فَوَجَدُتُ ظَالِمَهَا يَبُوْر بیٹے میں نے اسے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ آمَنَهَا وَمَا بعَرُ صَبِهَا ا ہے اور اس کے صحن میں جتنے کل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان (سب) کوامن چین عنایت فر مایا ہے۔ طيرها آهَنَ وَالْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي ثَبِيْر اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی امن چین عطا فر مایا ہے اور کوہ شبیر میں ہر نیاں (یا جنگلی بکریاں) بھی امن چین سےرہتی ہیں۔ غَزَاهَا وَلَقَدُ بَنيَّتهَا فكسا اور بے شک تبع نے اس عظمت والے گھر کا قصد کیا ہے یعنی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی عمارت پر نیا نرم اور منقش غلاف چڑھایا ہے۔ وَاذَلَّ فَاوُ

ل (الف)اور (ب) میں یلی با حائے حسی اور (ج دو) میں باجیم ہے جس کے معنی اپنے زم ونازک رخسار لئے آگ میں داخل ہوگا۔ (احمرمحمودی) اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کا مطیع وفر ما نبر دار بنا دیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرانیں اور جو جونذریں کی تھیں) یوری کیس۔

يَمُشِى اللَّهَا حَافِيًّا بِعِيْر بِفِنَائِهَا اللَّهَا بَعِيْر

( دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ) وہ اس گھر کی جانب ننگے پاؤں جار ہاہے اور اس گھر کے صحن میں دو ہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

> وَيَظَلُّ يُطْعِمُ اَهْلَهَا لَحْمَ الْمَهَارِى وَالْجَزُورُ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اونٹوں اور دوسرے ذبح کرنے کے قابل جانوروں کا گوشت کھلائے جارہاہے۔

يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفِّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ وَالرَّحِيْضَ الشَّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہواشہد بلائے جار ہاہے اور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو بلائے جار ہاہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَوْن فِيْهَا بِا الصَّخُورُ

اور ہاتھی والالشکر بر باد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ان پر اس بستی میں چٹانیں برس رہی ہیں۔

> وَالْمُلْكُ فِي اَقْصَى الْبِلَا دِوَفِي الْاَعَاجِمِ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے با دشاہ کو ملے سے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کر دیا گیا۔

فَاسْمَعُ إِذَا حُدِّثُتَ وَٱفْهَمْ كَيْفَ عَاقبَةُ الْأُمُورُ

جو کچھ تھے ہیان کیا گیا اسے من اور انجام کار کیا ہوگا اسے سمجھ لے۔

ل نسخۂ (الف) کے سواتمام نسخوں میں "بفنانھا" نے سے ہے صرف نسخہ (الف) میں "بغنانھا" نین سے ہے جس کے کوئی مناسب معنی سمجھ میں نہیں آئے۔(احرمحودی)

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعارمقید ہیں اورمقیداشعاران اشعارکو کہتے ہیں جن کورفع نصب جرکوئی اعراب نہیں دیا جاتا یعنی ان پروقف کیا جاتا ہے پھر (تبع) نے اس کے ساتھ جولشکرتھا اس کواوران دونوں عالموں کو لے کریمن کارخ کیا اور محے سے نکل کر چلا گیا۔اور جب یمن میں داخل ہوا تو اپنی قوم کواس ند ہب کی طرف دعوت دی جس میں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔اور اس سے فیصلہ کالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگ کی طرف دونوں رجوع کریں جو یمن میں تھی۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھے ہے ابو مالک بن ثعلبۃ بن الو مالک القرظی نے ابراہیم بن محمد بن طلحۃ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ تبع جب یمن میں داخل ہونے کے قریب ہوا تو بی حمیر نے اس کو یمن میں آنے سے رو کا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں داخل نہ ہو سکے گا یعنی ہم تجھے اس بستی میں داخل نہ ہونے ویں گے۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اس نے انہیں اپنے وین کی دعوت نہ ہونے ویں گے۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ ٹالٹی کوشلیم کر اس نے کہا جھا۔

دی اور کہا ہے دین تمہارے وین سے بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ ٹالٹی کوشلیم کر اس نے کہا جھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ یمن والوں کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگتھی جوان کے مختلف امور میں ان کے مامین ٹائتی فیصلہ صادر کیا کرتی تھی ظالم کو کھا جاتی اور مظلوم کو پچھ ضرر نہ پہنچاتی ۔ آخراس کی قوم اپنی بتوں اور ان چیزوں کے ساتھ نکلی جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب خداوندی حاصل کرنے کا دعوی کر کھتے تھے۔ اور وہ دونوں عالم بھی اپنی گردنوں میں اپنی کتا ہیں جمائل کیے ہوئے نکلے حتی کہ سب کے سب اس مقام پر جا بیٹھے جہاں سے وہ آگ نکلا کرتی تھی ہیں وہ آگ نکلی اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی سمت بڑھی تو وہ اس سے کتر ان گئے اور اس سے خوف زدہ ہوگئے۔ جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو ابھار ااور صبر کی ترغیب دی ۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی بتوں اور تمام اس سامان تقرب کو جو اس سامان تقرب کو جو اس سامان کے حامل تھے سب کو کھا گئی اور وہ دونوں عالم اپنی گردنوں میں اپنی کتا ہیں جمائل کے بیشانی سے پیشانی سے پیشانی سے پیشوں ہوگئے اور آگ نے اور آگ نے انہیں پچھ ضرر نہ پہنچایا بھر کیا تھا میں اپنی کتا ہیں جمائل کے بیشانی سے پیشوں ہوگئے ای وقت سے اور اس واقعے کے سب سے ہمن میں بی کے سب حمیری اس کے خد مہ بر پر متفق ہو گئے ای وقت سے اور اس واقعے کے سب سے ہمن میں بی بیار گئی۔

ابن آبخق نے کہا کہ مجھ ہے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم اورحمیریوں میں

ل تمام ننوں میں لا تدخل علینا ہے اور نند (الف) میں عطیننا ہے جو کسی طرح صحیح نہیں خیال کیا جا سکتا۔ (احرمحمودی)

### 

ے جولوگ نکلے تھے انہوں نے اس آگ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہی حق سے زیادہ قریب ہے۔ پس چند حمیری اپنے بتوں کوساتھ لے کر اس کولوٹا نے کے لئے اور اس کے پاس گئے وہ آگ بھی ان سے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے لیکن وہ اس سے کتر اکر نکل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس کے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کو اس مقام تک ہٹا دیا جہاں سے وہ نکلی تھی آخر حمیر یوں نے بالا تفاق ان دونوں کے مذہب پر بیعت کرلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن اسمحق نے کہا کہ اہل یمن کا ایک گھر رئام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ان دونوں عالموں نے تبع سے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فتنے میں ڈال رہا ہے تو ہمار سے اور اس کے درمیان نہ آیا اس نے کہا اس کے ساتھ تم جو چا ہو کرو۔ یمن والوں کے دعو سے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کتا نکالا اور اس کوذئ کر ڈالا اور اس گھر کو ڈھا دیا۔ جوخون اس پر بہایا جاتا تھا یعنی وہاں جو قربانیاں کی جاتی تھیں اس کے آئ وارونشانات 'جس طرح مجھ سے بیان کیا گیا ہے آئ ج تک بھی موجود ہیں۔



پھر جب اس کا بیٹا حسان بن تبان اسعد ابوکرب برسر حکومت ہوا تو سرز مین عرب وعجم کی پا مالی کے اراد ہے ہے بمن والوں کو لے کر نکلا یہاں تک کہ جب وہ عراق میں ایک مقام پر۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم کی روایت کے مطابق بحرین میں ۔ تھے تو حمیر یوں اور یمن کے چند قبیلوں نے اس کے ساتھ جانے کو نا پہند کیا اور اپنے شہروں اور گھر والوں کی طرف لوٹ جانا چا ہا اور اس کے بھائی عمرو سے جواس کے ایشکر ہی میں تھا سازش کی گفتگو کی انہوں نے اس سے کہا تو اپنے بھائی حسان کو مارڈ ال تو ہم تجھے اپنا حاکم بنا کیس کے اور تو ہمارے ساتھ ہمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ذور عین حمیری کے سواسب کے سب اس پر متفق ہو گئے ۔ ذور عین نے تبع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا مگر اس نے ذور عین کی ایک نہ مانی اس موقع پر ذور عین نے کہا۔

لے ہماں کود فع کرنا چاہتے ہیں تو اس امر میں حائل نہ ہوہمیں اس سے نہ روک۔(احمرمحمودی) ع ہمام نسخوں میں قبائل الیمن ہے اور نسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیادہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحمودی)

آلًا مَنْ يَشْتَرِى سَهُرًا بِنَوْمٍ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غورنہیں کیا کہ کیا وہ مخص جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدر ہاہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کرر ہاہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوفل کر کے تم چین سے نہ رہوگے۔

> فَاِمَّا حِمْيَرٌ غَدَرَتُ وَخَانَتُ فَمَعُذِرَة اللهِ لِذِي رُعَيْنِ فَمَعُذِرَة اللهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیریوں نے خیانت اور بے وفائی کی تو ذورعین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

-4

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی میں تکھیں اور اسے سر بمہر کر کے عمر و کے پاس لایا اس سے کہا میری میتحریر آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس نے اسے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوئل کر ڈالا اور جولوگ اس کے ساتھ تھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر یوں میں سے ایک شخص نے (اسی موقع یر) کہا ہے۔

لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْاَحْقَابِ

ا یے خص کی آئکھیں کیا خوش نصیب ہیں جس نے گزشتہ ہزاروں صدیوں میں مقتول حسان کے جیسے کسی خص کودیکھا ہو۔

قَتَلَتُهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ الْحَبْسِ غَدَاةَ قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہنے کے خوف سے )اس کو مارڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں!! کہدر ہے تھے۔

ا نسخۂ (الف) فلما اور نسخۂ (ب) میں فاما جو ان شرطیۃ اور مازا کہ ہ کامرکب ہے جس کے معنی'' اگر خیانت کی' ہوں گے نسخہ (ج) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (د) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (د) میں فاما ہے لیکن کے معنی میں' نسخۂ (د) صحت سے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

ع اصل میں للّٰہ عینا الذی ہے۔ (احمرمحمودی)

## يرت ابن بشام ج صدادّ ل

مَيْتُكُمْ خَيْرُ نَا وَحَيُّكُمْ رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ اَرْبَابِي

تم میں کا مراہوا (بیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھااور تم میں کا زندہ بیعنی عمر وبھی ہماری پرورش اور ہماری سر پرتی کرنے والا ہےاور تم سب کے سب میرے ان داتا ہو۔
ابن اسمحق نے کہا کہ لبالے لباب کے معنی حمیری زبان میں '' کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں'' ہیں کے ابن ہشام نے کہا کہ لباب لباب بھی روایت آئی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب عمروبن تبان یمن میں آیا تو اس کی نینداڑگئی اور وہ بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہو تو اور جب وہ اس سے تنگ آگیا تو طبیبوں اور ماھر کا ہنوں' اور نجومیوں سے دریا فت کیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے کہا خدا کی قتم! جس کسی نے بھی اپنے بھائی یا اپنے کسی رشتے دار کو تیری طرح ناحی قتل کیا ہے اس کی نیند بھی اس طرح اڑگئی ہے اور بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جب اس سے بیا ہے کہی گئی تو اس نے یمن کے رؤ سامیں سے ہراس شخص کو قبل کرنا شروع کیا جس نے اس کے بھائی حسان کو قبل کرنا شروع کیا جس نے اس کے بھائی حسان کو قبل کرنے کا مشورہ دیا تھا یہاں تک کہ ذور عین کے پاس (بھی) پہنچا۔ ذور عین نے اس سے کہا تیرے پاس ایک ایک چیز ہے جو میرے لئے سب برائت ہے اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ تحریر جو میں نے تجھے اس بی ایس وہ دو بیتیں کسی ہیں (صفحہ میں اس کے بعد جب) عمرو (سر بمہر) دی ہے۔ اس نے وہ تحریر کا کھی میں اس کے بعد جب) عمرو نے اس کے بھی جس کردی تھی۔ (اس کے بعد جب) عمرو مرگیا اور تمیری حکومت زیروز برہوگی اور (آپس میں) پھوٹ پڑگئی۔

# حکومت یمن پرکخنیعة ذوشناتر کا تسلط

توحمیریوں (ہی) میں کا ایک شخص جو خاندان شاہی سے نہ تھا جس کو''لخدیعۃ نیوف ذوشنات'' کہا جاتا تھا ان پرمسلط ہو گیا اور اس نے ان میں کے بہترین لوگوں کوتل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا بنا ڈالا تو حمیریوں میں کے ایک کہنے والے نے کخدیعۃ سے کہا۔

لے قال ابن اعلی نسخہ (الف) میں خوں ہے۔

ع لا باس لا باس كى بكرار بھى نىچة (الف) ميں نہيں ہے۔ (احد محمودى)

س کنیعة نبخ (الف) مین نبیں ہے۔ (احرمحمودی)

تَقَتَّلُ آبُنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَبْنِى بِآيُدِيْهَا لَهَا الدُّلَّ حِمْيَرُ

بی حمیر کا بیرحال ہے کہ وہ خودا پنے قبیلے کے بچوں کونٹل اورا پنے اعلیٰ افراد کوجلا وطن کررہے ہیں اورا پنے لئے (خود)ا پنے ہاتھوں ذلت کی بناڈ ال رہے ہیں۔

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتُ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ اَكُثَرُ<sup>ل</sup>ِ

وہ اپی کم عقلی ہے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے دین کی جو بریا دی کی ہےوہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔

كَذَالِكَ الْقُرُونَ قَبْلَ ذَاكَ بِظُلْمِهَا وَإِسْرَافِهَا تَأْتِي الشُّرُوْرَ فَتَخْسَرُ

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی ہے کہ وہ اپنظلم و زیادتی سے بدکاریاں کرتے اورنقصان اٹھاتے رہے۔

لخنیعۃ ایک برکار خض تھا عمل قوم لوط میں مبتلا تھا۔ شاہی خاندان کے لڑکوں میں ہے کی نہ کسی کو بلوا تا اور اپنے ایک شرد خانے یا بالا خانے میں جواس نے اس لئے بنوایا تھا اس سے لواطت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس سرد خانے یا بالا خانے سے اپنے بگہبانوں اور اس لئکر کو جو وہاں موجود ہوتا مسواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مسواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زرعہ ذونو اس کو بلوایا جو حسان کے قبل کے وقت مہاں تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل و شکیل و غفیل نکلا جب اس کا پیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق کخدیعہ کے پیش نظر تھا۔ اس نے ایک بنی چھری کی اور اس اس کے باس آیا پھر جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو وہ اس کی جانب تیز کی سے بردھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھونگ دی اور مار ڈ الا ۔ پھر اس کی جانب تیز کی سے بردھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھونگ دی اور مار ڈ الا ۔ پھر اس کی طرف میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی مصواک بھی اس کے منہ کا سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی مصواک بھی اس کے منہ

لے نسخہ (الف) میں اکبر ہے اور ہاتی نسخوں میں اکثر ہے۔ (احمد محمودی) ع اصل میں لفظ مشربہ ہے جوسر دخانے پابالا خانے کو کہا جاتا ہے پاس کوستمر ہوں سمجھ لیں۔ (احمد محمودی)

## 

میں رکھ دی اور باہرسب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس سے کہاا ہے ذونوائن تر ہے یا خشک اس نے کہا سل خماس اسرطبان ذونواس استرطبان لا باءس سے

ابن ہشام نے کہا کہ بیحمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نحماس کے معنی سرکے ہیں گھران لوگوں نے روشن دان کی جانب دیکھاتو معلوم ہوا کہ نخدیعہ کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ اس سے جاملے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کواس پلید سے نجات دلائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکی اور کی حکومت مناسب نہیں۔

# حکومت ذی نواس

پھرانہوں نے اے اپنا باوشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پرمتفق

ا نسخه (الف) میں ذونواس ہے اور دوسر نے شخول میں ذانواس ہے۔اول الذکر غلط ہے اس لئے کہ بیہ مقام ہذا ہے اور منادی مضاف منصوب ہوتا ہے۔

ع. مصنف نے نحماس کے معنی سر کے بتائے ہیں اور ابو بحر کے نسخہ میں جس میں ابوالولید الوقتی نے (حروف) کا تعین کیا ہے نخماس نون و ضام منقو طہ ہے ہے اور سہبلی کی رائے ہے کہ غالبًا یہی شیح ہوگا کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نماس ہی ان کی زبان میں سر کے معنی میں ہوا ور تحریر میں یہ لفظ بجر گیا ہو سہبلی کے نسخ میں نخماس با خائے معجمہ کے بعد یہی شیح ہوگا کی کہرکھا ہے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نخماس النے اور اس کو بلا نقطہ حائے مہملہ ہے کہ بھائی ہیں کا تب کی غلطی ہے اور کر اع روایت کہ سی ہے کہ تائے منقو طوفو قانیہ اور حائے مہملہ ہے ہے اس لفظ کونون اور خائے معجمہ ہے کہ تمام روایات میں اس کی تغییر سر ہی ہے کہ گئی ہے اور دھنی نے خود ابن ہشام ہے ایک روایت کہ بھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا نام تھا جو کھنیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ گئی ہے اور دھنی نے خود ابن ہشام ہے ایک روایت کہ سی ہے کہ نخماس ایک شخص کا نام تھا جو کھنیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کو سکر کی۔

مع ان الفاظ کے متعلق میلی نے لکھا ہے کہ ان کی توضیح مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری'' آگ نے اسے پکڑلیا'' کے بتائے ہیں لیکن سیاق کے لحاظ سے میمعنی اس مقام پر بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتے ہاں میلی نے جواعانی سے ابوالفرج کی تحریر نقل کی ہے وہ البتہ اس مقام سے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ذونو اس کے حسب فریل الفاظ نقل کیے ہیں۔ متعلم الاحراس است ذکی نو اس است رطبان ام یباس۔ جس کے معنی ہیں۔ قریب میں محافظ جان لیس کے کہ ذکی نو اس کی مقعد تر ہے یا خشک۔

س خط کشیده عبارت نبخهٔ (الف) مین نبیس ہے۔ (احم محمودی)

ہو گئے ۔ یہی شاہان حمیر کا آخری با دشاہ اور یہی خندقوں والا ہے ۔ یعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الا خدود کےالفاظ سے فرمایا گیا ہےاور یوسف کے نام سے مشہورتھا۔

ای یوسف کے زمانہ حکومت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کے بیچے کھیے لوگوں کوان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سر دار عبداللہ بن ثامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اور نجران میں بھی بہی حال رہا اور بچے تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیاد نجران ہی میں پڑی تھی جواس زمانے میں سرزمین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہاں کے تمام رہنے والے بلکہ سارے کا ساراعرب بت پرست ہی تھا اور بتوں کی پرستش ہی ان کا کام تھا اور یہ تغیر مذہب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے وین دار لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام فیمیون تھا ان میں آیا اور انہیں دین عیسوی کی طرف رغبت دلائی تو انہوں نے اس دین کواختیار کرلیا۔

## چ نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ابن آگئ نے کہا کہ مجھ سے الاضل کے موئی المغیرہ بن ابی لبید نے بروایت وہب بن منہ یمانی بیان کیا کہ نجران میں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے پرانے دین داروں میں سے ایک شخص تھا جس کوفیمیو ن کہا جاتا تھا بیخنق دنیا سے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا بیخنگ دیا ہے۔ کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا بیخنگ دیہات میں رہا کرتا لیکن جب کی بہتی میں مشہور ہوجا تا تو وہاں سے کی الی بستی کی جانب چلا جاتا جہاں وہ بہچانا نہ جائے وہ اپنی قوت بازوکی کمائی کے سوا کچھ نہ کھاتا۔ وہ معمارتھا کچر کا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ کیشنبہ کے روز وہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کی ہے آب و گیا جنگل کی طرف نگل جاتا اور شام تک نماز پڑھتار ہتاراوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں سے ایک بیتی میں اپناوہ بی کام چھپے شام تک نماز پڑھتار ہتاراوی نے کہا کہ وہ ایک موجوت نہ کی تھی ۔ وہ جہاں جاتا بیاس کے پیچھے جاتا مگر ہوت ایک محبت کی کہ اس سے بہلے کی نے اس سے ایک محبت نہ کی تھی ۔ وہ جہاں جاتا بیاس کے پیچھے جاتا مگر فیمیون اس کی محبت کو بھی اس کے پیچھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ سالح اس کے جیچھے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ سالح اس کے جیچھے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ صالح اس کے موجھپ کرایے مقام پر بیٹھ گیا کہ وہ اس کو نظر آتار ہے کیونکہ بیرچا ہتا تھا کہ وہ اس کی موجود گی سے واقف نہ

ہو۔ جب فیمون نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیداس نے دیکھا کہ ایک بڑا سات سروالا سانپ اس کی طرف بڑھا۔ جب فیمون نے اسے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اوروہ فورا ہی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کودیکھالیکن جوآ فت اس سانپ پرآئی تھی اس کونہ بچھ سکا اوراس پراس کے حملہ کرنے سے ڈر کرایک چیخ ماری اور چلا کر کہا فیمون سانپ!! سانپ!!!اس نے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اوراپئی نماز ہی میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سمجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہے اور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگی سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمیون خدا کی قتم مجھے معلوم ہے کہ میں تجھ سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قد ربھی کی سے نہیں کی ہے۔ میری آرز و ہے کہ تو جہاں رہے میں بھی تیری صحبت میں تیرے ساتھ رہوں ۔ اس نے کہا جیسی تنہاری مرضی مگر میری حالت سے تو تم واقف ہو۔ پھرا گرتمہارے خیال میں تم اس کی برداشت کر جیسی تنہاری مرضی مگر میری حالت سے تو تم واقف ہو۔ پھرا گرتمہارے خیال میں تم اس کی برداشت کر علی جانے گئے تھے۔

اس کی حالت بیتھی کہ جب کوئی خدا کا بندہ اچا تک اس کے پاس آ جا تا اوراس پر کوئی آ فت ہوتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتا اوراس کوفورا شفا ہو جاتی ۔ اور جب کوئی آ فت رسیدہ اس کواپنے گھر بلوا تا تو وہ اس کے پاس بھی نہ جاتا۔ اس بستی والوں میں ہے ایک شخص کے ایک معذور لڑکا تھا اس نے فیمیو ن کا حال دریا فت کیا تو گوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ بھی کسی بلانے والے کے پاس نہیں جاتا وہ اجرت پر لوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑے کے پاس گیا اور اس کواپنے ججرے میں لٹا کر ایک کپڑا اڑھا دیا پھر فیمیو ن کے پاس آ یا اور اس سے کہا اے فیمیو ن میں اپنے گھر میں پچھ بنوا نا چاہتا ہوں میرے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس گھر کو دیکھ لے اس کے بعداس کی تقیر کے شرا نظا کا تصفیہ کروں گا۔وہ اس کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ اس کے ججرے میں داخل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا نا چاہتے ہو اس کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ اس کے ججرے میں داخل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا نا چاہتے ہو کہا فلاں فلاں چیز ہیں۔ پھراس شخص نے اثنائے گفتگو میں اس بچے پر سے کپڑا کھنچ کیا اور اس سے کہا فیمیون! اللہ کے اس کے بندہ ہے اس پر جو آ فت ہے وہ تو آ پ ملاحظہ فرمار ہے ہیں اس کے لئے اللہ یہا سے دعا سے جئے فیمیون نے اس کے لئے دعا کی تو وہ لڑکا تندرست ہوگیا کہ اب وہ مشہور ہو چکا ہے آخروہ اس بہتی ہوئی چیل گیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنے اس سفر میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے سے بھی چلاگیا۔صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔وہ اپنے اس سفر میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے

ل دوسرے تمام شخوں میں فاجاہ ہے اور نسخہ الف میں فاء جاء ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احم محمودی)

درخت کے پاس سے گزررہاتھا کہ اس درخت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہا فیمیون! اس نے کہا ہیں تیرا انتظار ہی کررہاتھا اور ابھی دل میں کہدرہاتھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آوازی کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میرا انتظام نہ کرد ہے کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس نے اس کا سب پچھا نتظام کردیا۔ کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کردیا۔ پھروہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین عرب میں پنچے وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیادتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر نجران میں پنچے وہاں ان پرلوگوں نے قلم وزیادتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا

نجران والے ان دنوں عرب ہے ہم مذہب تھے اور ہراس درخت کی پوجا کرنے لگتے جو ان کے پاس بہت لا نبا ہوتا۔ سالا ندمیلا کیا کرتے اور اس جاتر اہیں اقسام کے خوشما کپڑے جو ان کومیسر ہوتے اور عورتوں کا گہنا اس تھجور کے پیڑکو بہناتے اور سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور سارا دن ای ہیں گے رہتے فیمیون کو ان کے ایک معزز شخص نے خرید ااور صالح کو ایک دوسر نے فیمیون جب اس گھر ہیں جس میں اس کے مالک نے اسے رکھا تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کی چراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے ویکھا تو اس کی میہ حالت خاطر وہ گھر روثن ہوجاتا یہاں تک کہ صبح ہوجاتی۔ جب سے حال اس کے مالک نے ویکھا تو اس کی میہ حالات اسے بھلی معلوم ہوئی اس نے اس کے مذہب کے متعلق دریا فت کیا۔ اور اس نے اپ فدہب کے حالات اس بتائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ بھجور کا پیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر اسے بتائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ بھجور کا پیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر میں اس معبود کی بارگاہ میں جس کی پرستش کرتا ہوں اس تھجور کے پیڑے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے برباد کرڈ الے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں اس تھجور کے پیڑے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے برباد کرڈ الے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہا اچھا تو بددعا کر۔ اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم تیرے ندہب میں داخل ہو جا نمیں گے اور جس ندہب پرہم چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے را وی نے کہا پھر تو فیمیون اٹھا وضو کیا دور کعت نماز پڑھی پھر اللہ سے اس پر آفت آنے کی التجاکی اللہ عز وجل نے ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا اور زمین پرگراڈ الا۔ پھر تو نجر ان والوں نے اس کے بعد نجر ان والوں میں بھی وہی بدعتیں پیدا ہو گئیں جو ان کے تہ ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہو تی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے اس کے اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے اس کے اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجر ان میں اس کے ہم ندہبوں میں ہر سرز مین میں ہوئی۔

ابن اسطّ نے کہا کہ بیروایت وہب بن منبہ نے نجران والوں سے من کر بیان کی۔



### عبدالله بن الثامر كاحال



اور



#### اصحاب الاخدود كاقصه



ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے پزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیااور مجھ سے بعض نجران والوں نے بھی نجران ہی کے دوسر ہے رہنے والوں سے روایت کی ہے کہ نجران والے مشرک تھے اور بت برستی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں سے ایک بستی میں' جونجران سے قریب ہی تھی' ایک جادوگرر با کرتا تھا جونجران والوں کےلڑکوں کوسحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فیمیون وہاں آنازل ہوا۔نجران والوں نے مجھے ہے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف اس قدر کہا کہ وہاں ایک شخص آنازل ہوا البتہ وہب بن معبہ نے اس کا نام بتایا ہے کہ وہ فیمیون تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جا دوگر (رہا کرتا) تھاا یک خیمہ ڈالا ۔ نجران والے اپنے لڑکوں کواس جا دوگر کے پاس بھیجا کرتے اور وہ انہیں جا دوسکھایا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کے لڑکوں کے ساتھ اس کے یاس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس سے گزرتا تو خیمے والے کی عبادت اور نماز جسے وہ آتے جاتے دیکھا کرتا تھا بہت پیند کیا۔بعض وقت اس کے پاس بیٹے جاتا اور جو پچھاس کے منہ سے نکلتا اسے سنتار ہتا یہاں تک کہاس نے اسلام اختیار کرلیا اور الله كوايك مانے اوراس كى عبادت كرنے اوراس سے قوانين اسلام كى دريافت كرنے لگا آخر جب اس ميں خوب مہارت حاصل کر لی اسم اعظم کے متعلق اس ہے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔لیکن اس سے اس کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا بابا تو اس کو برداشت نہ کرسکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی برداشت میں تیرے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور عبداللہ کا باپ ٹا مرصرف اتنا جا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے یاس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسرے لڑ کے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے دوست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے اس کے بتانے سے اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیےاورانہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے جوجونام وہ جانتا تھا ایک ایک تیریرلکھا ان میں سے کوئی نام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرایک نام کے لئے ایک ایک تیرمخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس نے تمام نام ممل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آگ میں ڈالاتو تیرا چھل گیا اور آگ سے نکل پڑا اور آگ اس تیرکونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا ہے دوست کے پاس آ کراس کوخبر دی کہاس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جسے اس نے اس سے چھیایا تھا اس نے اس سے یو چھاوہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہاں نے پوچھاتونے اسے کیے معلوم کیا اس نے جو پچھ کیا تھا اس کی تمام تفصیل اسے سنائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرنگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امیز نہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبداللہ بن ٹامر کی بیرحالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرررسیدہ مخص ہے ملتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو اللہ کوایک مانے گا اور میرے دین میں داخل ہو جائے گا میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تجھے اس بلا ہے جس میں تو مبتلا ہے چنگا کر دے وہ کہتا بہت احیصا پھروہ اللہ کوایک ماننے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اسے شفا ہو جاتی ۔ یہاں تک حالت پینجی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ نہ آیا ہواورا ہے اپنے مذہب کامتبع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کسی کے لئے دعا کی اسے شفا حاصل ہوگئی حتیٰ کہاس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کو بھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری بستی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔اورمیرے ندہب اورمیرے باپ دادوں کے ندہب کی مخالفت کی میں تخصے عبر تناک سزا دوں گااس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا راوی نے کہا کہاس نے اس کومختلف سزائیں وینا شروع کیں بھی تواہے اونچے پہاڑ پر بھیج ویتااور وہاں ہے سرکے بل گرا دیا جاتا وہ زمین پر جاپڑتا اوراہے کچھ ضرر نہ ہوتا تبھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا ہے سمندر ہیں کہاس میں جو چیز جاپڑے وہ تباہ و ہر با دہو جائے اسے اس میں ڈال دیا جاتا پھر بھی وہ اس سے نکل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اے بہت ستانے کی لگا تو عبداللہ بن ٹامرنے اس سے کہااللہ کی قتم! تو میرے قتل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہاللہ تعالیٰ کی میکتائی کو مان نہ لےاور میں جس پرایمان لا یا ہوں تو بھی اس پرایمان نہ لائے۔ ہاں اگر تو نے تو حید وایمان اختیار کرلیا تو تجھے مجھے پرغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے تل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا پھر تو اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیدا ختیار کر لی اور عبداللہ بن ٹامر کی طرح ایمان لے آیا ورایک لائھی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اسے مارا۔اوراس کا سرزخمی کردیا وہ زخم اگر چہ

ا اصل میں یا ابن اخی کے الفاظ ہیں جو ہرائیک کم عمر کے لئے استعال کیے جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے محاورے میں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعال کیا جاتا ہے لکھا ہے۔(احمرمحمودی) ع اصل میں فلما غلبہ قال لہ عبداللّٰہ ہے۔(احمرمحمودی)

کچھ بڑا نہ تھالیکن اس زخم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔اس کے بعد وہ بادشاہ بھی اس وقت اس جگہ مرگیا اور نجران والے عبداللہ بن ثامر کے ند مب پر متفق ہو گئے۔اور عبداللہ اس ند مب پر تھا جس کوعیسیٰ (عَلَاظُلُ ) نے احکام انجیل کے ذریعے پیش فر مایا تھا پھران میں بھی وہی بدعتیں آگئیں جوان کے ہم ند مبول میں آئی تھیں ۔نصرانیت کی ابتدا نجران میں اسی وقت سے ہوئی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بیمحمد بن کعب القرظی اور بعض نجران والوں کی روایت ہے جوعبداللہ بن ٹامر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہان میں کا کون سابیان واقعی ہے۔

## خندقوں کا بیان

پھر ذونواس اپنے لئنگر کے ساتھ نجران والوں کی طرف گیا اور انہیں یہودیت کی دعوت دی اور ان سے کہایا تو یہودیت اختیار کرویا مرنے کے لئے تیار ہوجا وُ انہوں نے موت کو پسند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیں کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلا ڈالا اور بہتوں کوتلوار سے قبل کر ڈالا اور ان مقتولوں کی ناک کان کا نے گئے جہاں تک کہان میں سے تقریباً ہیں ہزار شخص مارڈ الے گئے۔ ای ذونواس اور اس کے لئنگر کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہمارے نمردار محرماً النائی ارزار فرمائی:

﴿ تُعِلَ اَصْحَابُ الْاَحْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِنْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ بِالْمُومِنِيْنَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ خندق والے ۔ (بہت ہے) ایندھن والی آگ والے ۔ ہلاک ہو گئے ۔ جب وہ ان (خندقوں) پر بیٹے ہوئے (تے) اوراس (بدسلوکی) کو دیکھ رہے تھے جو ایمان واروں کے ساتھ وہ کررہے تھے انہوں نے ان سے (صرف اس بات کا) بدلدلیا کہ وہ عزت وغلبہ والے قابل مدح وستائش الله برایمان رکھتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ''اخدود'' زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے خندق اور نہروغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا نام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن ادبن طابحة بن الیاس ابن مصریمن کا ایک (شخص) تھا کہا ہے۔

مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّاتِيُ يُحِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْفَلَاةِ وَبَيْنَ النَّخْلِ الْخُدُودُ

(ممدوحة )ان عراق والى عورتوں ميں ہے ہے جن كى خاطر جنگل اور نخلستان كے درميان نهريں بہا دى جاتی ہيں۔

اس شعر میں اخدود ہے اس نے نبر مراد لی ہے اور سے بیت اس کے ایک قصید ہے گی ہے۔ تلوار چھری اور کوڑے وغیرہ کا جواثر جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے اور اس کی بہتے بھی اخادید ہی ہے۔

ابن آخی نے کہا کہ ذونواس نے جن لوگوں کوئل کیا ان میں ان کا سردار ان کا امام عبد اللہ بن خام بھی تھا۔

ابن آخی نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجران میں سے ایک شخص عمر بن الخطاب ( نواہد نو ) کے زمانے میں ایک حادثہ چیش آیا کہ اس نے نجران کے کسی کھنڈر کو اپنی کسی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن خام کو اس میں کے ایک پنہاں مقام کے پنچے بھیا ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے سرکے ایک زخم پر رکھے اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑے پایا کہ اگر اس کا ہاتھ اس زخم پر سے ہٹایا جاتا تو خون پھوٹ نکلتا اور جب اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنا ہاتھ پھر اسی مار پر کھورات کے ایک قبل ایک اگر اس کا مار پر کھور اس میں ہے جس میں لکھا ہے د بسی الکھا کہ دور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی اطلاع تحریز آدی تو عمر ( بھی ہوئو ) نے ان کو لکھا کہ وہ جس حال میں ہے اس کو اس کو اس کو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو ا

# دوس ذو تعلبان کی حالت اور حبشه والوں کی حکومت اور

## ار یاط کا ذکر جس نے یمن پرغلبہ حاصل کرلیا تھا

ابن ایخق نے کہا کہ ایک محف جو خاندان سباً سے تھا اور دوس ذو تعلبان کہلاتا تھا اپنی ایک محوڑی پر ذونواس کے لوگوں سے چھوٹ کرنکل بھا گا اور ریگستان کا راستہ لیا اور انہیں اپنی گرفتاری سے عاجز کر دیا اور سامنے جوراستہ ملا اسی پر چلتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئے کر کے مقابلے کے لئے اس سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پینچی تھیں ان سب کی اسے خبر دی تو اس نے کہا تیرے ملک ہم سے بہت دور ہیں لیکن میں شاہ حبشہ کو تیرے لئے خط لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ

بھی ای عیسائی مذہب کا ہے اور وہ تیرے ملک سے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ جبشہ کے نام ایک فر مان

کھا جس میں اسے بھم تھا کہ وہ دوس کی مدہ کرے اور اس کا انقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کرنجاشی کے

پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ ستر ہزار جبشی بیعیج ۔ اور انہیں میں سے ایک خض کو ان پر افسر بنا دیا جس کو

اریاط کہا جا تا تھا اور ابر بہۃ الاشرم بھی ای شکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخرار یاط سمندر کے ذریعے ساجل بمن

پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (بی) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر یون اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ

جنہوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی اس سے مقابلے کے لئے اریاط کی طرف چلا۔ جب دونوں کی ٹم بھیٹر

ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھ وں نے شکست کھائی ۔ ذونو اس نے جب بیآ فت دیکھی جو اس پر اور اس کی

قوم پر آنازل ہوئی تو اس نے اپنے گھوڑ ہے کا رخ سمندر کی طرف کر کے اسے خوب پیٹیتا چلا گیا یہاں تک کہ

وہ اس کو لے کرسمندر میں داخل ہوگیا اور اس کو لئے پایاب پانی میں چلتار ہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے

گہرے پانی میں بہنچ گیا۔ اور اسے اس کے اندر تہ تک پہنچا دیا۔ اور یہی اس کی آخری کملا قات تھی۔ اور ادھر

اریاط یمن میں داخل ہوا اور اس کا مالک بن گیا۔ اسی موقع پر یمن والوں میں سے ایک شخص نے اس آفت کا

ذکر کرتے ہوئے کہا ہے جو دوس نے یمن والوں پر اہل حبشہ کی آفت لا ڈالی تھی اور یہ (مصرع) آج تا تک

لَا تُحَدُّوْسٍ وَلَا تُخَافِقٌ رَخْلِهِ (بیمعالمه) دوس اوراس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانہیں ہے (کہ جس کاحل نہ ہو)۔ اور ذوجدن حمیری نے کہا ہے۔

> هَوْنَكِ لِيُسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِي اَسَفًا فِي اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ل یا آخری دیدارتھایا اس کے متعلق آخری علم تھااس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کو سمندر نے نگل لیایا اگل دیا۔ (احمد محمودی) ع (الف ج د) میں کاغلاق باغین معجملہ ہے۔ (ب) میں باعین مہملہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری سمجھ میں نہ آئے۔ (احمد محمودی)

س مونکمالن۔واحد مونث مخاطب کی خمیر کے بجائے نسخۂ (الف) میں تثنیہ مخاطب کی خمیر ہے۔اورلیس کی بجائے لن۔ اگر چنہ تثنیہ کی خمیر سے دوآ تکھیں وغیرہ مراد لی جائے ہیں۔لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسر مے مصرع میں فعل واحد مونث ہی آرہا ہے جس سے اس خمیر کی مطابقت نہیں ہوتی نےورکیا جائے۔(احم محمودی)

(اےرونے والی) مطمئن اور چین ہےرہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے پرافسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔

أَبَعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرُ وَلَا أَثَرُ وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ آبْيَاتَا

کیا قلعہ بینون و سلحسین ( کے جیسی خوب صورت اور مشخکم عمارتوں کی تباہی ) اور ان کی بنیا دوں اور نشانوں کی بربادی کے بعد بھی لوگ گھر بناتے رہیں گے؟

بینون سلحسین اورغمد ان یمن کے ان قلعوں میں سے ہیں جن کواریاط نے ڈھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے پیجمی کہا ہے۔

> دَعِیْنِی لَا اَبَالَكِ لَنُ تُطِیْقِی لَحَاكِ الله قَدُ اَنْزَفْتِ رِیُقِی

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز تجھ سے بینہ ہو سکے گا (کہاپی ملامتوں اور نصیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔اللہ تجھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈراکر)میرالعاب دہن خشک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ اِذِ انْتَشَيْنَا وَإِذْ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

(خاص کرایسی حالت میں تیری تھیجتیں اور ملامتیں مجھ پر کیا خاک اثر انداز ہوں گی) جب کہ ہم گانے بجانے والیوں کے گانے بجانے میں اور نشے میں (مست) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

> فَاِنَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَرِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيُقِ<sup>ا</sup>

کیونکہ موت کوتو کوئی رو کنے والا روک نہیں سکتا اگر چہ شراب بھی پی لی جائے اوراس کے ساتھ شفا ( بھی گھول کر ) پی لی جائے۔

ل النشوق (الف ب) میں نشوق اور (ج د) میں السویق ہے۔ دوسرانسخدزیادہ بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کو کوئی مناسبت نہیں ۔ نشوق سو تکھنے اور ناک میں ڈالنے کی دوا کو کہتے ہیں۔ اگر چہاس کے معنی بھی بنائے جاسکتے ہیں کہ اگر چہ ناک میں ڈالنے ک دوا کیں بھی استعال کی جا کیں اور شفا بھی پی لی جائے وغیرہ۔ (احم محمودی)

وَلَا مُتَرَهَّبٌ فِي أَسُطُوانِ يُنَاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ ٱلْأَنُوْقُ الْآنُوْقُ

نہ وہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرحدروم کے پاس مقام) اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے انڈول سے ٹکراتی ہیں۔(یعنی بہت بلند ہیں) سرگی دیواریں عقاب کے انڈول سے ٹکراتی ہیں۔(یعنی بہت بلند ہیں)

وَ غُمُدَانَ الَّذِی حُدِّثُتِ عَنْهُ اللَّذِی حُدِّثُتِ عَنْهُ اللَّذِی حُدِّثُتِ عَنْهُ اللَّذِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُوالِلَّالِمُ الللّهُ

اور (نہ قلعہ )غمد ان (موت کوروک سکتا ہے) جس کا تذکرہ تجھ سے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو (نہایت ہی) بلند (ایک سر بفلک) پہاڑ کی چوٹی پر بنایا ہے۔

بِمَنْهَمَةٍ وَاسْفَلُهُ جُرُونٌ لِيَّ وَاسْفَلُهُ جُرُونٌ لَا يَعِيَّ النَّالِيقِ الزَّلِيقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْ الْعَلَيْقِ الْعَلْمِ الْعَلَيْقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعِلْعِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِلْعِلِيقِ الْعَلَيْعِ الْعِلِي الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِلِي الْعِلْعِلِيقِ الْعَلَي

(وہ قلعہ جو)مقام منہمہ میں ہےاوراس کے نیچے پھریلی زمین اور بالکل رقیق (پاؤں) پھسلادینے والا دلدل ہے۔ ع

عبمر مَرَة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پر بنا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خند قوں کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا یانی ) شگافوں میں ( جذب ہوکر سو کھنہیں جاتا ) غائب نہیں ہوتا۔

> مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيُهِ إِذَا يُمْسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوْقِ

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جگمگانے لگتے ہیں (اوراییا معلوم ہوتا ہے) گویا بجلیاں کوندرہی ہیں۔ وَنَخُلَتُهُ الَّتِی غُرِسَتُ اِلَیْهِ یکادُ الْبُسْرُ یَهْصِرُ اللَّامُوْقَ

اور جو تھجور کے پیڑو ہاں بوئے گئے ہیں (ان کی حالت یہ ہے کہ) گدرائی ہوئی تھجوروں کے

لے نبحہُ (الف) جروب ہےاور (ب ج د) جرون ہے جروب کے معنی سیاہ پھر کے ہیں۔ (احمہ محمودی)

ع (الف ب) میں زلیق زائے معجمہ سے ہےاور (ج د) میں ذلیق ذال معجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی تیز دھاروالی چیز کے ہیں۔
پہلانسخہ ہی شیحے معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔ سے بیشعر نسخہ (الف) کے سواد وسر نسخوں میں نہیں ہے۔ (احمہ محمودی)
مع نسخہ (الف) میں یہ صدر بضاد المعجمہ ہے جو کا تب کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمہ محمودی)

<!-- THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

وزن سےخوشے جھکے جارہے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعُدَ جِدَّتِهٖ رَمَادًا وَغَيَّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈھیر ) ہو گیا اور اس کے حسن (و خولی ) کوآگ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

وَاسْلَمَ ذُونُواسٍ مُسْتَكِيْنًا وَحَدَّرَ قَوْمَهُ ضَّنْكَ الْمَضِيْق

اور ذونواس اس نے عجز وانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی قوم کو تنگ مقام کی تختی سے (بہت کچھ) ڈرایا۔

اور ابن الذئبة التفعى نے اس بارے میں کہا ہے اور الذئبة اس کی ماں کا نام ہے اور اس کا نام ربیعة بن عبدیالیل بن سالم بن مالک بن هلیط بن جشم بن قسی ہے۔

لَعَمْرُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرُ مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ وَالْكِبَرُ

تیری عمر کی قتم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارنہیں جس کے پیچھے بڑھا پا بھی لگا ہوا ہےاورموت بھی۔

> لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةٌ لَعَمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ

تیری عمر کی شم ایک جوان مردکو ( ہاتھ پاؤں ہلانے کی ) گنجائش بھی نہیں۔ تیری عمر کی شم اس کے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔

> آبَعُدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَرِ آبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام میں صبح کے وفت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد (بھی کوئی شخص امن وچین وآرام کا امیدواررہ سکتا ہے)۔

بِأَلْفِ الكُوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَوَالَةٍ كَوَّابَةٍ كَوَّابَةٍ كَمِثْلِ السَّمَاءِ قُبَيْلَ الْمَطَوْ

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش سے کچھ پہلے (چھاجانے) والے ابر کی طرح (چھا گئے) تھے۔

> يُصِمُّ صِيَاحُهُمُ الْمُقُرَبات وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّفَرُ<sup>لِ</sup>

جن کی چیخ پکارتھان پر بندھے ہوئے گھوڑوں کو بہرا بنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کررہے تھے انہیں وہ (مسلح لشکر کے لوہے کی) مکروہ بو سے جلاوطن کررہے تھے یازرہ بکتر کی زیادتی اور کثرت اسلحہ سے مرعوب ہوکر بھاگے جارہے تھے۔

سَعَالِیَ مِثْلُ عَدِیْدِ التَّرَابِ تَیَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرُ

(یہ) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس (کی کثرت کے سبب) سے درختوں کی چھال خشک ہوگئی۔

عمرو بن معدیکرب الذبیدی اورقیس بن مکثوح المرادی کے درمیان کچھ( جھگڑا) تھا اوراس کومعلوم ہوا تھا کہ قیس نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس نے حمیر یوں کے حالات 'ان کی عزیت' اوران کی حکومت' کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

اَتُوْ عِدُنى كَأَنَّكَ ذُورُ عَيْنٍ بِالْفُضَلِ عِيْشَةٍ اَوْ ذُوْنُواسِ بِالْفُضَلِ عِيْشَةٍ اَوْ ذُوْنُواسِ

کیا تو مجھےاس طرح ڈرا تا ہے کہ گویا تو (اپنی )اعلیٰ زندگی کے لحاظ ہے ذورعین یا ذونواس ہے۔

وَكَائِنُ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَكَائِنُ كَانَ قَبْلُكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَمُلُكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَأْسِي

اور گویا تجھ سے پہلے بھی ( یعنی تیرے باپ دادوں کو بھی ) فارغ البالی اور لوگوں پرمضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

> قَدِيْمٍ عَهُدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ عَظِيْمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِى

( گویا ایسی حکومت بھی) جس کا زمانہ زمانۂ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور ایسی حکومت) جو عظیم الثان زبردست شوکت والی (اورکسی کی )اطاعت نہ کرنے والی ہو۔

#### فَاَمُسَى اَهُلُهُ بَادُوْا وَاَمُسَى يُحَوَّلُ مِنْ اُنَاسٍ فِيُ اُنَاسٍ

پھروہ حکومت کرنے والے تباہ (و برباد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی (اور آخر میں وراثۂ کجھے ملی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔسلمۃ بن مازن بن منبہ بن صعب ابن سعد العشیرۃ بن مذجج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کومنہ بن صعب ابن سعد العشیرہ کا بیٹا کہا ہے۔اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مرادیجا رابن مذجج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے کہا کہ عمر بن الخطاب (میں ایرف ) نے سلمان بن ربیعۃ البا ہلی کو جب وہ ارمینیہ میں تھے (خط) لکھا۔ اور باہلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔ اور (خط میں ) انہیں تھے دیا کہ خالص عربی گھوڑ ہے والوں کو دو غلے گھوڑ ہے والوں پر عطیوں میں ترجیح دی جائے۔ جب سلمان کے سامنے گھوڑ ہے پیش ہوئے تو ان کے سامنے سے عمر و بن معد کیر ب کا گھوڑ اتجھی گزرا تو سلمان نے اس سے کہا تہا را یہ گھوڑ اتو دوغلا ہے عمر وکو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو بہچان لیا تو قیس اس کی طرف بڑھا اور اسے دھمکی دی۔ تو عمر و نے نہ کور و بالا ابیات کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہی وہ (واقعہ) ہے جس کوسطیح کا بمن نے اپ ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تہماری سرز مین میں حبثی آنازل ہوں گے اور مقامات آبٹین سے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجائیں گے۔اور جس کوشق نے اپ ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہماری سرز مین میں سودان اتر آئیں گے اور تمام ترو تازہ سبزہ زاروں پر غلبہ یالیں گے اور آبٹین سے نجران تک حکمراں ہوجائیں گے۔



ا بن اسلحق نے کہا کہاریا طاپی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھرابر ہم جبشی نے یمن میں حبشیوں

لے خط کشیدہ الفاظ نعجہ ( الف ) میں نہیں ہیں ۔ ( احم محمودی ) ۔

ع اس مقام پر (بج و) تمام تنخول میں قال ابن اسحق بے کین سخد (الف) میں قال ابن هشام لکھا ہے۔ (احمر محمودی)

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھکڑا نکالاتو وہ متفرق ہو گئے اوران دونوں میں ہے ہرایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف حملے کے خیال سے چلا پھر جب بیلوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو ابر ہدنے ارباط کے پاس کہلا بھیجا کہ اہل حبشہ کو با ہم لڑا کران کوفنا نہ کر دے تو میرے مقابل میدان میں آمیں تیرے مقابل میدان میں آتا ہوں۔ پھرہم میں سے جوشخص اینے مقابل کو مارے گالشکرخود بخو داس کی طرف ہو جائے گا تو ارباط نے جواباً کہلا بھیجا کہ تو نے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہداس کے مقابلے کے لئے نکلا۔اوروہ ایک پست قامت موٹا اور دین دارنصرانی تھا۔اریاط بھی اس کے مقابل نکلا۔اور وہ خوبصورت زبر دست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہہ کے پیچیےاس کا ایک غلام تھا جس کا نام عتو دہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کررہا تھا۔اریاط نے حربہ اٹھا کرابرہہ پروارکیا۔ چاہتا تھا کہاس کی چندیا پر مارے حربہ ابر ہدکی پیشانی پر پڑا جس ہے اس کی بھوں' آ نکھتاک کی پھنگی اور ہونٹ بھٹ گئے ای وجہ سے اس کا نام ابر ہم الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق کرنے یا بچاڑنے کے ہیں )عتودہ نے ابر ہہ کے پیچھے سے ارباط پرحملہ کیا اوراس کو مارڈ الا آخرار یاط کالشکر ابر ہد کی طرف ہو گیا اور یمن کے تمام حبثی ابر ہد کی امارت پر تنفق ہو گئے ۔اور ابر ہدنے ارپاط کے اقربا کو اس کی دیت دی۔ جب بیخبرنجاشی کو پنجی تو سخت غضبناک ہوا۔ اور کہا میرے مقرر کئے ہوئے افسر پراس نے وست درازی کی اوراس کومیرے تھم کے بغیر قتل کرڈ الا۔ پھراس نے قتم کھائی کہ ابر ہدکونہ چھوڑے گا جب تک کہاس کے ممالک کو پامال نہ کرڈالے اور اس کے سرکے بال پکڑ کرنہ تھیئے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بھر کرنجاشی کے پاس روانہ کی اور لکھا بادشاہ جہاں پناہ! اریاط تو صرف آپ کا ایک غلام تھا اور میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں۔آپ ہی کے احکام کی تعمیل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔قابل اطاعت تو آپ ہی کا حکم ہے گربات صرف پیھی کہ میں حبیب کے معاملات میں اس کی بانست زیاده قوی زیاده نتظم اورمعاملات سیاست میں زیاده ماہرتھا یے مجھے بادشاہ (جہاں پناہ) کی قتم کی خبر پینچی تو میں نے اپنا سارا سرمونڈ ڈالا اور میری سرزمین کی مٹی سے بھرا ہوا برتن حضور کے پاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضور اس کواپنے قدم کے پنچے رکھیں اور پا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جومتم کھائی ہے پوری کر لیں۔ جب بیہ خطنجاشی ٹنکھؤ کو پہنچا اس نے ابر ہیہ کولکھا کہ تو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا تھم تیرے یاس نہآئے۔ابر ہدیمن ہی میں رہا۔

ل عظیم کالفظ نعی (الف) مین بیس ہے۔ (احدمحمودی)

ع یعنی اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت مجھی میں زیادہ تھی۔ (احمرمحودی)

## اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے



پھرابر ہہ نے (مقام) صنعاء میں قلیس یعنی کلیسا بنایا اور ایسا کلیسا بنایا کہ اس زمانے میں اس کے جیسا کوئی کلیسا روئے زمین پر نہ نظر آتا تھا۔ پھراس نے نجاشی کولکھا کہ بادشاہ (جہاں پناہ) میں نے آپ کے لئے ایک کلیسا بنایا ہے کہ اس کے جیسا کس سابقہ بادشاہ کے لئے بھی نہیں بنا۔ اور میں صرف اس کے بنانے ہی پراکتفانہ کروں گا بلکہ عربوں کے عزائم جج کوبھی اس کی طرف پھیردوں گا۔ جب ابر ہہ کے اس خط کی شہرت جونجاشی کولکھا گیا تھا عربوں میں ہوئی تو بی فقیم بن عدی بن عامر بن تعلیۃ بن الحارث بن مالک بن کی شہرت جونجاشی کولکھا گیا تھا عربوں میں ہوئی تو بی فقیم بن عدی بن عامر بن تعلیۃ بن الحارث بن مالک بن کنانة بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مصر کے ایک شخص کو جونسا ہمیں سے تھا غصہ آگیا۔ اور نسا ہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جوز مانہ جا ہلیت میں عرب کے لئے حرمت کے مہینوں میں تا خیر کا حکم نا فذکر تے تھے اور حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کوحرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کوحرام کردیتے کہ اللہ

لے مادہ قلس کے معنی میں بلندی ہے۔ قلنسو ۃ جوٹو پی کے معنی میں ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے تقلنس الرجل و تقلس دونوں ایک معنی میں ہیں۔ یعنی ٹو بی پہنی اورقلس الطعام کے معنی معدے میں کھا تا او پر ہوگیا۔اس طرح قلیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

سے فوالقعد و ذوالحج بمحرم اور رجب ان جاروں مہینوں کی عظمت وحرمت عرب قدیم بھی کرتے تھے اور پیعظمت وحرمت ان کے ہاں اباعن جدابراہیم واسمعیل علیماالسلام کے وقت ہے چلی آ رہی تھی اوران مہینوں میں جنگ وقت کرنے کو وہ بھی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان مہینوں میں کسی کواینے باپ کے قاتل پر بھی دست رس ہوتی تو وہ اس ارادے ہے باز آ جاتا اور سجھتا کہ حرمت والے مہینوں میں تو انقام لینا جائز نہیں لیکن تمام لوگ ایمان و دیانت میں ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ان میں ایسے بھی تھے کہ انھوں نے ا ہے مذہب کوا نے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنار کھا تھا ایسے لوگ جب کسی دوسرے قبیلے سے جنگ کرتے رہتے اور انہیں اس میں فتو حات بھی حاصل ہوتی رہتیں اور اس ا ثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آ جا تا تو جنگ کاختم کردینا ان پرنہایت بار ہوتا۔ جنگ کو جاری ر کھنے کے لئے حیلے بہانے کرتے اپنے ہی لوگوں میں ہے کسی ایک کوظم بناتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس مہینے کی بجائے کسی اور مہینے کوحرمت والاُقرار دے اور ہمیں اس ماں میں لڑنے کی اجازت دے دے۔ چنانچہاگراس وقت مثلاً رجب کامہینہ ہوتا تو اس ماہ کوشعبان کہہ کرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے یعنی شعبان کو ماہ رجب اور حرمت والامہینہ قرار دیتا اور اس ماہ میں ان کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔اوراگراس کے بعد کے مہینے میں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماہ رجب کورمضان میں ڈال دیا جاتا۔غرض سال بھر میں کوئی جار ماہ اپنی مرضی کے مطابق حرمت والے قرار دے دیے جاتے ۔بعض وقت جنگ میں اس قدر طوالت ہوتی کہ بارہ مامسلسل جنگ میں گزار نے کی ضرورت ہوتی تو سال میں سولہ ماہ قرار دے کرآ خرکے جار ماہ کوحرمت والے ماہ سمجھ لیتے ۔ اور اس طرح مذہب عقلندوں کے لئے کار براری کا آلہ بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں دوسرا قبیلہ جس کے مقابل بیلوگ صف آ راہوتے ۔بعض وقت غلطی میں مبتلا ہوجا تا کہاب تو حرمت والامہینہ آ رہاہے اس میں جنگ نہ ہوگی ۔اوریہا جا تک ان برحملہ کر دیتے ۔اوراگر دوسرابھی انہیں کے جیساعقمند ہوتا تو پھر وہ بھی ان ہے انہیں کی طرح جالیں چاتا۔اور بے ایمانیوں کا ایک تا نتا بنده جاتا\_(ازروح المعاني نتهي الارب ملخصاً)\_(احرمحمودي)

حرب ابن شام به صدادّ ل

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کرلیں اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموخر کر ویتے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس بارے میں بیآیت نازل فرمائی ہے:

﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾

''نسی (بعنی قمری مہینوں کی تاخیر) تو (بس) ناشکری میں زیادتی ہی ہے <sup>لے</sup> کہ اس ہے وہ لوگ محمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جنھوں نے (نعمات خداوندی کی) قدرنہیں کی کہایک سال اس (ماہ) کوحلال بنالیتے ہیں اور ایک ( دوسرے ) سال اس (ہی ماہ ) کوحرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کرلیں۔ (اور نتیجہ اور مقصدیہ ہوتا ہے ) کہ جس چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں''۔

مجرابن بشام نے کہا کہ لیواطنوا (کے معنی) لیوافقوا ہیں۔مواطاة (کے معنی موافقة کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

واطاء تك على هذا الامراي وافقتك عليه

میں نے اس معالمے میں تیری موافقت کی ۔

اورشعر میں جوابطاء ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ دو قافیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید منا ۃ بن تمیم بن مربن او بن طابحة بن الیاس بن مصربن نز اریمن کا ایک مخص ہے۔اس نے کہا۔

فِي ٱثْعُبانِ الْمَنْجَنُونِ الْمُرْسَلِ

( پھردوسرامصرع کہا)

مَدَّالُخَلِيْجِ فِي الْخَلِيْجِ الْمُرْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے یانی کے بہاؤ میں بھی وہی جوش وسعت ہے جوایک نہر میں دوسری نہر کے

ل كه فج كے لئے كعبة اللہ كے زائرين كے آنے جانے كے واسطے جوامن وامان عرب ميں چندمہينوں كے لئے ہوتا تھا جس كےسبب وادیٔ غیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاشی اور نہبی سہوتیں اور برکات حاصل ہوتی تھیں اور زائرین کوروحانی تر قیات نصیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبہ ً انقام کے تحت نا جائز مواقع نکال کر ممنوعہ اوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی امن اور چین کوبھی ہر باد کر دیا جاتا۔صرف اس لئے کہ دشمن پر غالب ہو جانے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں۔

حچوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش ووسعت ہوتی ہے۔

( دونوں مصرعوں میں مرسل کا لفظ استعال کیا ہے جولفظاً ومعناً ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں یعنی مصر سے اس کے ایک قصید ہُ بحرر جز کے ہیں۔

ابن الخق نے کہا کہ پہلافخض جس نے عربوں میں مہینوں کی تا خیر کا رواج ڈالا وہ قلمس تھا۔اس نے ان مہینوں میں سے جنہیں حرام ان مہینوں میں سے جنہیں حرام کھیرا دیا انہوں نے ان کوحلال کھیرا لیا اور اس نے ان میں سے جنہیں حرام کھیرا دیا انہوں نے ان کوحرام کھیرا لیا۔ قلمس کا نام حذیفۃ بن عبد بن ققیم بن عدی ابن عام بن تعلیۃ بن حارث بن ما لک بن کنائۃ بن خزیمۃ تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفہ اس کام پراس کا قائم مقام ہوا۔ پھراس کے بیٹے عباد کے بعد قلے بن عبادقائم ہوا۔ قلع کے بعد امیۃ بن قلع امیۃ کے بعد عوف بن امیۃ عوف کے بعد ابوٹمامۃ جنادۃ بن عوف اور بیان سب میں کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں عرب کی حالت بیٹھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں حرمت والے قرار دیتا اور جب چا ہتا کہ ان میں سے حرمت والے مہینوں رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم کوحرمت والے قرار دیتا اور جب چا ہتا کہ ان میں سے قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کوحلال قرار دیتا اور اس کے بجائے کی اور ماہ مثلاً محرم کو حلال قرار دیتا تو وہ سب اس کوحرام تھیرا لیتے کہ حرمت والے مہینوں کے تاریس مطابقت ہوجائے۔ پھر جب وہ (کی مصلحت کے تحت) اس رائے سے پلیٹ جانا والے مہینوں کے تاریس مطابقت ہوجائے۔ پھر جب وہ (کی مصلحت کے تحت) اس رائے سے پلیٹ جانا دین محرم کوان کے لئے طال کردیا اور دوسرے مہینے کو آنے والے سال کے لئے پیچھے کردیا۔

ای بارے میںعمیر بن قیس جذل الطعان جو بنی فراس بن عنم بن ثعلبۃ بن ما لک بن کنانہ میں کا ایک شخص ہے۔مہینوں کوتمام عرب کے لئے پیچھے ہٹا دینے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدٌ اَنَّ قَوْمِي لَوَامًا كَرَامًا كَرَامًا

اس بات کو قبیلہ معدیقینی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اوراس کے (اخلاف بھی)عزت والے ہی ہیں۔

> فَأَيُّ النَّاسِ فَاتُوْنَا بِوِتُرِ وَأَيَّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَاً

جس ہے ہمیں انتقام لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام ( دے کرروک ) نہ دیا ہو۔

السنا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ شُهُوْرَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا شُهُوْرَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلۂ) معایے لئے (مہینوں کومقدم) موخر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینوں کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلامہینہ محرم ہے۔

ابن آمخق نے کہا جب ابر ہہ کے خط کا ذکر عربوں میں مشہور ہوا تو بی فقیم میں کا ایک ) کنانی مختص اپنی جگہ سے نکل کراس کلیسا میں پہنچا اور (قضائے حاجت کے لئے ) اس میں بیٹھا۔

ابن ہشام نے کہالعنی اس نے اس میں صدث کی۔

ابن آخق نے کہا اور پھر چل نکلا اور اپنی سرز مین میں پہنچ گیا۔ ابر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہا یہ کام کس نے کیا ہے اس کو خبر دی گئی کہ بیدکا م عربوں میں کے ایک ایسے فخص کا ہے جواس گھر کے پاس رہنے والے ہیں۔ جس کے جج کے لئے عرب کے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس نے تیری یہ بات کی کہ میں عربوں کے عزائم مج کو اس کی جانب پھیر دوں گا'' تو وہ غصے میں آگیا اور اس غصے کی حالت میں آگراس میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بتانا تھا کہ وہ کلیسا اس جج کا سز اوار نہیں (بلکہ اس قابل ہے کہ اس میں قضائے حاجت کی جائے )۔ پھر تو ابر ہہ کو غصہ آگیا اور اس نے تشم کھالی کہ وہ ضرور اس گھریعنی بیت اللہ کی جانب جائے گا اور اس کو گرا دےگا۔

اس کے بعداس نے حبیثیوں کو تیاری کا تھم دیا۔ وہ بہت کچھساز وسامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور اس نے اپنے ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آ گئ آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب عربوں نے یہ خبرتی اس کو بہت اہم معاملہ خیال کیا اور یہ خبرس کر بے چین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے سنا کہ وہ خدا کے گھر کعبے کو گرادینا چا ہتا ہے تو اس سے جہاد کرنا اپنا فرض خیال کیا۔ آخراس کے مقابلے کے لئے ذونفرنا می ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سربر آوردہ لوگوں اور بادشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی قوم کو اور عرب کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ سے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے گرانے اور اس کے برباد کرنے کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ سے جنگ کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار گرانے اور اس کے برباد کرنے کے بارک کیا (اور اس کے ساتھ ہو گئے )۔ پھرییاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی ۔ و ونفر تھے انہوں نے قبول کیا (اور اس کے ساتھ ہو گئے )۔ پھرییاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی ۔ و ونفر اور اس کے ساتھ ہو گئے ۔ اور اس کے ساتھ ہو گئے کے باس لایا گیا۔ جب

اس نے اس کونل کرنا چاہا تو ذونفر نے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ سیجئے ممکن ہے کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا میر نے قبل کرنے ہے بہتر ہواس لئے اس نے اس کونل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس بخت قید میں رکھا کیونکہ ابر ہدایک علیم مخص تھا۔ پھر ابر ہہ جس ارادے سے نکلا تھا اس کی شکیل کے لئے بڑھتا چلا۔ جب وہ سرز مین شخع میں آپ نفیل بن صبیب خعمی شم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہس اور عرب کے بیلوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک کی اور اس سے جنگ کی ۔ ابر ہہ نے اسے بھی کوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک کی اور اس نے اس کے قبل کا ارادہ کیا تو نفیل کوگ ست دی اور نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا اور اس نے اس کے قبل کا ارادہ کیا تو نفیل نے اس سے کہا اے با دشاہ! مجھے قبل نہ سیجئے کہ میں سرز مین عرب میں آپ کی اطاعت اور فر ما نبر داری میر سے دونوں ہا تھ میم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہس کے مقابلے میں آپ کی اطاعت اور فر ما نبر داری کے کام آ کیں گئی گئی گئی کرتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ طاکف سے گزراتو مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تھیف نبی تھیم بن دعی بن دار بن محد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معور بن یقدم بن افصی بن دعی بن دی بن الوب بہت اللہ بن کی بن النبیت بن مدید بن معور بن یقدم بن افصی بن دعی بن دار بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معور بن یقدم بن افعی بن دعی بن دار بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن مدید بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت بن مدید بن عدنان ہے۔ امیت بن النبیت تھن فی المیات شعفی بن دعی بن النبیت ہے۔ امیت بن النبیت بن النبیت بن النبیت ہے۔ امیت بن النبیت ہیں النبیت ہو کی بن النبیت ہیں النبیت ہے۔ امیت بن النبیت ہو کیا ہو کیکٹ کے کی بولوں کے کی بولوں کی بولوں کی بیات ہو کی بی اس کی بی کو بی سعد بن عدن ان ہے۔ امیت بن النبیت ہو کی بولوں کی بولوں کی بی کونوں کی بولوں کی

قُوْمِيْ اِيَادُ لَوُ اللَّهُمْ الْمُمُّ الْمُمُّ الْمُمُّ الْمُمُّ الْمُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّعَمُّ اللَّعَمُ

قبیلہ بن ایا دسب کا سب میری ہی قوم ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیر رہتے (اور ترک وطن کر کے حجاز ہے واق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے لئے حجاز کے میدان تنگ ہوگئے تھے ) یا کاش وہ اپنے وطن ہی میں رہتے خواہ ان کے جانور (مقام کی تنگی اور چارے کی قلت کے سبب ) لاغراور کمزور ہی ہوجاتے۔

قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ اِذَا سَارُوْا جَمِيْعًا وَالْقِطُّ وَالْقَلَمُ

وہ ایسی قوم تھی کہ اگر وہ سب کے سب مل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کا غذوقلم (سب) انہیں کا ہوتا (یعنی وہاں جا کمانہ حیثیت ہے رہتے۔)

قط کے معنی جک رقعہ پرز ہ چھٹی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہما را نوشة کقتر پر

یا نامهٔ اعمال جلد دے وے۔ ابن اسطق نے کہااور امیۃ بن ابی الصلت نے بیجھی کہا ہے۔

فَاِمَّا تَسْاَلِيُ عَنَّى لُبُيْنِے لَّ وَعَنُ نسبى أُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا

ا کے بینی اگر تو مجھ سے میر ہے نسب کے متعلق دریا فٹت کرے تو میں تجھے (ایک ایسی) یقینی خبر سناؤں گا (جس میں کچھشک وشبہہ نہ ہو۔)

فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ اَبِي قَسِيِّ لَيْ فَيِنَّا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لَكُوْدُمِيْنَا لِمُؤْدِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمُؤْدِمِيْنَا لِمُؤْدِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنَا لِمِيْنِ لِمِيْنِيْنِ لِمِيْنِيْنِ لِمِيْنِي لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْنِ لِمِيْ

ہم ابوتسی نبیت (اور)منصور بن یقدم (جیسے) قدیم (مشہور)لوگوں کی اولا دہیں۔

ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام قسی بن مدہہ بن بکر بن ہوازن بن منصورا بن عکرمۃ بن خصفۃ بن قیسی بن عیلا ن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ہے ۔اور پہلی دو بیتیں اور آخری دو بیتیں امیہ ہی کے دوقصیدوں میں کی ہیں ۔

ابن آخق نے کہا بی ثقیف کے لوگوں نے اہر ہہ ہے کہا اے بادشاہ! ہم آپ کے غلام فر ماں روااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ ہے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نہیں ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ کا قصد تو اس گھر گا ہے جو محے میں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں گے جو اس کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔اللات طائف میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیم ہی عظمت کیا کرتے تھے جس طرح کیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطا ب الفہری کا ایک شعر سنایا۔

وَفَرَّتُ ثَقِيْفٌ اللي لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بنی ثقیف اپنے لات ( نامی بت خانے ) کی جانب محروم نقصان رسیدہ حالت میں بھاگے۔ پیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخروہ انہیں بھی چھوڑ کرآ گے بڑھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابورغال کو بھیجا کہ ملے کی جانب اس کی رہنمائی کرے۔ابر ہدابورغال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کہ ابورغال نے اسے مغمس تک پہنچا دیا اور اسے

> ا نسخهٔ (الف) میں لبینا الف سے لکھا ہے (ب ج د) میں لبینی کارسم الخط یا ہے لکھا ہے۔ (احمرمحمودی) ع خط کشیدہ الفاظ نوی (الف) میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

وہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پھر برسائے اورلوگ مقام مغمس میں . جس قبر کو پھر مارا کرتے ہیں وہ اس کی قبر ہے۔

جب ابر ہم منظم الیں اتر اتو اس نے جبھیوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام اسود بن مفصو دتھا اپنے سواروں کے ایک وستے پر سردار بنا کر روانہ کر دیا وہ مکہ تک جا پہنچا اور تہا مہ والے قریش وغیرہ کے اونٹ ہا تک لے گیا۔ انہیں میں عبد المطلب بن ہاشم کے دوسواونٹ بھی اس کے ہاتھ لگے۔ عبد المطلب ابن ہاشم اس وقت قریش کنانہ ہذیل اور جو جو اس حرم میں رہتے تقے سموں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن بعد مشورہ انہیں یقین ہوگیا کہ ان میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اس خیال کوچھوڑ دیا۔ ابر ہمہ نے حناطۃ الحمیر کی کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہا کہ اس شہر کے سردار اور بلندر تبہ فض سے دریا فت کر لینا اور اس سے کہا کہ اس شہر کے سردار اور بلندر تبہ فض سے دریا فت کر لینا اور اس سے کہا کہ ہا دشاہ کہتا ہوں اور اگر تم لوگوں نے اس کی مدافعت میں ہم سے کی قتم کا تعارض نہیں کیا تو تمہارا خون بہانے کی جمھے کوئی ضرور سے نہیں۔ اگروہ اس کی مدافعت میں ہم سے کی قتم کا تعارض نہیں کیا تو تمہارا خون بہانے کی جمھے کوئی ضرور سے نہیں۔ اگروہ جمھے سے جنگ کرنا نہ چا ہے تو اس کو میرے یاس لانا۔

ل کممعظمہ سے تین فرسخ کے فاصلے پرایک مقام کا نام ہے۔ (ازسہلی احمحمودی)

ع (بج د) نتیوں نسخوں میں فان لم تعوضوا ہے اورنسخہ (الف) میں کا تب نے تحریف کر دی ہے۔اور'' نعوضوا'' قون میں زائے ہوزاور ضارمعجمۃ لکھودیا ہے۔ (احرمحمودی)

س راوی اپنے ان الفاظ سے بیر ظاہر کرتا ہے کہ عبدالمطلب نے جوالفاظ اس وفت کیے راوی کو وہ پورے پورے یا دنہیں اس لئے روایت بالمعنی کی جارہی ہے۔ (احمیمحودی)

ساتھ (ہو) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس لشکر میں پہنچے۔ پھروہاں (جانے کے بعد ) ذ ونفر کو دریا فت فر مایا جو آپ کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پہنچے جو وہاں قید تھا۔ آپ نے اس سے کہا اے ذونفرہم پر جوآ فت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہے۔ ذونفرنے آپ سے کہا ایک ایسے مخص کے پاس کیا تدبیر ہو عتی ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا) منتظر ہوکہا ہے صبح قتل کیا جاتا ہے یا شام ۔میرے یا س اس آفت کے متعلق جو آپ پر آپڑی ہے کوئی تدبیر نہیں مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ انیس نامی فیل بان میرا دوست ہے۔ میں اس کے یاس کہلا بھیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آپ کی عظمت اسے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آپ کے لئے بادشاہ کے یاس باریابی کی اجازت حاصل کرے۔ پھر آ کے خود جومنا سب سمجھیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کو اس بات كا موقع مل كيا تووه اس كے ياس آپ كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آپ نے فرمايا بس میرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ذونفرنے انیس کے پاس کہلا بھیجا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں اور کمہ والوں کو آئکھ کی تیلی ہیں۔ وہ شہر میں شہریوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہریہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفتار ہوکر بادشاہ کے یاس پہنچ گئے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے پاس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے پاس آپ کو جونفع پہنچایا جاسکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہامیں ایبا بی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہہ ہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) یہ تریش کے سردار اور مکہ والوں کی آئکھ کی بیلی ہیں۔شہر میں شہریوں کی ضیافت کرتے ہیں تو بیرون شہر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آپاپ پاس باریا بی کی اجازت دیں کہوہ اپنی سکسی حاجت میں آپ سے گفتگو کریں۔راوی نے کہا کہ ابر ہہ نے آپ کو باریا بی کی اجازت دی۔ اور عبدالمطلب ان تمام لوگوں میں بہت و جیہ اور خوبرواورعظمت والے تھے ۔ جب آپ کوابر ہہنے دیکھا'

ل (ب ج و) تینوں نخوں میں فتکلمہ ماہدالك ہے جس كے معنی میں نے ترجے كے متن میں لکھے ہیں ليكن نور (الف) میں فيكلمه ماہدالك ہے اس كے لحاظ ہے معنی يوں ہوں مے كہ آپ كی مرضی كے موافق وہ اس سے گفتگوكر بے لين اول الذكر نسخه مرج كہ آپ كی مرضی كے موافق وہ اس سے گفتگوكر بے لين اول الذكر نسخه مرج اس كے كہ اس كے كداس كے بعد كی عبارت تاكيد ہوجائے ہے اس لئے كداس كے بعد كی عبارت تاكيد ہوجائے گی اور نسخه كول كے لحاظ سے تاسيس اور تاسيس تاكيد پر مرج ہوتی ہے۔ (احد محمودی)

ع (الفجر) میں صاحب عین مکه ہاور (ب) میں صاحب عین مکه ہاین کے سے جواون گرفآر کے لائے گئے اس اللہ کا کا اللہ کا

س خط کشیده الفاظ نانخهٔ (الف) مین بین بین \_ (احرمحودی)

آپ کے جلال وعظمت سے متاثر ہواا ورخو دتخت پر ببیٹھارہ کرآپ کواپنے سے بنچے بٹھانا آپ کی عظمت کے خلاف سمجمااوریہ بات بھی پندنہ کی کہ جشی آپ کواس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا دیکھیں۔اس لئے ابر ہہ تخت ہے اتر پڑا اور فرش پر آ جیٹھا اور آ پ کوایے ساتھ ای فرش پرایے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے ایے ترجمان ہے کہاان سے کہدکہ آپ اپنی حاجت بیان کریں۔ ترجمان نے آپ سے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ بادشاہ میرے دوسواونٹ مجھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ نے اس سے بیکہا تو ابر ہدنے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ جب میں نے تمہیں ویکھا تو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے مجھ سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں سے گر پڑے۔کیا تم مجھ سے ا ہے دوسوا دنٹوں کے لئے کہتے ہو جومیرے ماس پکڑے آئے ہیں؟ اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل چھوڑ دیا ہے جوتمہارااورتمہارے باپ دادے کا وین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے کچھنیں کہتے؟ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں (مجھے ان کی فکر ہے) اور اس گھر کا بھی ایک ما لک ہے۔وہی اس کی حفاظت کرے گا۔اس نے کہا کہوہ مجھ سے کیا بچائے گا۔انہوں نے کہاتم جانواوروہ جانے کیکن بعض اہل علم کا پیرخیال بھی رہاہے کہ جب ابر ہہنے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاثۃ بن عدی بن الدیل بن بكر بن عبد مناة بن كنانه جواس وقت بن بكر كاسر دار تها اورخو يلد بن واثلة بذلي جو بني بذيل كاسر دار تها دونوں کے ساتھ عبدالمطلب بھی گئے تھے اور ابر ہہ ہے کہا کہ اگروہ بیت اللہ کونہ گرائے تو تہا مہ کی تہائی آ مدنی دی جائے گی لیکن اس نے ان کی شرط کے ماننے سے انکار کردیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا تھایا تہیں۔

ابر ہہ نے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف لوٹ آئے۔اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔اور لشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نکل جانے اور پہاڑوں کی بلندیوں اور گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہونے کا تھم دیا۔ پھر عبدالمطلب اٹھے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالیٰ) سے دعاکی اور ابر ہہاور اس کے لئکر کے مقابل اس کی امداد کے طلبگار ہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبدالمطلب نے اس حال میں کہ وہ حلقہ کر رکعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمَّ إِنَّ الْعَبْديمُ الْعِبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَالِيمُ الْعِبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعَبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِيمُ الْعِبْديمُ الْعِبْدِ الْعِبْدِ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْدي

الحلال مركب من مواكب النساء (سيلی) طال بالكرمركي است زنانرا ومتاع پالان شتر (منتبى الارب) حلال بكو
 الحاء القوم المجتمعون يريد بهم سكان الحوام (خنى)\_

سرت ابن مثام الله حداة ل

یا اللہ بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اینے حرم کے رہنے والوں کی (یااپنی سواری کی یا ا پنی سواری کے سامان کی ) حفاظت فرما۔

> وَمِحَالُهُمْ غَدُوًا مِحَالَكَ ان کی صلیب اوران کی قوتیں کل صبح تیری قوتوں پرغالب نہ ہوجائیں۔ إِنْ ﴿ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقِبْ لَتَنَا فَأَمْرٌ مَا بَدَالَكُ

اگرتو ہارے قبلے کواس کی حالت پراوران کوان کی حالت پر چھوڑ دے (اور پچ بیاؤ نہ کرے تو تحقی اختیار ہے) جو تحقیے مناسب معلوم ہو (کر)۔

ابن ہشام نے کہا بیروہ اشعار ہیں جوابن اسحٰق کے پاس سیح ثابت ہوئے ہیں۔ ابن اسحٰق نے کہا کہ عرمة بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى نے بيشعر كے۔ لَا هُمَ آخُو الْآسُودَ بْنَ مَقْصُودُ الآخذَ الْهَجْمَةَ فِيْهَا التَّقْلَيْدُ

یا اللہ اسود بن مفصو دکو ذلیل وخوار کرجس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلا وہ بنداونٹ بھی تھے۔

> بَيْنَ حِرَاءَ وَتَبِيْرِ فَالبِيدُ يَحْبِسَهَا وَهِيَ أُولَاتُ التَّطُرِيْدُ

جوکوہ حرااور کوہ مبیر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آ زادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو یا ندھ رکھتا ہے۔

> فَضَمَّهَا اللي طَمَاطِم سُودُ آخُفِرهُ يَا رَبِّ وَٱنْتَ مَحْمُودُ

پھراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چہرے والے عجمی (لشکر) میں پکڑ رکھا۔ یروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمد وستائش ہے۔ تواسے بے پناہ ( نتاہ و ہرباد ) کردے۔ ابن ہشام نے کہایہ وہ (اشعار) ہیں جوابن آنحق کے پاس سیح ثابت ہوئے ہیں۔وطماطم لیے معنی اعلاج کے ہیں یعنی مجمی بے دین کا فریا او نیجا پورا دیوصفت انسان۔

ابن آئی نے کہا پھرعبدالمطلب نے حلقہ در کعبہ چھوڑ دیا اور وہ اوران کے ساتھی قریش پہاڑوں کی باندی کی جانب چلے گئے۔اور وہاں پناہ گزیں ہوکرا نظار کرنے لگے کہ دیکھیں ابر ہمہ مکہ میں داخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو ابر ہم مکہ میں داخل ہونے کے لئے جو دبھی تیار ہواا ہے ہاتھی اورا ہے لئے کا نام محمود تھا۔

ابر ہہ بیت (اللہ) کے گرانے اور پھر یمن واپس ہوجاتے کا پکاارادہ رکھتا تھا۔ گر جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ مکہ کی جانب کیا تو نفیل بن حبیب (خعمی کی) آیا اور اس ہاتھی کے باز و کھڑا ہوگیا۔ اور اس کا کان پکڑا کر کہا محمود بیٹھ کے با جدھر سے تو آیا ہے ادھر سید ھے واپس ہوجا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و حرمت والے شہر میں ہے۔ پھر اس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹھ گیا اور نفیل بن حبیب تیزی سے وہاں سے نکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا شے گروہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سے نکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا شے گروہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے مر پر تبر مارے کہا شے پر نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے بیٹ کے چڑے میں آئکس گھسا دیے اور اسے خون مر پر تبر مارے کہا تھے پر نہ اٹھا۔ پھر اس کا رخ یہن کی جانب پھیرا تو اٹھ کر بھا گئے لگا۔ پھر اس کا رخ شام کی سے کر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑ تا رہا پھر اس کا منہ مشرق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چلتا رہا لیکن جب سے کارخ مکہ کی جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔

آ خراللہ تعالیٰ نے ان پراہا بیل اور ہلسان مجے مشابہ پرندے بھیجان میں کے ہر پرندہ کے ساتھ

س ننوز (الفج) میں وارجع ہےاورننو (بو) میں اوارجع ہے۔ نبوز دوم مرج ہے جس کے معنی صاف ہیں کہ بیٹھ جایا والی ہوجااور نسوز اوّل کے لحاظ سے معنی بیہوں مے کہ بیٹھ جااور والی ہوجا جس کو مج بنانے کے لئے تاویلات درکار ہیں کیونکہ والی کے لئے بیٹھنا کوئی معنی نییں رکھتا۔ (احدمحمودی)

سے بلسان کے معنی لغات میں تو ایک درخت کے لکھے ہیں جس کا تیل بہت منافع رکھتا ہے کی جانور کے معنی تو لکھے ہیں البتہ بلٹون ایک لفظ ہمیں لغت میں لما ہے جس کے معنی ختنی الارب میں ہو تیار لکھے ہیں اور قطر الحیط میں لکھا ہے۔ کہ وہ لبی گردن بلے بازوؤں کی علی میں بات کی فلطی میں بلسان ہو گیا ہو۔ ناگوں والا ایک آئی جانور ہے جو چھلیوں کو بہت صفائی ہے لگل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یکی بلٹون کتابت کی فلطی میں بلسان ہو گیا ہو۔ ورنہ بلسان ہمارے میں جانور کا تا مہیں۔ حالانکہ (القب بنجو) چاروں ننوں میں بلسان لکھا ہے اورنسی (ب) کے حاشے پر این عباس کی ایک روایت ہمی کھی ہے جس میں بعث الله الطبو علی اصحاب الفیل کا لبلسان بی ہے۔ صرف ایک ابوذر کی روایت قبل کی ہیں بلٹون کا لفظ آیا ہے۔ والله اعلم و علمہ اتب (احرمحودی)

تین تین کنگر ہے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چوٹج میں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں میں۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے ہے یہ ان میں ہے جس کسی پر گرتا وہ ہلاک ہوجا تا رکین ان میں ہی پر یہ آفٹ نہیں آئی۔ بلکہ ان میں ہے بعض جو بھاگ نکلے وہ اس راستے پر تیزی ہے چلے جار ہے تھے جدھرے وہ آئے تھے اور نفیل بن حبیب کو دریافت کرتے جارہے تھے تا کہ وہ انہیں یمن کی جانب رہنمائی کرے۔ جب نفیل نے خدائے تعالی کے اتارے ہوئے اس عذاب کودیکھاتو کہا۔

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوبُ لِيْسَ الْعَالِبُ

(مجرمواب) بھاگ نکلنے کی جگہ کہاں کہ (قہر) خدا تمہاری تلاش میں (تمہارے پیچھے لگا) ہے اوروہ اشرم بینی ابر ہہ جومغلوب ہو چکا (اب پھر بھی) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس الغالب''یعنی جوشعراو پرذکر کیا گیا جس کے آخر میں لیس الغالب کے الفاظ ہیں ابن اسلحق کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن ایمحق نے کہا کہ فیل نے بیشعر بھی کہے ہیں۔

أَلَا حُيِّيْتِ عَنَّا يَا رُوَيْنَا لَا لَهُ مُنَا كُمُ مَعَ الْأَصْبَاحِ عَيْنَا لَا مُنَاحِ عَيْنَا

ہاں اےردینا ہماری جانب سے تخصے سلام (یا دحائے زندگی) پنچے اورتم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آئی کھیں صبح سورے منٹری ہوں یعنی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْنَا لَوْ رَأَيْتِ فَلَا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنَا

روینا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کر ہے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھے جوہم نے وادی مصب کے بازو اس کے پاس ہی دیکھا۔

ل نسخہ(الف) میں وجھوا ہارہین ہےاور(بجر) میں خوجوا ہارہین جس کے معنی بھاگ نکلے ہیں۔دوسرانسخہ مرجح ہے۔(احمیمحودی)

ع نسخہ (ب ج و) میں دوینا الف ہے لکھا ہے۔لیکن نسخۂ (الف) میں ردینہ ہائے ہوزے لکھا ہے اور اس پر پیش بھی دیا ہے جوغلط معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحودی)۔

اِذًا لَعَذَرُتِنِیُ وَحَمِدُتِ اَمْرِیُ وَلَمُ تَاْسَیُ عَلَی مَافَاتَ بَیْنَا

اگروہ منظرد پھتی تو تو مجھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور بھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی پڑم نہ کھاتی۔

حَمِدْتُ اللّهُ إِذ الْمُصُرْتُ طَيْرًا وَحِمْدُتُ عَلَيْنَا وَحِمْدُتُ عَلَيْنَا وَحِمْدُتُ عَلَيْنَا

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو اللہ تعالی کاشکرادا کیا (کہ امدادالی پہنچ گئی اگرچہ) جو پھر ہم پر (بیعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (بیا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالی کاشکرادا کرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھے اس سے ڈربھی جاتی)
ویکٹ الْقَوْمِ یَسْاَلُ عَنْ نُفْیْلٍ
ویکٹ الْقَوْمِ یَسْاَلُ عَنْ نُفْیْلٍ
کانَ عَلَیْ یَلْکہ نُشَان دَیْنَا

قوم کا ہر فر دنفیل ہی کو دریافت کر رہاتھا ( کہ اس سے واپسی کا راستہ کو چھے ) گویا حبھیوں کا مجھ پر کوئی قرض تھا۔ پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ وہاں سے نکلے توسہی مگر راستے میں ہرایک مقام پر گرتے پڑتے اور پھر پھسٹ (ندی نالے) پر ہلاکت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ ابر ہہ کے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب اس کواپنے ساتھ لے کر اس حالت سے نکلے کہ اس کی ایک ایک انگی سڑ سڑ کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگلی گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور پیپ اور خون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوز<sup>لے</sup> کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے پہلے اس کا سینہ بھٹ کراس کا دل باہرنکل آیا تھا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے کہا کہ سرز مین عرب میں چیک اور کنگر پھر ای سال پہلی بارنظر آئے اور اس سال پہلے پہل عرب میں بد مزہ و نا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھٹے کی قشم کے دیکھے گئے۔ ابن آخق نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے محم مَثَلِ اللّٰهِ مَا کُومبعوث فرمایا تو بیہ

ل اعضاء کے یکے بعد دیگر ہے جھڑتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوٹھڑ اسارہ گیا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع بیایک بدمزه دو دهیلا پودا ہے جس کو ہندی میں چرال اور عربی میں حزمل کہتے ہیں۔

س بیجمی ایک دود صیلا پودا ہے جس کا ہندی تام مدار ہے اور اس کوا کو بھی کہتے ہیں اور فاری میں خرک اور عربی میں عشر کہتے ہیں ۔ (احمر محمودی از محیط اعظم )۔

وا قعدا صحاب فیل بھی ان متعدد وا قعات میں سے ایک تھا جن کواللہ تعالیٰ نے قریش پراپی ان نعمتوں میں سے شار فر مایا ہے جن سے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے حبشیوں کی حکومت کوان پر سے دفع فر ما دیا تا کہ قریم کے زمانۂ اقبال اوران کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ الَّهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَّبُّكَ بَأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

"اے میرے محبوب بندے کیا توئے (مجمعی اس نعمت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے (میری ترون کرنے والے نے (میری ترون کی خاطر) ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا (سخت) برتاؤ کیا؟

﴿ الَّهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٌ قَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابَابِيلَ ﴾

'' کیا ان کی مخالفانہ کاروائیوں کورا گان (یامغلوب یا بے اثر ) نہیں کر دیا اور (کیا ) ان پر جھنڈ کے جھنڈ پر ندنہیں بھیجے؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴾

''(کیا تونے نہیں دیکھاً) وہ انہیں پھراورگارے کے (بنے ہوئے یاسخت) روڑوں ہے (اس قدر) مارے جارہ بنے کے کہ انہیں ہے ڈٹھل پتوں (کے چورے) کی طرح کر دیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈٹھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں پا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ چورا ہو کر برباد ہوجائیں)''۔

اور فرمایا: ع

﴿ لِإِيْلَافِ قُرَيْشِ إِيْلَافِهِمُ رِحُلَتَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمُ مُولِي لِإِيْلَافِ قُرْيَتُ الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمُ مِنْ جُوْءٍ وَ آمَنَهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ﴾

'' قریش کی الفت سے ان کی اس الفت کے سبب سے جوسر مااور گر ماکے سفروں سے ہے انہیں

ا یقال ضل الماء فی اللبن ای غلب بحیث لا یظهر اثره فی الماء \_(از منتی الارب) (احمر محودی) \_ ع نور (ب ج د) تیول میں وقال ہے صرف نور (الف) میں نہیں ہے \_(احم محودی) \_

سے یا قریش کے اس اتحاد (ومعاہدے) کے سبب جوسر ماوگر ما کے سفروں کے متعلق (انہیں دوسر نے قبائل سے حاصل) ہے۔
سے کہ سر ما میں یمن کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی گرمی کے سبب سر ماکی تکلیفوں سے نیچ جاتے ہیں اور یمن کی تجارت سے مالا مال ہوکر آتے ہیں اور گرما میں شام کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی تجارت سے خاطر خواہ نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موسم گرما ایسے مقام پر گزار آتے ہیں جہاں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گرما آیا بھی یا نہیں پھر تمام عرب میں لوٹ مار قل اور غارت گرما کر بھی نہیں و کھے سکتا بلکہ ہر شخص ان کی = اور غارت گری کے باوجود قریش کی جانب کوئی شخص ارادہ کر بھی نہیں د کھے سکتا بلکہ ہر شخص ان کی =

چاہئے کہ (تین سوساٹھ بتوں کو چھوڑ کر) اس گھر کو (باتی رکھنے والے اور اسے عظمت و برتری عطا کرنے والے اور) پروان چڑھانے والے کی پرستش کریں جس نے انہیں بھوک (اور فاقوں) سے (بچاکر) کھانا دیا اور خوف (قتل وغارت) سے (بچاکر<sup>ا</sup>) انہیں امن عنایت فرمایا ی<sup>ی</sup> یعنی تاکہ (اللہ تعالیٰ) ان کی اس حالت کو جس پروہ (اب) ہیں اور اگروہ اس (خدائے قد وس اور اس کے بیام) کو قبول کرلیں تو جس بھلائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اس کو رکہیں) بدل نہ دے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کوہم جانے ہوں کہ میں استعال نہیں کیا۔اور جیل کے معنی سخت کے ہوں کبھی استعال نہیں کیا۔اور جیل کے متعلق یونس نحوی اور ابوعبیدہ نے مجھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے ہیں روبة بن العجاج نے کہا۔

وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ اَصْحَابَ الْفِیْلُ تَوْمِیْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِیْل وَلَعِبَتْ طَیْرٌ بِهِمْ اَبَابِیْلُ ان لوگوں پروه آفتیں آئیں جو ہاتھی والوں پر آئی تھیں (کہ پرند) انہیں پھر اور گارے کے (بخ ہوئے یاسخت) روڑوں سے مارے جارہے تھے اور پرندوں کی کلڑیوں نے انہیں کھیل بنا لیا تھا۔

بیاشعاراس کے بحررجز کے ایک قصیدے کے ہیں۔اوربعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فاری کے

= تعظیم و تکریم کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجاورین ہیں اور ان کی خدمت کو ہرخض اپنے لئے فخر سمجھتا ہے اور اس سبب سے تجارت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جزیرۃ العرب کی تجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہے ان تمام تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہے ان تمام تجارتوں کا ٹھیکہ بلاشر کت غیرے قریش ۔ اور صرف قریش ۔ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان حقیقی فائدوں کا انہیں صحیح احساس ہوا ور اگروہ یہ جمعیں کہ یہتمام منافع جو انہیں حاصل ہورہ ہیں بیت اللہ کا صدقہ ہے تو (آگے ترجمہ پڑھئے)۔

ا وہ فاقے جن میں وادی خیر ذی زرع مبتلاتھی کہ نہ ان کے لئے کہیں کوئی مستقل کھیتی تھی نہ پانی جنگلوں میں خانہ بدوش مارے مارے پڑے پھرتے تھے اور جہاں کہیں پانی نظر آتا وہیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پر دعائے ابراہیں کے طفیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آگے ترجمہ پڑھئے)۔

ع کے حرم محترم میں جومخص آ جاتا وہ محفوظ و مامون ہوجا تا اورا اہل حرم اپنے تجارتی کاروبار کے لئے ہر طرف بےخوف وخطر جہاں چاہتے سفر کوتے ۔ (احمرمحمودی)۔ دو کلمے ہیں عربوں نے ان دونوں کوا یک کلمہ بنالیا ہے۔ وہ دونوں لفظ سنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ سنج (سنگ) کے معنی پتھر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑگارے کے یعنی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پتھر اور گارے سے بنے ہوئے تتھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پتوں کے ہیں جس میں ڈٹھل نہیں اور اس کا واحد عصفۃ ہے۔

(ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا) کہا کہ مجھ کو ابوعبیدہ نحوی نے خبر دی کہ اس کوعصافۃ اورعصیفۃ بھی کہتے ہیں۔اورعلقمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سنایا وہ علقمۃ جو بنی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے۔

بیشعرایک قصیدے کا ہے۔ اور راجزنے کہا۔

فَصُيِّرُوْا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلُ

انہیں ان بے ڈٹھل پتوں کی طرح کر دیا گیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھا لئے گئے ہوں۔

ابن ہشام ﷺ نے کہا کہ اس بیت کی نحو ( کے بارے ) میں ایک (خاص) تفیی<sup>ر ہ</sup>ے۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر سر مامیں اور ایک گر مامیں۔

ابن ہشام نے ہمیں خبر دی کہ ابوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ءالفااور آلفۃ ایلا فاایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سنایا ہے۔

ل خط کشیده الفاظ نبخهٔ (الف) مین نبیس میں ۔ (احم محمودی)

لے (الف) حدود (ب) جذور (ج د) جدور تینوں نسخوں کے الفاظ سے مناسب معانی حاصل ہوتے ہیں لیکن مجھے آخری نسخہ مرجح معلوم ہوا۔ جدور کے معنی نظیمی زمین کے ہیں۔ جذور کے معنی جڑوں کے ہیں۔اورحدور کے معنی منڈیروں کے ہیں۔ (احمرمحمودی)

سع خط کشیده الفاظ نعیهٔ (الف) مین نہیں ہیں ۔ (احرمحمودی)

سی اس تفسیر ہے مصنف کی مراد کاف تشبیہ ہے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جوعلم نحو میں ہے کہ کاف تشبیہ ایک مستقل اسم ہے یا حرف ہے جوتشبیہ کی تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ (احرمحمودی)۔

هِ خط کشیده الفاظ نعیهٔ (الف) مین نبیل میں ۔ (احم محمودی)

مِنَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمُلَ اَدُمَاءً حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّلِي فِي لَرُنِهَا يَتَوَضَّحُ وَوَعُرت الْمُوْلِفَاتِ الرَّمُلَ ادُمَاءً حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّلِي المَّنْ لَوْمِت ) كَي جاتي (ووعورت ان) شريف گندى رنگ بيشو هرعورتول ميں سے ہے جن سے عشق (ومحبت ) كى جاتي ہے۔ ہے (کيونکہ وہ الي خوبصورت ہے کہ ) اس كے رنگ ميں چاشت كے وقت كى روشنى چمكتی ہے۔ اور میہ بیت اس كے ایک قصید ہے میں كی ہے۔ اور مطرود بن کعب الخز ائل نے کہا ہے:

اَلُمُنْعِمِیْنَ إِذَا النَّجُوْمُ تَغَیَّرَتُ وَالظَّاعِنِیْنَ لِرِحْلَةِ الْإِیْلَافِ وَالظَّاعِنِیْنَ لِرِحْلَةِ الْإِیْلَافِ وَه ناز ونعمت میں بسرکرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اوروہ سفرکرنے والے (جوصرف) شوقیہ سفرکیا کرتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ان ابیات میں سے ہے جن کوہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔
اور'' ایلا ف'' اس الفت کوبھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جانوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ سے ہوتی ہے۔ (ایسے موقع پر بھی)'' آلف ایلا ف'' کہا جاتا ہے۔کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مفتر بن نزار بن معدمیں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور ایلا ف کے معنی افراد قوم کے آپس میں متحد ہو جانے کے بھی ہیں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کمیت بن زیدنے یہ بھی کہا ہے۔

وَ آل مُزيقياءً غَدَاة لاَ قُوا بَنِي سَغْدِ بْنِ ضَبَّةَ مُوْلِفِيْنَا اور (كياتم نے) مزيقيا والوں كو (نہيں ديكھا كه ان كى كيا حالت ہو گئی تھی) جس روز وہ متحد ہو كر بنى سعد بن ضبة كے مقالبے میں آئے تھے۔

یہ بیت بھی اس کے ایک قصیدے کی ہے۔اورایلاف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملا<sup>ع</sup> دیا جانا

لے تعنی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹول کے پالنے والول کو بھی قحط سالی اوراونٹنیوں کو جارہ نہ ہونے کے سبب دودھ میسر نہ آتا تھا۔اورخطرہ تھا کہ جود بلے پتلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجائیں گے اوران سے بیکام تھی نہ لیا جاسکے گا اور پیادہ یا پھرنے کی نوبت آئے گی۔(احمیمحمودی)

ع بنسخہ ہائے (بج د) میں ان یو الف الشبی المی الشبی ہے اور ایسا ہونا بھی جا ہے کیکن بخہ (الف) میں ان تو لف الشبی فی الشبی لکھا ہے تو لف کافعل جومونٹ لایا گیا ہے یہ بھی غلط معلوم ہوتا ہے اور اس فعل کا صلہ فی سے استعمال کرتا بھی پچھٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)

#### کر عدالال الله على الله الله عندالال الله عندالالله عندالالله الله عندالالله عندالالله عندالالله عندالالله عندالالله عندالالله عندالله عندال

بھی ہیں کہ وہ اس سے چسپاں ہو جائے اور چھوٹ نہ سکے ایسے موقع پر'' آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی ہیں جو (اصلی دھیقی) محبت کے درجے سے گھٹی ہوئی ہوا یسے موقع پر بھی'' آلفۃ ایلافا'' کہا جاتا ہے بعنی مجھے اس سے یوں ہی کی دل بستگی ہوگئی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ کی بیٹی عمرہ سے اور انہوں نے عائشہ ٹھ ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا میں نے اس ہاتھی کے متعلقہ افسر اور اس کے مہاوت دونوں کو اندھاایا چج (معذور حالت میں) کے میں لوگوں سے کھانا ما تکتے دیکھا ہے۔

## ہاتھی کے متعلق جواشعار کہے گئے

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالی نے حبشیوں کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا دیا اور ان کو اس کے سبب بطور سز ابڑی بڑی مصیبتیں پنچیں تو عرب قریش کی عظمت کرنے گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلوگ اللہ والے ہیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دشمن کے سروسامان کے مقابلے میں انہیں کافی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کہے جن میں وہ اس برتا و کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے حبشیوں کے ساتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفانہ کا روائیاں دور کیس عبد اللہ بن فہر الزبعری بن عدی بن قیس بن عدی بن سعید بن سم بن عمرو بن بھیص بن کعب بن لؤکی بن غالب بن فہر نے کہا ہے۔

تُنگُلُوْ عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا كَانَتُ قَدِيْمًا لَا يُرَامُ حريمُهَا (وشمنان بيت الله) وادى مكه عبرتناك سزاك ساتھ بھگا ديے گئے بے شبه قديم (بى) عاس الله على الله عَرْمُهَا لَهُ تَخْلِق الشِّعُرى لِيَالِي حُرِّمَتُ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُوْمُهَا لِهُ تَخْلِق الشِّعُرى لِيَالِي حُرِّمَتُ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا لِيَ

ل نسخه کہائے (بجو) میں سعد بن زرارہ ہاورنسخهٔ (الف) میں اسعد بن زرارہ ہے جوغلط معلوم ہوتا ہے۔

ع نخر(الف) مين بيس --

س الناس كالفظ نسخة (الف) مين نهيس --

س نسخهُ (الف) میں عدی بن سعد بن سعید بن سہم لکھا ہے اور (ب) میں عدی بن سعد بن سہم ہے اور (ج د) میں عدی بن سعید بن سہم ہے۔ (احد محمودی)

ر این ہشام ہے حصداوّل میں کے میں اس اس کا کھی ہے جات این ہشام ہے حصداوّل میں کے میں اس کا کھی ہے کہ اس کا کہ م

جن دنوں اس کوحرم محترم بنایا گیا اس وقت شعریٰ ﴿ بھی معبودا نه حیثیت میں پیدا نه ہوا تھا جب کے مخلوق میں ہے کوئی قوی ہے قوی بھی اس کی طرف مخالفت ہے آ نکھا تھا کرنہ دیکھ سکتا تھا۔ سَائِلُ آمِيْرِ الْجَيْشِ عَنْهَا مَارَأَى وَلَسَوْفَ يُنبى الجَاهلينَ عَلِيمُهَا فوج کے سردار (ابر ہمہ) ہے اس کے متعلق دریا فت کر کہاس نے دیکھا نا واقفوں کو واقف کا ر

سِتُون الْفَالَمُ يؤبُوا ارْضَهُم بَلْ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْايَابِ سَقِيْمُهَا کہ ساٹھ ہزار (افراد جو بیت اللہ کے گرانے کے اراد ہے سے نکلے تھے )اینے وطن کی سرز مین یعنی یمن کوواپس نہ ہوسکے بلکہ ان میں کا بیار (ابر ہہلوٹا بھی) تو لوٹنے کے بعد زندہ نہ رہا (بلکہ سخت تکلیفیں اٹھا کرمر گیا۔

وَٱنْتَ بِهَا عَادٌ وَجُرْهُمْ قَبْلَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَوْق الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وہاں ان سے پہلے عا دو جرہم بھی تو رہا کرتے تھے (بعنی انہیں بھی تو جراُت نہ ہوئی کہ کعبۃ اللّٰہ کو نظر بدے دیکھتے۔ کیوں اس لئے کہ )اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اوپر (عرش اعظم پر ) ہے اس کی دیچھ بھال کرتار ہتا ہے۔

ابن <sup>کے</sup> استحق نے کہا کہ ابن الزبعریٰ نے جس بیار کا ذکر کیا ہے کہ لوٹنے کے بعد زندہ نہ رہااس سے اس کی مرا دابر ہہ ہے کہ (لوگ) جب اے اس آفت کے بعد جواس پر آئی تھی اٹھالے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورابوقیس بن الاسلت الانصاری تظمی نے جس کا نام صفی تھا یہا شعار کیے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوقیس صفی بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرة بن ما لک بن الا وس \_

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُبُو شِي إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمُ اس (خدائے قادر) کی کارسازیوں میں ہے ایک کارسازی کانمونہ حبیثیوں کے ہاتھی ہے حملہ

لے شعریٰ ایک تارے کا نام ہے جو برج جوزا کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تمام تاروں میں سب سے بڑا نظر آتا ہے ورب میں ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمیمحودی)۔

ع نسخہ ہائے (بج د) میں بل لم ہاورنسخۂ (الف) میں ولم ہے پہلا وزن ومعنی دونوں کے لحاظ ہے بہتر ہے۔ (احم محمودی) س نسخهٔ (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احرمحمودی)

آ وری کےروزنمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کوا قسام کی تد ابیر سے اٹھاتے وہ جم کر بیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنْهُمْ تَحْتَ اَقُرَابِهِ وَقَدُ شَرَمُوا اَنْفَهُ فَٱنْخَرَمَ ان حبشیوں کی ٹیڑھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے پیٹ کے نیچے لگا دی گئی تھیں (کہوہ اٹھے )اورانہوں نے اس کی ناک یعنی سونڈ کو چیرڈ الاحتیٰ کے وہ ناک کٹا ہو گیا۔

وَقَدُ جَعَلُوا سَوْطَةُ مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوْهُ قَفَاهُ كُلُّمُ اوراس کے آئکس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا (اور گدی میں آئکس مارا) تو زخمی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَآدُبُو آدُرَاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلَمَ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے پیٹے پھیر دی اور جس راستے آیا تھا پلیٹ کراس طرف چلا اور جوشخص و ہاں رہ گیاوه قبل از وقت تباہی کا سز اوار ہوگیا۔

فَأَرْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفَّ الْقُزُمْ پھراس خدائے قا درنے اس پر پھر کی بارش برسائی تو اس بارش نے ان کواس طرح لیٹ لیا جس طرح ذلیل حقیر بے قدر چیزوں کوسمیٹ کر لپیٹ لیا جاتا ہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبُراَحْبَارُهُمُ وَقَدُ ثَاجُوا كَثُوَّاجِ الْغَنَم علاء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا رہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں لیکن اس قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں )امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے پیجمی کہا ہے۔ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوا بَارْكَان هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب پس اٹھواورا بے پروردگار کی عبادت کرواوراس سخت پہاڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر (برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔ فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ لَ عَدَاةً آبِي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ

ل ظلم البعير نحره من غير داء و لا علة و كل ما اعجلته عن او انه فقد ظلمته ـ ( قطر الحيط ) ع نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوزیادہ ہے جوکل وزن ومعنی ہے۔بلاء ومصدق ہے۔ (احمرمحمودی)۔

سرت ابن مثام الله مصداة ل

کیونکہ (حبثی فوج کے ) بڑے بڑے دستوں کے سردارانی میسوم یعنی ابر ہہ کے (جملے کے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ سے (تم کو) وہ برسی نعمت (وشمن پر فتح مندی) نصیب ہوئی جوتمہارے پاس مسلم ہے۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِى وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِب اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں چلا جا رہا ہے اور اس کی پیادہ فوج پہاڑی راستوں کے سروں پر پھر پھینکنے والے آلات لئے ( کام کررہی) ہے۔

فَلَمَّا آتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِب پھر جب تمہارے یاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کےلشکر ( خاص قشم کے برندوں )نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مارکر پسیا کر دیا۔

فَوَلَوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَؤُبُ إِلَى اَهْلِهِ مِلْحِبش لَ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی ہے بیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے لشکر کا کوئی دستہ اپنے اہل وعیال کی جانب تتر بترہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا'' علی القاذ فات فی رؤس المناقب''ابوزیدانصاری نے مجھے سنایا ہےاوریہ ابیات ابوقیس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ان شاءاللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصیدے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' نفداۃ الی میسوم' سے مرا دابر ہہ ہے جس کی کنیت الی میسوم تھی۔

ابن الخق نے کہا کہ طالب بن ابی طالب بن عبد المطلب نے کہا ہے۔

الله تَعْلَمُوْا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ وَجَيْشِ اَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلَاوُا الشِّعْبَا کیا تمہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اورلشکر آبی میسوم یعنی ابر ہد کا کیا متیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھاٹیاں (بے شارسیاہ سے) بھردی تھیں۔

فَلُولًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَة لَا صَبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ (تعالیٰ) کی حمایت ہوتی۔ (اور حقیقت تویہ ہے کہ) اس کے سواکوئی چیز ہے ہی نہیں ۔تو تم لوگ اینے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی کچھ حفاظت نہ کر سکتے ۔

لے نسخۂ (الف) میں ملحیش ہےاور (ب ج ر) میں ملجش ہے بیاصل میں من انجیش اور من الجش ہے۔ دونوں صورتوں سے معنی نکل کتے ہیں لیکن صورت دوم بہتر ہے۔(احم محمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکرہ اس کے موقع پر ہوگا۔

ابن ایخق نے کہا کہ ابوالصلت بن ابی ربیعہ التقفی نے ہاتھی اور دین حدیفیہ <u>ابراہیمیا۔</u> عَلَائِظا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْمٌ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُوْرُ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ بِيرون پھروہ مہربان پروردگارروزانہ شفاف ومنور آقاب کے ذریعہ جس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں دن کو جلوہ گاہ ظہور پرلاتا ہے۔

حَبَسَ الْفِيْلَ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى ظِلَّ يَحْبُو كَانَّهُ مَغْقُورُ اللَّهِ عَلَيْ مَغُقُورُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللْمُعَلِّقُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ

لَاذِمًا خَلْقةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكِ مَحْدُورُ لَاذِمًا خَلْقةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكِ مَحْدُورُ لَكِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حَوْلَهُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ أَبْطَا لَ مَلَاوِيْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ السَّعُورِ السَّعُورُ السَّعُورِ السَّعُورُ السَّعُورِ السَّعُورُ الْعُمُورُ السَّعُورُ السَّعُو

ل نخر(الف) میں نہیں ہے۔

ع نسخہ(الف) میں ٹا قبات کے بجائے با قیات اور (بج د) میں ٹا قبات ہے جوزیادہ مناسب ہے۔ (احمیمحمودی) سے نسخہ (الف) میں کریم ہے اور (بج د) میں رحیم۔

سزاوار ہے موجود تھے لیکن )۔

خَلَّفُوٰہُ ثُمَّ ابْذَعَرُّوٰ جَمِیْعًا کُلُّھُمُ عَظُمُ سَاقِدِ مَکْسُوْرُ انہوں نے اس کو (اس کے حال پر) چھوڑ دیا اور سب کے سب ڈرکر (گرتے پڑتے ایسے) بھاگے کہ ان میں کے ہرایک کی ٹاگگ کی ٹری ٹوٹی ہوئی تھی۔ (یعنی تمام وہ اشخاص جونچ نکلے لنگڑے ہوگئے تھے)۔

کُلُّ دِیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَا لِ اللَّهُ اِلاَّ دِیْنَ الْحَنِیْفَةِ لَ بُوْرُ قیامت کے روز الله تعالیٰ کے پاس دین حنیفہ (ابرہیمیہ تو حید خالص کے سوائے ہرایک دین ناکارہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہمام بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن مالک بن زید منا قابن تمیم میں کا ایک شخص تھاسلیمان ابن عبدالملک بن مروان کی ستایش اور حجاج بن یوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِیْنَ طَغٰی بِهٖ عِنَّی قَالَ اِیّنی مُوْتَقِ فِی السَّلَالِمِ عِنَّی قَالَ اِیّنی مُوْتَقِ فِی السَّلَالِمِ پُر جب حجاج نے سرکشی کی (ہاں) جب اس نے اس حرم محترم میں مال و دولت کی وجہ سے سرکشی کی اور کہا کہ میں (ای طرح ترقیات کے ) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَاَرُتَقِى إلى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اللهُ جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اس كَى حالت نوح مَلِكُ كَ بِيعَ كَى مَ مُوكَى جَسَ نَے كَهَا تَهَا مِن كَى اليه بِهَارُ بِرِجْ هَ جَالَ كَا مِنْ اللهِ بِهَارُ بِرِجْ هَ جَالَ كَا مَا عَمَا مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِجْ هَ جَالَ كَا مَا عَمَا مِن كَى اللهِ بِهَارُ بِرِجْ هَ جَالَ كَا مَا عَلَى كَ خَطر فَ (اورطوفان) سے بچائے گا۔

رَمَى الله فِي جُنُمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ قِيلَ فَي جُنُمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَالَى فَي اللهُ تَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى ال

لے نسخۂ (الف) میں زور ہے بینی جھوٹا اور (ب ج د) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ ہیں بعدالذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احدمحمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغنی ہے اور (ج د) میں ضاعین مہملہ سے ہے دوسر نے نسخہ کے لحاظ سے معنی میں دوراز کار تاویلوں کی ضرورت ہے۔(احمرمحمودی)

جُنُودًا تَسُوقُ الْفِيْلَ حَتَّى اَعَادَهُمْ هَبَاءً وَكَانُوا مُطُوحِمِ الطَّرَاحِمِ اللَّدَتِعَالَى نَهِ اس تشكر كوتباه وبرباد كر ڈالا جو (بڑى شان و شوكت ہے) ہاتھى لئے آرہا تھا حَتىٰ كه الله تعالىٰ نے ان كوگرد كے ذرول كى طرح پریشان کر ڈالا اوروه غروروغصے میں بھرے ہوئے تھے۔ الله تعالىٰ نے ان كوگرد كے ذرول كى طرح پریشان کر ڈالا اوروه غروروغصے میں بھرے ہوئے تھے۔ نصورت كَنصُرِ الْبَيْتِ إِذًا سَاقَ فِيلَهُ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشْوِكِيْنَ الْاعَاجِمِ الْمُسْوِكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهِ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهُ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشُوكِيْنَ الْاعَاجِمِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوسی بن غالب میں کا ایک شخص تھا ابر ہة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

کَادَهُ الْاَشْرَمُ الَّذِی جَاءَ بِالْفِیْلِ فَوَلَّی وَجَیْشُهٔ مَهْزُوْمُ الْرُمْ نَے جوہاتھی کے ساتھ آیا تھا اس بیت اللہ کے خلاف جالبازی کی تووہ اس طرح لوٹا کہ اس کا فشکر فئلست خوردہ تھا۔

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدل حتى كانه موجوم اور پرندان (لشكريوں) پرمقام جندل ميں برئ تختی اور شور وغوغا كے ساتھ برس پڑے ۔ يہاں تک كه وه لشكراييا ہو گيا گويا كئے اس كو سنگسار كر ڈ الا ہے ۔

بابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن استحق نے کہا کہ جب ابر ہہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن ابر ہہ حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔اور ابر ہدا پنے اسی بیٹے کے نام سے ابی کیسوم مشہورتھا پھر کیسوم بن ابر ہہ بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن ابر ہہ یمن میں حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔

ا گویا کالفظ یہاں اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ حقیقت میں رجم کالفظ عقمندوں کے ' سنگ ارکے لئے وضع کیا گیا جس میں قصدوارادے کی بھی شرط ہے میلی نے کہا ہے۔ انما الرجم بالاکف و نحو هاشبه بالمرجوم الذی يرجمه الآدميون اومن يعقل وينعمد الرجم من عدوونحوه۔





### سیف بن ذی بیزن کاظهوراورو هرز کی یمن برحکومت



پھر جب یمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا ( یعنیٰ ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروفت آفات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی پزن حمیری جس کی کنیت ابومرۃ تھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصرروم کے پاس (اپنی قوم کی جانب ہے) اس (ظلم تعدی) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس سے استدعا کی کہانہیں اس (ظلم وتعدی) ہے بچائے اور وہ خودان پرحکومت کرےاور رومیوں میں ہے جنہیں جا ہےان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تو وہ وہاں سے نکلا اور نعمان بن منذر کے پاس آیا جوجیرہ اور اس کی متصله اراضی عراق پر کسریٰ کی جانب سے حاکم تھا۔اوراس سے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس سے کہا کسریٰ کے در بار میں میری سالا نہ باریا بی ہوتی ہے چندروز تھہر جا کہوہ ز مانہ آ جائے۔وہ چندروز و ہیں تھہر گیا پھر جب وہ زمانہ آیا تو اس کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ (دربار کے وقت )۔اینے اس ایوان (خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (لٹکا ہوا) تھا اور اس کا تاج کو گوں کے خیال کے موافق ایک بڑے قنقل کا ساتھا۔جس میں یا قوت زمر داورموتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیر سے اسمحراب کی حبیت میں لٹکا ہوار ہتا تھا جہاں اس کے بیٹھنے کا مقام تھا اور اس کی گردن اس کے اس تاج کواٹھانہ عتی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹھ جاتا اور اپنا سر ا ہے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو پر دے اٹھا دیے جاتے۔اور ہر وہ محض جس نے اس سے پہلے اس کو نہ دیکھا ہواس کواس حالت میں دیکھتا (اس پر رعب طاری ہوجا تا اور )اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا سیف بن بزن بھی جب اس کے پاس آیا (مرعوب ومد ہوش ہوگیا اور) گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے پاس آیا تو اپنا سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیاحمق میرے پاس اس (قدر) لمج (چوڑے) دروازے ہے آ رہا ہے پھر (بھی) اپنا

ل اصل میں 'ایوان' ہے جس کے معنی بڑے چبورے کے ہیں۔ (احم محمودی)۔

ع نسخهٔ (الف) میں دکان تاجہ کے الفاظنبیں ہیں۔(احمِمُودی)

سے سہلی نے ہروی کی کتاب غریبین سے نقل کی ہے کہ''قنظل'' ۳۳من کی مخبائش کا ایک پیانہ ہے اور لکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تصریح نہیں کی میرے خیال میں دورطل کا ہوگا''اس طرت قنظم تقریباً تینتنیں سیر کا ہوامنتہی الارب میں لکھا ہے قنقل کجعفر پیانہ بزرگ ونام تاج کسریٰ۔(احمرمحمودی)

سر جھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب بیہ بات اس سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے تم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرانیم اتنازیادہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن آتحق نے کہا پھرسیف نے اس سے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم پر اور ہارے ممالک پر غلبہ حاصل کرلیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے پوچھاکون غیرملکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ جبثی ۔ اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فر مائیں اور میرے مما لک پرآپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرے مما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ دور بھی ہیں میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ فارس سے سرز مین عرب پر (الشکرکشی کر کے خواہ مخواہ) الشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے کچھضرورت بھی نہیں۔پھراس نے اسے پورے دس ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی پھر جب سیف نے اس سے وہ خلعت و درا ہم حاصل کر لئے اور وہاں سے نکلاتو وہ سکے لوگوں کی طرف پھینکتا ہوا نکلا پیخبر با دشاہ کو پینچی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا با دشاہ کا عطیہ کیا تونے اس مقصد سے لیا تھا کہ اسے لوگوں کو بانٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه ميں جس سرزمين سے آرہا ہوں وہاں كے بہاڑ خودسونا جاندى ہيں وہاں اس كى جانبكوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ پیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانو ل<sup>ک</sup>ے کوجمع کیا۔اوران ہے کہااں شخص ٔاور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق ) تمہاری کیارائے ہے۔ان میں ہے کئی نے کہابا دشاہ (جہاں پناہ) آپ کے مجلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کو آپ نے قتل کرنے کے لئے قید کررکھا ہے۔اگرآپانہیں اس کے ساتھ روانہ کردیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگروہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا) ارادہ کیا ہے۔اوراگروہ فنح یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لینا جاہ رہے ہیں حاصل ہو جائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے یاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھ سوآ دمی تھی۔ انہیں میں <sup>ع</sup>ے ایک شخص کوجس کا نام و ہرز تھاان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیادہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ ہے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ کشکر آٹھ کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈ وب گئیں اور چھ کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی قوم میں سے بھی جننوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ایک ساتھ رہیں گے ۔حتیٰ کہ یا تو ہم سب کے سب مرجا ئیں یا سب کے سب فنج یاب ہوجا ئیں ۔وہرز نے

ل روسائے سلطنت۔ ع نسخہ (الف) میں رجلا منهم یقال لهنبیں ہے۔ (احرمحمودی)

اس سے کہا کہ بیتو تو نے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہے نکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا پھر وہرز نے اپنے بیٹے کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ د کیھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب وہرز کا بیٹا مار ڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انتقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو وہرز نے کہا بادشاہ کون ہے مجھے بتادولوگوں نے اس سے کہا کیا تمہیں کوئی ایساشخص وہاں نظر آ رہا ہے جو ہاتھی پرسوارا درتاج سر پرر کھے ہوئے ہاوراس کے آئکھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہاس نے کہا ہاں ( نظر آرہا ہے ) انھوں نے کہا وہی ان کا بادشاہ ہے اس نے کہا (اچھا) تھوڑی دریٹھبر جاؤ (راوی نے ) کہاوہ (سب کے سب اس حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا ب وہ کس سواری پر ہےلوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔اس نے کہا اور تھوڑی دیریٹھبر جاؤ پھر( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے پھراس نے یو چھاا ب وہ تسی سواری پر ہےانہوں نے کہااس نے اب پھرسواری بدل دی اوراب وہ ایک مادہ خچر پرسوار ہو گیا ہے۔ و ہرزنے کہا گدھی کی بٹی پر؟اب وہ ذلیل ہو گیا اوراس کا ملک بھی ذلیل ہو گیا اب میں اسے تیر سے ماروں گا اگرتم نے بیدد یکھا کہاس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خود تہہیں کوئی تھم دوں اور پیمجھلو کہ میں نے تیراندازی میں اس شخص کے تیر مارنے میں غلطی کی اور اگرتم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس مخص کے ٹھیک تیر مارا لہٰذاتم بھی ان پر دھاوا بول دو۔ پھراس نے کمان پر چلہ چڑھایا حالانکہلوگوں کا خیال تھا کہاس کمان پراس کی سختی کے سبب اس کے سواکوئی دوسرا چلہ نہ چڑ ھاسکتا تھااور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا حکم دیااورپٹی باندھ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئکھوں کے درمیان تھا تیر کا پھل اس کے سرمیں دھنس گیااوراس کی گدی میں سے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری سے الٹ کر گریڑ ااور حبشیوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر سے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ آخر وہ فٹکست کھا گئے اور منتشر ہوکر ہوطرف بھا گے اور وہر زبڑھا کہ صنعامیں داخل ہویہاں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہوکر داخل ہوگیا دروازے کوگرا دولے (بفور حکم) وہ ( دروازہ ) گرا دیا گیا اوروہ اینے جھنڈ ہے کوسیدھار کھے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

ل نسخ (الف) میں اهدموا کی تحریف ہوگئی ہاور اهدهو الکھا گیا ہے جوغلط ہے۔ (احرمحمودی)

(ای موقع پر)سیف بن ذی یزن نے کہا ہے۔

يَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلَكُيْنِ النَّامَ قَدِ التَّامَا لوگ دونوں بادشاہوں (سیف بن ذی یزن اور کسریٰ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں۔

وَمَنُ يَسْمَعُ بِلاً مِهِمَا فَإِنَّ الْحَطْبَ قَدُ فَقُمَا اورجس نے ان کے اتحاد (واتفاق کی خبر ) س لی ہے اس کے پاس معاملہ بہت اہم ہوگیا ہے۔

قَتَلُنَا الْقَیْلَ مَسْرُوفَقًا وَرَوَیْنَا الْکَیْیْبَ دَمَا الْقَیْلَ مَسْرُوفَقًا وَرَوَیْنَا الْکَیْیْبَ دَمَا ہم نے سردار (قوم) مروق کول کرڈالا اورٹیلوں کوخون سے سراب کردیا۔

م نے سردار (قوم) مروق کول کرڈالا اورٹیلوں کوخون سے سراب کردیا۔

وَإِنَّ الْقَیْلَ قَیْلَ النَّا سِ وَهُوزَ مُقْسِمٌ قَسَمَا اور بِحَ تَو یہ ہے کہ سردار (کامل) (اور) تمام لوگوں کا سردار (تو) و برز (بی) ہے جو (ایسی اسی کھانے والا ہے۔

یَذُوْقُ مُشَعْشَعًا حَتَّی یُفِیً السَّبْیَ وَالنَّعَمَا کہوہ شراب بیتارہے گایہاں تک کہلونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار کرلے یاوہ پانی ملی ہوئی ( ہلکی مخلوط ) شراب نہ ہے گاجب تک کہوہ لونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار نہ کرلے۔

ابن ہشام نے کہا بیشعرای کے اشعار میں کے ہیں مجھے خلاد بن قرۃ السدوی نے اس کے آخر میں ایک ہیت سنائی جواعثی بن قیس بن ثعلبۃ کی' اور اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور خلاد کے علاوہ دوسرے علماء شعر نے ان اشعار کے متعلق سیف کے ہونے ہے انکار کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نسبت امیہ بن ابی الصلت کی جانب کی گئی ہے۔
لِیکُطُلُبِ الْوِتُو آمُفَالُ ابْنِ ذِی یَزَنِ کَیْ یَزَنِ کَیْمِ فِی اللّٰ عُدَاءِ آخُوالَا لِیکُطُلُبِ الْوِتُو آمُفَالُ ابْنِ ذِی یَزَنِ کے جیے لوگوں ہی کو زیبا ہے کہ وہ (دشمن سے) انقام کے طالب ہوں سیف بن ذی بن ذی بن ن کے جیے لوگوں ہی کو زیبا ہے کہ وہ (دشمن اس انقام کے طالب ہوں (جو) دشمنوں (سے انقام لینے) کے لئے برسوں سمندر میں غائب رہیں (اور پھر اسباب و وسائل فراہم کر کے لوٹ آئیں)۔

ل ال صورت مين لائفي محذوف ما نتا پڑے گا۔ ائے لا يذوق حتىٰ يفنى۔ (احم محمودى) ع رام مكانه زال عنه وريمت السحابة دامت ولم تقلع۔ (قطر الحيط)

ثُمَّ انْتَلَی اَنْتُلی اَنْتُوکی اَنْدُوکی اَنْدُ عَاشِرَ قِ مِنَ السِّنِیْنَ مُهِیْنُ النَّفُسَ وَالْمَالَا کیراس نے دس سال کے بعد کسری کی جانب قصد کیا اور وہ اپنفس و مال کو (دشمنوں سے انتقام لینے کی خاطر) ذلیل (وخوار) کررہا تھا۔ (یعنی خود بھی آفتیں اور ذلتیں برداشت کررہا تھا اور مال بھی بے دریغ خرچ کررہا تھا)۔

حَتْى اَتَى بِبَنِى الْآخُرَادِ يَخْمِلُهُمْ إِنَّكَ عَمْدِیْ لَقَدُ اَسُرَعْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ تَكَ كَهُوهُ اللَّهُ عَمْدِیْ لَقَدُ اَسُرَعْتَ قِلْقَالَا يَهَالَ كَهُ وَهُ شَرِيفُول كَى اولاد كے پاس آیا كہ انہیں دشمن سے انقام لینے كے لئے ابھارے (اے سیف!) میری جان كی قشم!! تو نے بڑی تیز حرکت كی (یعنی بہت جلدا ہے وشمن سے انقام لینے كے اسباب فراہم كر لئے۔

لِلّٰهِ ۚ دَرُّهُم مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُوْا مِا إِنْ اَرَى لَهُمْ فِي النَّاسِ اَمْثَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

بِیْظًا مَوَاذِبَةً عُلُبًا اَسَاوِرَةً اَسُدًا تُرَبِّبُ فِی الْغَیْضَاتِ اَشْبَالًا (وه) گورے گورے سردار' موٹی موٹی گردنوں والے قوی امیر لشکر (ایسے) شیر (ہیں) کہ جھاڑیوں میں شیر کے بچوں کی طرح پرورش پاتے ہیں۔ یا (اپنے بچوں کو) شیروں کے بچوں کی طرح پرورش کے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ ۚ كَأَنَّهَا ۗ عُطٌّ ﴿ بِزَمْجَوٍ ۗ يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ اعْجَالًا

لے (بوج) میں انٹنی ہے جس کے معنی مڑا توجہ کی کے ہیں۔(احرمحمودی)۔

م القسى الفارى - س حب الرحال -

س (الف ب) زمخر باخاء معجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے ہیں یہاں اس سے مراد تیر کی لکڑی ہے (ج د) زمجر باجیم ہے جس کے معنی یتلے اور لیے تیر کے ہیں۔ (احمرمحمود کی)

کجاوے کی لکڑیوں کی طرح (اونچی اونچی) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لمبے لمبے تیر چلارے تھے جوفورانشانے پرپہنچ جاتے ہیں۔

اَرْسَلْتَ اُسْدًا عَلَى سُوْدِ الْكِلَابِ فَقَدُ اَصْحَى شَرِيْدُ هُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَاّلاً (السَلْتَ اُسْدًا عَلَى سُوْدِ الْكِلَابِ فَقَدُ اصْحَى شَرِيْدُ هُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَاّلاً (السَيف بن ذي يزن!) تو نے كلے كوں (صبعوں) پرشيروں كوچھوڑ ديا ہے ان ہے جو

را سے سیف بن دی برن ؛) تو سے سے سول ( سببیوں ) پرسیروں تو چھور دیا ہے ان سے جو بھاگ نکلا۔وہ زمین میں ہرجگہ شکتہ حال ( یا شکست خور دہ و پریشان ) ہو گیا۔

فَاشُوبُ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُوْتَفِقًا فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَأَرًا مِنْكَ مِحْلَالَا رَاسِ غُمْدَان مَا عَلَيْكَ مِحْلَالَا رَاسِ غُمْدان مِن جوتيرا گھر ہے (اور جومہمانوں کے) اتر نے کا مقام ہے اس میں آ رام سے خوش خوش (رہ اور کھا اور ) بی کہ تیرے سریرتاج ہے۔

وَاشُرَبُ هَنِيْنًا فَقَدُ شَالَتُ نَعَامَتُهُمُ وَاسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا اورخوش خوش ( كَمَا) في كه ان وشمنول كا جنازه تو اتحد چكا اور وه بلاك مو چكے اور آج اپنيء چا درول كى درازى ميں زيادتى كر (اور فخر سے زمين ير كھنچتے چل)۔

تِلْكَ الْمَكَّادِمُ لَا قَعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ شِيْبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِيلُكَ الْمَكَادِمُ لَا قَعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِيقابِلِ فَخِر (ہمیشہ رہنے والی) صفتیں ہیں بیدوودھ کے پانی ملے ہوئے دو پیالے نہیں کہ (گھڑی ہمرکالطف اور پھراس کے) بعد پیٹا ب بن گئے۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن اسلاق کے پاس صحیح ٹابت ہوئے ہیں گران میں کی آخری بیت جو 'تلك المكارم لا قعبان من لبن' ہے۔ كہ وہ نابغة جعدى كى ہے جس كا نام عبداللہ بن قیس تقا جو بن جعدة بن كعب بن ربیعة بن عام بن صعصعة بن معاویہ بن بكر بن ہوازن میں كا ایک شخص تھا۔ اور یہ بیت ای كقصید ہے كہ ہے۔

ابن آنخق نے کہا کہ عدی بن زیدالحیر ی نے جو بنی تمیم میں کا ایک شخص تھا یہ شعر کہے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بنی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بنی امراء تھیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی جیرہ والوں میں کے قبائل عباد سے ہے۔

لے (الف) مرتفعا جس کے معنی'' اعلیٰ درجے کی حالت میں'' ہوں گے (ب ج د ) مرتفقا بالقاف جس کے معنی'' آ رام ہے'' میں ۔ (احمرمحودی) ع خط کشیدہ عبارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے ۔ (احمرمحودی)۔ سے ''عباد'' بفتح عین عرب کے مختلف قبیلے تھے جو چیرہ میں نصرانیت پرمتحد تھے۔ (احمرمحمودی از طبیطاوی)

مَا بَعْدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلُكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مَا بَعْدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلُكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مِقام صنعاتقمیر کے بعد کیا ہوا؟ (اس کی کیسی تاہی ہوئی کچھ نہ پوچھو) جس کو ملک کے وہ حکام تقمیر کررہے تھے۔ جن کے عطیے گراں قدرتھے۔

رَفَعَهَا مَنُ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزِ نِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَادِ بُهَا بَ السَّكُومِ مِنْكًا مَحَادِ بُهَا باس كوجس نے تعمیر کیا اس (کے قلعوں اور محلوں) کو اس قدر بلند بنایا کہ وہ بارش کے ابر کے مکروں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی محرابیں مشک برساتی تھیں (یعنی مشک کی بو ہے مہکتی تھیں)۔

مَحْفُوْفَةٌ بِالْجِبَالِ دُوْنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُوْتَقَى غَرَارِ بُهَا (وہ قلعے) جال بازوں کی گرفت ہے ورے ایسے پہاڑوں ہے گھرے ہوئے (محفوظ) تھے کہ اس کی بلندیوں پرچڑھانہ جاسکتا تھا۔

یاُنسُ فِیْهَا صَوْتُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِّ قَاصِبُهَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِّ قَاصِبُهَا جن میں اُلوکی آ وازاس آ واز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ شام کے وقت ان (پہاڑوں) میں بانسری بجانے والااس کی آ واز کا جواب دے رہا ہو۔

سَاقَتُ اِلَيْهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِى الْ اَحْرَادِ فُرْسَانُهَا مَوَاكِبُهَا شَرِيفُول كَلُهُا شَرِيفُول كَى اللهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِي اللهِ الْمُعْدِي اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَفَوَّزَتُ بِالْبِغَالِ تُوْسَقُ بِالْ حَنْفِ وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا اوروه (لشكروالے دور دراز مسافت كے) ميدان خچروں پر طے كرك آپنچ (اوراييا نظر آرہا تھا كہان پر) موتيں لدى ہيں اور يہ گدھے كے بچے (خچر) انہيں (اپنی پیٹھوں پر) اٹھائے ہوئے بھا گہا گہا ہے۔

حَتّٰى رَآهَا الْاَقُوالُ مِنْ طَوَفِ الْمَنْقَلِ مُخْضَرَّةً كَتَانِبُهَا يَهِال تَك كَهُر يَسِانَ مَير فِي السَّكُر كَى سر سبر اور تروتازه سوار فوج كو قلع كے اوپر ہے وكيوليا۔ يَوْمَ يُنَادُونَ آلَ بَرْبَرَ وَالْيَكُسُومَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا يَوْمَ يُنَادُونَ آلَ بربر اور آلَ يَسُومُ ولاكارا جارہا تھا كہ ان ميں كا بھا گئے والا في كر وہ ايبادن تھا) جس دن آل بربر اور آل يكسوم كولاكارا جارہا تھا كہ ان ميں كا بھا گئے والا في كر فائل جائے گا۔

وَكَانَ يَوْمٌ بَاقِي اَلْحَدِيْثِ وَزَا لَتُ الْمُنَّةُ ثَابِتٌ مَوَابِتُهَا اوروه الياروز تقاجو نِئ آنے والے (لیعنی سیف اور اہل فارس) کو باتی رکھنے والا تھا (اور اس روز جس قوم کے مراتب (ومدارج متعین و) ثابت تھے (لیعنی آل بربرو کیسوم) وہ اپنی جگہ ہے ہے۔ گئی۔

وَبُدِّلَ الْفَيْحُ بِالزَّرَافَةِ وَالْآ يَّامُ جُوْنٌ جَمَّ عَجَائِبُهَا اوروسعتيں جماعتوں ہے بدل دی گئیں (یعنی ہر کشادہ مقام میں لوگ ہی لوگ تھے) اور زمانے کی رنگارنگی کے عِائبات تو بہت کچھ ہیں۔

بَعْدَ بَنِی تُبِعِ نَخَاوِرَةٍ قَدْ اَطْمَانَتُ بِهَا مَرَاذِبُهَا شَرِيف بَی تَبُع مَرَاذِبُهَا شَرِيف بَی تَبْع کے بعداس قلع میں فارس کے سردار باطمینان (سکونت پذیر) ہوگئے۔

ابن ہشام نے کہا بیاشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں ابوزیدانصاری نے مجھے (بیشعر) سنائے ہیں اوراس نے مفضل الضبی ہے اس کے قول' یو ما بنادون آل ہو ہو والیکسوم'' کی روایت بھی مجھے سنائی اوروہ یہی واقعہ ہے جس سے طبح نے اپناس اس قول میں مراد کی تھی کہ''ارم ذی یزن عدن سے ان پر خروج کرے گا اوران میں سے کی کو یمن میں نہ چھوڑے گا''اور یہی وہ واقعہ ہے جس سے شق نے اپناس قول میں مراد کی تھی کہ'' ذی بین کے خاندان کا ایک نو جوان ان کے مقابلے کو اٹھے گا' جونہ کمز ور ہوگا اور نہ (کسی معاطے میں) کو تا ہی کرنے والا ہوگا۔

## یمن میں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ

ابن اسطحق نے کہا پھر وہرز اور فارس والے یمن میں مقیم ہو گئے اور فارس والوں کی وہ اولا دجوآج یمن میں ہے وہ اسی کشکر کے بچے ہوئے لوگ ہیں اور یمن میں حبشیوں کی حکومت اریاط کے اس (میں)

ا (الف ج د) میں 'الفیع'' حائے علی ہے ہے' جس کے معنی وسعت و کشادگی کے بیں' اور (ب) میں''الفیج'' جیم ہے ہے' اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے لکھا ہے' اور اس کے معنی شاہی خطوط پیادہ پالیجانے والے کے لکھے ہیں۔ اس لحاظ ہے شعر کے معنی ہیہوں سے کہ شاہی خطوط رسال جماعتوں میں بدل دیئے گئے یعنی اکیلا خطوط رسال پیام پہنچانے کے لئے ناکافی سمجھا گیا۔ حاشیہ طبطاوی میں ''فیح'' بجائے علی کے معنی اکیلا پا پیادہ کے لکھے ہیں اس لحاظ ہے مطلب میہوگا' کہ اکیلے پا پیادہ جماعتوں میں بدل دیئے گئے۔ یعنی تنہا شخص کا باہر لکلنا مشکل نظر آتا تھا۔ (احد محمودی)

ع نخه (الف) میں نخاور ہ کے بجاے نجاور ہ لکھا ہے جس کے معنی کی لغت میں ہیں ملے غالبًا تحریف کا تب ہے۔ (احم محمودی)۔

داخل ہونے سے مسروق بن ابر ہدکو فارس والوں کے قتل کرنے تک رہی۔اس طرح حبشیوں نے (اپنی حکومت کے ) بہتر سال گزارے (اس مدت میں )ان میں جارار یاطاس کے وارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعدابر ہداور یکسوم بن ابر ہداس کے بعد مسروق بن ابر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہرزمر گیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہرزکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے تنجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تنجان بھی مرگیا تو کسریٰ نے تنجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا ہے معزول کر دیا اور با ذان کو حکومت دی اور با ذان ہی اس پر حاکم رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ (رسول اللہ ) منافظ ہے کہ مربا ہے۔ نہری ہے مجھے روایت پنجی ہے انہوں نے کہا کہ کسریٰ نے با ذان کو لکھا میر بے پاس خبر پنجی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کراگر اس نے تو بہ کہ لا تو بہ کہا کہ اللہ منافظ ہے کہ وہ نبی ہے ۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کراگر اس نے تو بہ کہ لی تو رہ کہا تو رہول اللہ منافظ ہے کہا کہ مرمیر ہے پاس بھیج دے ۔ با ذان نے کسریٰ کا خطر رسول اللہ منافظ ہے کے اس کو کلھ بھیجا ۔

کیا تو رسول اللہ منافظ ہے نے اس کو کلھ بھیجا ۔

إِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيُ أَنْ يُقُتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَكَذَا مِنْ شَهْر كَذَا وَكَذَا وَكَذَا . الله قَدُ وَعَدَنِي أَنْ يُقْتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَكَذَا مِنْ شَهْر كَذَا وَكَذَا . الله تعالى في محصصة وعده فرمايا ہے كه كرى كوفلان روز فلان ما قُتَل كيا جائے گا''

اور جب بینخط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے پچھاتو قف کیا کہ نتیجہ دیکھے لےاور کہاا گروہ درحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جواس نے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کواسی روز مارڈ الا جس روز رسول اللّٰہ مَا کَاللّٰہِ عَلَیْہِ اِللّٰہِ مَا کَاللّٰہُ مَا کُلُلْاً اِللّٰہِ مَا کُلُلْاً اِللّٰہِ مَا کُلُلْاً اِللّٰہِ مَا کے مارے جانے کی نسبت ) فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے شیر و سے کہاتھوں مارا گیا۔ خالد بن حق الشیبانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسُر می اِذُ نَقَسَّمهُ بَنُوْهُ بِاَسْیَافِ کَمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ
تَمَخَّضَتِ اَلْمَنُونُ لَهُ بِیوْمِ اَنّی وَلِکُلِّ حَامِلَةٍ یِمَامُ
(اس وقت کو یا دکر و) جب کہ کسر کی کواس کے بیٹوں نے تلواروں سے کھڑے کھڑے کرڈالا جس طرح
گوشت کھڑے کھڑے ہوتا ہے۔ (اور قیمہ بنتا ہے) موتیں اس کے لئے ایک ایساون پیدا کرنے کے
لئے درد زہ کی حرکت میں مبتلاتھیں جس کا وقت آچکا تھا اور ہر حاملہ کے لئے حمل کے دن پورے ہونا
ہے۔ جب دن پورے ہوگئے تو پیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نسخه مائے (بج و) میں فی یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا کررہاورنسی (اللہ) میں کذا و کذا کی کرار نہیں ہے فی یوم کذا من شهر کذا ہے۔ (احم محودی)

زہری نے کہا جب باذان کو (سریٰ کے مارے جانے کی) یہ خبر پینجی تو اس نے رسول اللہ مَا الله مناو الله عنا الله الله مناو الله مناو الله عنا الله الله مناو الله مناو

ابن ہشام نے کہا مجھے زہری ہے بیروایت بھی پینچی ہے کہ انہوں نے کہا اس لئے رسول اللّٰدمَّ کَالْتَیْکِمُ نے فر مایاسلمان منا اہل البیت کہ سلمان ہم میں ہے (ہمارے ) خاندان میں ہے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام ہیکہ) ہیونی (ذات مبارک) ہے جس کو طبح نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی''ایک پاک نبی جس کے پاس عالم بالا ہے وحی آئے گئ'اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی۔'' (ذی یزن کے خاندان میں حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اور فضیلت والوں کے درمیان پیش کرے گااس کی قوم میں حکومت فیلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن ایخق نے کہاان واقعات میں ہے جن کاعرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ یمن میں ایک پھر پر بیتح برمنقوش تھی جو پہلے زمانے کی کٹھی ہوئی تھی ملک ذمار کس کے لئے ہے نیک حمریوں کے لئے ہے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے تا جرقریش کے لئے اور ذمار سے خمرادیا تو یمن ہےیا صنعاء۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذمار (ذال کے ) زبر سے ہے جیسا کہ مجھے یونس نے خبر دی ہے۔
ابن ایخل نے کہا کہ آئی۔ بن قیس بن نغلبہ والے آئی۔ نے سطیح اور اس کے ساتھی یعنی شق نے جو پچھ کہا تھا اس کے وقوع کے متعلق کہا ہے یعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سپے ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
کہا تھا اس کے وقوع کے متعلق کہا ہے یعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سپے ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
مانظور ن ذات أَشْفَادٍ كَنظُر يَهَا حَقَّا كُمَا صَدَقَ الذِّنْبِیِّ إِذَ سَجَعَا اللَّ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

لے خط کشیدہ عبارت نعی (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

ع مقام یمامہ میں زرقاء نامی ایک عورت مہاکرتی تھی جو تین میل کے فاصلے نے ہرایک کود کھے کر پیچان لیا کرتی تھی۔ شاعر اپنے شعر میں ای کی تعریف کررہا ہے اور اس کے ضمن میں ذبئ کا ذکر بھی آگیا جس سے مراد طبح ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

و مکیناای طرح سیاتھا) جس طرح (سطیح) ذبی نے سی کی سیمع کہی تھی۔

اور طیح کوعرب ذبی اس لئے کہا کرتے تھے کہ طیح ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا یعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبی کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعشی کا نام میمون بن قیس تھا۔

#### بإدشاه حضركا قصه

ابن ہشام نے کہا مجھ سے خلاد بن قرق بن خالد سدوی نے جناد کی روایت یا کو فے کے بعض علاء نسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذر شاہ حضر ساطرون کی اولا دسے تھا اور حضرا یک شہر کے جیسا بڑا قلعہ فرات کے کنار ہے تھا اور بیو ہی قلعہ ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپناس قول میں کیا ہے۔
واَخُو الْخَصُو اِذْ بَنَاهُ وَاذْ دِجُلَةُ یَجْبِی اِلِیْهِ وَالْخَابُورُ وَانْحَابُورُ الْخَصُو اِذْ بَنَاهُ وَاذْ دِجُلَةُ یَجْبِی اِلِیْهِ وَالْخَابُورُ وَانْحَابُورُ وَوَلَى مِن کے ۔ جب اس (حضر) کی تعمیر اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے ۔ جب اس (حضر) کی تعمیر کی تھی (توکیسی شاندار تعمیر کی تھی کہ ) و جلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور یہ بینے کے لئے ) یا نی لا کرجمع کردیتے تھے۔

شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْسًا فَلِلطَّيْرِ فِيْ ذُرَاهُ وَكُورُ اس نے مرمر کے پھر ہے اسے (سربفلک) بلند بنایا تھا اور اس پر چونے کی استر کاری کی تھی (لیکن اب) پرندوں کے آشیانے اس کی بلندیوں میں (بے ہوئے ہیں)۔

لَمْ يَهَبُهُ رَيُبَ الْمَنُونِ نَبَانَ الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُوْرُ عَادِثات زمانہ نے اس (بنانے والے) کو (اس میں رہنے کا موقع ) نہ دیا اور بادشاہ اس سے جدا ہو گیا۔ (اوراس طرح جدا ہوا) کہ اس کا دروازہ (تمام لوگوں سے ) چھوٹا ہوا ہے (اس کے دروزے پراب کوئی نہیں جاتا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور (بیوہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤ دابا دی نے این قول میں کیا ہے۔

> لے مجع با قافیہ اور معتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احمر محمودی)۔ ع خط کشیدہ عبارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حما دراویة کی ہے۔

كسرى سابور (شاہ يور) ذوالا كتاف نے ساطرون شاہ حضر سے جنگ كى اور دو سال اس كو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی بٹی نے ( قلعہ پر ہے ) جھا نکا تو اس نے سابورکواس حال میں دیکھا کہاس کےجہم میں رئیٹی لباس اوراس کے سر پرسونے کا زمردیا قوت اورموتیوں سے جگمگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا (اس نے اس کودیکھا تو ریجھ گئی اور )اس کے یاس خفیہ پیام بھیجا کہا گرمیں تیرے لئے حضر کا دروازہ کھول دوں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہوئی تو ساطرون نے شراب بی اورمست ہو گیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی میں رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے نیچے سے حضر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور ) پھرانہیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابور گھس آیااورساطرون کوتل کرڈالا۔حضر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بٹی ) کوایئے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس ا ثناء میں کہ وہ اپنے بستر پرسور ہی تھی ایکا یک بے چین بیقرار ہوگئی اور اس کی نیندا حیث گئی۔اس نے اس کے لئے چراغ منگوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک بتی یائی سابور نے اس سے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے تجھ کو بےخواب کر دیا تھا اس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیرابا پے تیرے لئے کیا کرتا تھا اس نے کہا وہ میرے لئے دیبا ملکا بستر بچھا تا اور مجھے حریباً بہنا تا اور مجھے گودا (مغزاشخواں) کھلاتا اورشراب پلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تونے جو پچھا ہے باپ کے ساتھ کیا وہ تیرے باپ (کے ان احیانات) کا بدلاتھا؟ تو میرے ساتھ بھی بہت جلداس طرح کرے گی آخراس نے اس کے لئے حکم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں گھوڑے کی دم ہے باندھی گئیں اور گھوڑے کو تیز بھگایا گیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈ الا اس

ا ایک درخت ہے جس کا نام فاری میں مورد ہے تیمی کہتا ہے کہ ریحان کوعرب میں آس اور فاری میں ناز پو کہتے ہیں بیدوقتم کا ہوتا ہے بستانی اورصحرائی' صحرائی کواسارون اورریحان القبور بھی کہتے ہیں۔ دیکھومحیط اعظم (احمرمحودی)۔ ع حربرودیباء دونتم کے ریشمی کپڑے ہیں۔(احمرمحودی)

</r>

بارے میں اعثی بن قیس بن تعلبہ کہتا ہے۔

اَکُمْ تَوَ لِلْحَضْرِ إِذَا اَهْلُهُ بِنِعُمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنُ نَعِمُ اللهِ تَوَلِيْ مَنُ نَعِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ دَعُوةً اَنَابَ اِلَيْهِ فَلَمُ يَنْتَقِمُ پھرجس اس کواس کے پرودگارنے بلالیا تو وہ اس کی طرف (بے چون و چرا) لوٹ گیا اور (ایخ دشمن سے)بدلہ (بھی)نہ لیا۔

اور بیابیات اس کے قصیدے کی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بارے میں کہا ہے۔ واکہ حضرو صابَتُ عَلَیْهِ دَاهِیَةٌ مِنْ فَوْقِهِ اَیْدٌ مَنَا کِبُهَا اور حضر پراس کے اوپر سے ایک ایسی آفت آپڑی جس کے بازو بہت قوی تھے۔

رَبِيَّةٌ لَمْ تُوَقِّ وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا (مُبِيَّةٌ لَمْ تُوقِيِّ وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا (مُودوں) میں نازونعم ہے) بلی ہوئی (بیٹی) نے اپنے باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا (کیا تعجب ہے) کہ محافظ نے خور محفوظ چیز کو) برباد کر دیا۔

اِذْ غَبَقَتْهُ صَهْبَاءَ صَافِيَة وَالْحَمْرُ وَهُلْ يَهِيْمُ شَارِبُهَا بِهِ الْحَمْرُ وَهُلْ يَهِيْمُ شَارِبُهَا جب كماس (بینی) نے اس کوچھنی ہوئی شراب رات میں پلائی اور (سیج توبیہ کہ) شراب غلط خیال پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا پینے والا ازخودرفتہ ہوجا تا ہے۔

فَاسُلَمَتُ اَهْلَهَا بِلَيَّتَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخُراس (بِيُ الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بِيُ الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بِيُ الرَّئِيْسَ ) نَا الرَّئِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بِيُ الرَّانِ اللَّالِ اللَّانِ الرَّانِ الْمُنْ الْمَانِ اللَّالِ اللَّالِ الْمُنْ أَلِي الْمُنْ الْمُنْمُنِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُ

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِی سَبَائِبُهَا جب صَحِ طلوع ہوئی تو دلہن کو بہ خط ملا کہ اس کے (سرکے) بال خون (کے نالے) بہارہے

يرت ابن مثام به صداد ل

وَخُرِّبَ الْحُضْرُ وَاسْتُبِيْحَ وَقَدُ الْخُرِقَ فِي خِدْدِهَا مَشَاجِبُهَا اور حضر كوبرباداور (ہركام كے لئے) مباح كرديا كيا اور اس كے پردوں ميں اس كے پرده داروں كوجلايا كيا۔

اور بیابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

#### نزار بن معد کی اولا د کا ذکر

ابن آمخق نے کہانزار بن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔مصر بن نزار۔ربیعۃ بن نزاراورانمار بن نزار۔ ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نزار۔حارث بن دوس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت میں بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جاریہ بن حجاج تھا۔

وَفُتُوْ حَسَنَ اَوْجُهُهُمْ مِنْ اِیَادِ بُنِ نِزَارِ بُنِ مَعَد اور کَتَغُوْ مِن ایادِ بُنِ اِیْادِ بُنِ مَعَد اور کَتَغُوْ مِن الله علی ال

اور بیہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔مضراور ایا د کی ماں سودہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور ربیعہ اور انمار کی ماں شقیقہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور بعض کہتے ہیں جمعۃ بنت عک بن عدنان ہے۔

ابن ایخق نے کہا قبائل شعم و بحیلہ کا باپ ( یعنی جداعلیٰ ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جوقبیلہ بحیلہ کا سر دارتھا اس کے متعلق کسی کہنے والے نے بیشعر کہا ہے۔

لَوْلَا جَرِيْرٌ هَلَكَتُ بَجِيْلَهُ نِعُمَ الْفَتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيلَةُ الْمُتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيلَةُ الرجرين موتو (بہت ہی) خوب ہے۔ اور (کین اس کا) قبیلہ (بہت ہی) براہے۔

(بیجریر) فرافصۃ الکلمی کوا قرع بن حابس عقال بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حظلۃ بن مالک بن زیدمناۃ بن تمیم کے پاس فیصلہ (فضیلت باہمی) کے لئے طلب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یکا اَقُوعُ بُنَ حَابِسِ یَا أَقُورَعُ اِنْ یُصْوَعُ اَحُولْکَ تُصُورَعُ

ل (الفب) جاريه (ج د) حارثه ـ (احم محمودی) ـ

ع خط کشیده مصرع دوم نسخه (الف) مین نبیس ہے (احم محمودی)

الف ب) یصر ع اخوک فعل مجہول غائب ہے۔ اور اخوک بحالت رفع ہے۔ اور (ج د) تصرع اخاک فعل مخاطب
 معروف اور اخاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تو اپنے بھائی کو پچھاڑے گا تو تو خود بھی پچھڑے گا۔ (احمرمحمودی)

اے اقرع۔اے اقرع بن حابس۔ بے شبہہ اگر تیرا بھائی بچپاڑا جائے گا۔ تو تو (خودبھی) کھیڑ ہےگا۔

اور( پیجمی ) کہا ہے

أُنْصُرًا أَخَاكُمًا إِنَّ أَبِي وَجَدْتُهُ أَبَاكُمَا اِبْنَى نِزَارٍ لَنْ يُغْلَبَ الْيَوْمَ أَخْ وَالْأَكُمَا

ا ہے نزار کے دونوں بیٹو۔اپنے بھائی کی مد دکرومیں نے اپنے باپ اورتم دونوں کے باپ (لیعنی جداعلیٰ) کوایک ہی پایا ہے۔ (مجھےامید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں (بھائیوں) ہے محبت رکھی ہے۔وہ آج ہرگزمغلوب نہ ہوگا۔

اوروہ ( قبائل انمار ٰ ) یمن میں جا ہے۔اوریمن ( والوں ہی ) میںمل گئے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن ما لک بن کھلان بن سبا اور بعضوں نے کہا ہے۔ اراش بن عمرو بن لحیان بن غوث اور بحیله اور تعم کا گھر ( خاندان ) یمنی ہے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مصربن نزار ہے دوشخص بیدا ہوئے ۔الیاس بن مصراورعیلان بن مصر \_ ابن ہشام نے کہاان دونوں کی ماں بنی جرہم میں کی تھی۔

ا بن اتلخق نے کہا پس الیاس بن مصر سے تین محض پیدا ہوئے ۔ مدر کتہ بن الیاس و طابعے بن الیاس و قمعه بن الياس اوران كي مال خندف يمن كي عورت تقي \_

ل ترندی نے فردہ بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب اللہ تعالی نے سیا کے متعلق وہ اتارا جواتارا۔ (بیعنی قرآنی خاص خاص آیتیں نازل فرمائیں۔ جوسب کومعلوم ہیں ) تو ایک مخص نے کہا۔ یا رسول الله۔سبا کیا ہے۔کوئی عورت ہے یا کوئی مقام۔آپنے فرمایا:

> ليس بامرأة ولا ارض ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الذين تشائموا فلخم وجذام وعاملة وغسان واما الذين تيامنوا فالازد والاشعرون و حمير و مذحج وكندة

ال مخص نے کہاا نمارکون ہے۔آپ نے فر مایا:

ك دى (قبيلوں) كو جنا (يعنى اس سے دى قبيلے پيدا ہوئے) ان میں سے چھے یمن میں جا ہے اور حارشام میں پس جوشام میں جا ہے وهم وجذام وعامله وغسان ہیں اور جو یمن میں جا بیے وہ از دواشعرو حميروند حج وكنده وانماري \_

نہ کوئی عورت نہ کوئی مقام بلکہ وہ ایک مرو (کانام) ہے جس نے عرب

وہ جن میں ہے جعم و بحیلہ ہیں۔(احد محمودی از سہیل )۔ الذين منهم خثعم وبجيله. سرت ابن ہشام ہے حصرادّ ل

ابن ہشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔

ابن آبخق نے کہا مدر کہ کا نام عامرتھا اور طابخہ کا عمرو۔لوگوں نے ان کےمتعلق ادعا کیا ہے کہ بیہ دونوںاونٹوں میں رہا کرتے اورانہیں کی دیمچہ بھال کیا کرتے تھے۔(ایک روز)انہوں نے ایک شکار کیا اور اے ایکانے بیٹھے تھے کہ ان کے اونوں کوکوئی چرالے گیا عامر نے عمروے کہا تدر ك الا بل ام تطبخ هذا الصيد ـ کياتم اونوْں کو ڈھونڈ لا وُ گے يا پيشکاريکا وُ گے ـ

عمرونے کہا (نہیں میں ڈھونڈ نے نہیں جاتا ) بلکہ یکا تا ہوں عامرنے اونٹوں ( کی جنتجو کی اوران ) سے (جا) ملا۔ (یعنی ڈھونڈ نکالا) اور انہیں (واپس) لایا۔ پھر جب دونوں اینے باپ کے یاس گئے انہوں نے سرگزشت بیان کی ۔ (باپ نے ) عامر ہے کہا۔تو مدر کہ یعنی ڈھونڈ نکا لنے والا ہے۔اورعمرو ہے کہا تو طابخہ یعنی پکانے والا ہے۔اب رہا قمعۃ (اس کے متعلق بنی)مضر کے نسب وان خیال کرتے ہیں کہ (بنی ) خزاعہ عمرو بن کحی بن قمعہ بن الیاس کی اولا د سے ہیں ۔اس کی بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر پینچی تو وہ تیزی سے نکلی تو اس سے کہا تبخند فین تینی کیا تو یا وَں کھول کھول کر ڈالتی ہے تو اس کا نام خند ف مشہورہوگیا۔

# عمروبن کی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن آبخق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے (روایت) بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہرسول الله مَنْ اللّٰهُ اللّٰہ مَالِیہ فِر مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوا.

میں نے عمرو بن کمی کودیکھا کہوہ اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں یا اپنی آئتی آگ میں گھیٹے جار ہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جومیرے اور اس کے درمیان (گذرے) ہیں ۔ تو اس نے کہاوہ ہلاک ہو گئے ۔

لے خط کشیدہ عبارت صرف (الف میں ہے (ب جو) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

سے قصب کالفظ آنت کے لئے بھی کہا جاتا ہے اور ہر کھو کھلی لمبی ہڈی کو بھی کہتے ہیں اور بالوں کی لٹوں کو بھی ۔اس مقام پر بعضوں نے آنتی تھیٹے جاتا سمجھا ہےاوربعض ٹانگوں کی ہڈیاں جس کوار دومحاورے میں کنگڑا' لے جانا کہدیکتے ہیں۔ (احمرمحمودی)۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اوران سے ابوصالح سان نے اوران سے ابو ہر ریوہ نے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیبھی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن صفح تھا کہ میں رسول اللّٰہ مَثَلِ اللّٰہِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَثَلِیْ کِی کِی اللّٰہِ مِن جون خزاعی سے کہتے سنا۔

يَا أَكْتُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ لُحَيِّ بُنِ قَمَعَةَ بُنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ.

یعنی اے اکثم میں نے عمرو بن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڑیاں یا آئتیں ہے گئے اور ہیں نے عمر و بن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڑیاں یا آئتیں دیکھا۔ اور ہیں کھنچ لئے جار ہا ہے اور میں نے تم سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا کتم نے کہایا رسول اللہ۔ نہ (ایسے کسی مختص کو میں نے دیکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا کتم نے کہایا رسول اللہ۔ اس کی مشابہت شاید مجھے نقصان پہنچا دے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ اَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْطِعِيْلَ فَنَصَبَ الْآوُثَانَ وَبَحْرَ الْبَحِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحَمَى الْحَامِيَ۔

نہیں (اس کی مشابہت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایماندار ہواور وہ کا فر (تھا) وہ پہلا مخص تھا جس نے دین اسلعیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیس۔اور بحیرۃ <sup>ہے</sup> سائبہ۔وصیلہ

ل بخاری نے کہا کہ ان کا نام عبد میس بن عبد نم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد غنم تھاممکن ہے کہ بینام جاہلیت میں ہوں اور رسول اللّٰهُ ظَافِیْتِ اس کو بدل دیا ہوجس طرح آپ نے بہت سے نام بدل دیئے۔ (احمیمحودی از سبیلی)

ع بچیرہ سائبہ وصیلہ اور حامی کے متعلق روح المعانی میں لکھا ہے کہ زجاج نے کہا کہ جب کوئی اوٹنی پانچ وقت جنتی اور آخر میں نراولا دموتی تو زمانہ جاہلیت والے اس کا کان پھاڑ دیتے اور اس کو نہ ذرئے کرتے نہ اس پرسوار ہوتے وہ نہ کی پچھٹ ہے ہاکئی جاتی نہ کی چراگاہ ہے روکی جاتی ۔ ایس اوٹنی کو بچیرہ کتے تھے۔ قمارہ ہوری ہے۔ کہ جب وہ پانچ و فعہ جنتی تو پانچ یں اولا دکود یکھا جاتا اگر وہ نر ہوتی تو اسے ذرئے کرتے اور کھا لیتے ۔ اور اگر مادہ ہوتی تو اس کا کان پھاڑ دیتے اور اس کو چھوڑ دیتے کہ وہ چرتی (اور کھلے بندوں پھرتی) رہے اس کوکوئی شخص دورہ یا سواری کے کام میں نہ لاتا ۔ بعض نے کہا کہ بچیرہ وہ مادہ ہے جو پانچ یں دفعہ پیدا ہو۔ اس کا دورہ ھاور گوشت عورتوں کے لئے حلال نہ ہوتا۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو مرداور عورتیں اس کے کھانے میں مشترک ہوتے مجمد بن ایکن اور مجاہد سے روایت ہے کہ ذہ سائبر کی بچی ہوتی تھی جس کا ذکر آ گے آتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بچیرہ وہ اوٹنی ہے جو پانچ و فعہ یا سات دفعہ جے بعضوں =

اورحامی (کے طریقہ) رائج کئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ عمر و بن کمی اپنے بعض کاروبار کے ضمن میں سے سے شام کی طرف گیا تو جب سرز مین بلقا کے مقام مآب میں پہنچا اور وہاں ان ونوں عمالیق رہا کرتے

= نے کہا جودس دفعہ ہنے وہ بیکار چھوڑ دی جاتی اور جب مرتی تو اس کا گوشت خاص مردوں ہی کے لئے طال ہوتا تھا۔

ابن سیتب نے کہا کداس کا دودھ ہتوں کے لئے محفوظ رکھا جاتا اور دو ہانہ جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دوہ الی اونٹی ہے جو
سات مادہ جنے ۔ ایک اونٹی کا کا ان بھاڑ دیتے اور بیکار چھوڑ دیتے ۔ صاحب قاموں نے بھی یہی کہا ہے ۔ لیکن بھائے اونٹی
کے بحری بتایا ہے ۔ اور لکھا ہے کہ اس کو بھیرہ بھی گہتے تھے اور عزیزہ بھی ۔ بحر کے معنی ہیں بھاڑ نا ۔ سائہ تسییب کے معنی ہیں ہی ارتب سیب کے معنی ہیں ہی ارتب سیب کے معنی ہیں جہار چھوڑ دیتا سائہ اس اور کھا ہے کہ اس کو بھی حی سے ایک اور کھی ۔ بحر کے معنی ہیں بھاڑ نا ۔ سائہ تسییب کے معنی ہیں جو اس کے مہار چھوڑ دیا سائہ اس کہ بال کا نے جاتے نہ اس کا دودھ مہان کے سواکوئی بیتا ۔ بیروایت بھی بن الحق کی طرف منسوب ہے ۔ بعض نے کہا کہ بتوں کے لئے چھوڑ کی جاتے نہ اس کا دودھ مسافر وں کے سوا اور کوئی نہ چھتا۔ بید روایت ابن عباس اور ابن مسعود دی بیتن ہے کہا کہ مائہ دو اور سائہ اور ابن مسعود دی بیتن ہے کہا کہ سائہ دوہ اور اس کا دودھ مسافر وں کے سوا اور کوئی نہ چھتا۔ بید روایت ابن عباس اور ابن مسعود دی بیتن اس کے کہا کہ سائہ دوہ اور نہ اس کے بیا ہو کہا کہا کہ جیسے کا م کا نہ رہتا ۔ تو سائہ کر دیا جاتا تھا۔ بعضوں نے کہا۔ کہ جب کوئی مختی کو جاتے ۔ جواس شرط پر آزاد کیا گیا ہو کہ آزاد کرنے والے کوکوئی حق وہ اس پر نہ ہو۔ اور نہ اس کے بیا ہو کے ہو نے کہا ۔ کہ حب کوئی متی ہو۔

کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہو کہ آزاد کرنے والے کوکوئی حق وہ اس پر نہ ہو۔ اور نہ اس کے بیا ہو کہا تھیاں کا گئی کوڈ نڈ بحر باپڑ سے اور نہ اس کی میراٹ کا کوئی مستی ہو۔

گسیان کا گئی کوڈ نڈ بحر باپڑ سے اور نہ اس کی میراٹ کا کوئی مستی ہو۔

وصیلہ طنے والی یا جس ہے کوئی ملے فراء نے کہا ہے۔ کہ وصیلہ وہ بکری ہے جس نے سات نر بچے جنے ہوں۔ اور آخر میں نراور مادہ دو بچے جنے الیں بچوں والی بکری کا دود ھرف مرد پیتے عور تیں نہ پیتیں ۔ سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تھا۔ نرجاج نے کہا وصیلہ وہ بکری ہے کہ جب وہ نرجنتی تو وہ اان کے بتوں کا ہوتا۔ اور جب مادہ جنتی تو دہ ان کا ہوتا۔ اور جب نرو مادہ دو بنتی تو نرکووہ اپنے بتوں کی خاطر ذرئے نہ کرتے ۔ اور بعضوں نے کہا وہ الی بکری ہے جو پہلے نرجنتی اور پھر مادہ جنتی تو اس مادہ کے سبب اس کے بھائی کو ذرئے نہ کرتے ۔ اور جب نرجنتی تو کہتے ہیں ہمار ہمجودوں کی قربانی ہے۔ ابن عباس می ہوئی ہو اس کے کہوصیلہ وہ بکری ہے کہ جوسات بار جنے پھراگر ساتو ہیں مادہ ہوتی تو عور تیں اس کی کی چیز سے استفادہ نہ کرتیں ۔ گر جب وہ مرجاتی تو اس کوم داور عور تیں دونوں کھاتے ۔ اس طرح اگر ساتو ہی مرتبہ نراور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے ۔ یعنی جو مرجاتی تو اس کوم داور عور تیں دونوں کھاتے ۔ اس طرح اگر ساتو ہی مرتبہ نراور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے ۔ یعنی جو اپنی کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی ۔ ایس برک مرداور عور تیں مرد ہی مستفید ہوتے ۔ اپ عبول کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی ۔ ایس کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں ۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مرداور عور تیں اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں ۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مرداور عور تیں ۔

تھے۔جوعملا ق اوربعضوں نے کہاعملیق بن لاوز بن سام بن نوح کی اولا دیے تھے۔انہیں دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ رہا ہوں۔انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ رہا ہوں۔انہوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں کو ہم اس لئے پوجتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔اس نے ان سے کہا کیا تم ان میں سے کہا کہ وہ بھی نہ دوگے کہ اسے میں سرز مین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ بھی اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔ابن قتیبہ نے کہا کہا گرساتواں نرہوتا تو اس کو ذکح کر دیا جاتا۔اوراس کوصرف مرد کھاتے۔عورتیں نہ کھاتیں۔اور کہتے۔

خالصة لذكورنا و معوم على ازواجنا ۔ (يه) ہمارے مردوں كے لئے خاص ہے اور ہمارى بى بيوں پرحرام ہے۔
اوراگر مادہ ہوتى تو بحريوں ميں چھوڑ دى جاتى اوراگر نراور مادہ دو ہوتے تو ابن عباس شدين كول كے مطابق عمل درآ مد
ہوتا۔اور محمد بن الحق نے كہا كہ وصلہ وہ بحرى ہے جو پ در پ پانچ دفعہ ميں دس مادا ئيں جنے اليى بحرى اس كے بعد جوجنتى
وہ خالص مردوں كے لئے ہوتا۔ عورتوں كواس ہے استفادے كاحق نہ ہوتا۔ پھراگر نراور مادہ ايك ساتھ جنتى تو اس كو وصله
کہتے۔اوراس مادہ كى موجودگى ميں اس نركوذئ نه كرتے اور بعضوں نے كہاوصلہ وہ بحرى ہے جو پانچ باريا تين بار جنے۔ پھر
اگر نر پيدا ہوتا تو ذئ كر ديتے۔اوراگر مادہ ہوتى تو ركھ چھوڑتے۔اوراگر نرو مادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصلہ كہتے۔
بعضوں نے كہا ہے كہ وصله اس اوفئى كو كہتے ہيں جو پيا ہے دوبار مادا كيں جنے درميان ميں نرنہ پيدا ہوتو الى اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ ديتے اور كہتے مادہ ہے مادہ ہے ادہ مان ميں نرنہيں۔اس لئے وہ وصلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ ديتے اور كہتے مادہ ہے مادہ ہا دہ ميں اور درميان ميں نرنہيں۔اس لئے وہ وصلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ ديتے اور كہتے مادہ ہا دہ مان ميں ورميان ميں نونہيں۔اس لئے وہ وصلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ ديتے اور كہتے مادہ ہا كئى۔ورميان ميں نونہيں۔اس لئے وہ وصلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ وصلہ دہ اونہ كئى ہے جس نے بے بہدوں مادہ كئى ميں ورميان ميں کوئى نرنہ ہو۔

حای ہے جی ہے مشتق ہے جس کے معنی منع کرنا اور محفوظ رکھنا ہیں۔ فراء نے کہا کہ حای وہ نراونٹ ہے جس کے نطفے ہے اس کی اولا د کی اولا د کی اولا د گا بھن ہوجائے ۔ تو وہ کہتے اس کی پیٹے ممنوع یا محفوظ ہوگئی ۔ یعنی اب اس پر نہ سواری کی جا سکتی ہے نہ ہو جھ لا دا جا سکتا ہے۔ اور وہ ہے مہار چھوڑ دیا جا تا ۔ وہ نہ کی پیٹھٹ ہے ہا نکا جا سکتا نہ کسی چرا گاہ ہے ۔ اور ابن عباس اور ابن عباس اور ابن مسعود ٹی گئے ہے ۔ وہ ایس ہے اور یہی قول آبو عبیدہ اور زجاج کا بھی ہے کہ حامی وہ نراونٹ ہے جس کی پشت ہے دس اور ابن مسعود ٹی گئے ہے۔ اور ایس کے پیٹے ممنوع و محفوظ ہوگئی۔ اب اس پر نہ ہو جھ لا دا جا تا ہے اور نہ وہ محفوظ ہوگئی۔ اب اس پر نہ ہو جھ لا دا جا تا ہے اور نہ وہ کسی پیٹے ہوں کے پیٹے ہوں کہ اور نہ وہ کسی سے متو از سات ہوں کی اونٹیوں کو دس سال کسی پیٹے ہوں کے دس سے متو از سات ما دا کیس پیدا ہوں تو اس کی پیٹے منوع و محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور ایس کی پیٹے کہ حامی وہ نراونٹ ہے جس سے متو از سات ما دا کیس پیدا ہوں تو اس کی پیٹے منوع و محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام اقو ال میں تطبیق کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عباس ہے کہ اللہ اعلم منوع و محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام اقو ال میں تطبیق کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ عباس ہی کہ اس کی خوالات و محلف الدحال و علمہ اتھ۔ (احرام محمودی)

کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوہبل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھرا ہے ایک جگہ نصب کیا اور اس نے لوگوں کو اس کی عبادت و تعظیم کا تھم دیا۔ ابن اسحٰق نے کہا کہ وہ یعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پھر کی پہلی یو جاجو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح تھی کہ جب مکہ والوں پر پینگدی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرایک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وفت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھالے جاتا اور بیرمسافر جہاں کہیں اتر تے اس پھرکور کھتے اور اس کا طواف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے حتیٰ کہ اس پر ان کوایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ جس پھر کوا چھا دیکھااوروہ انہیں پند آیا ای کی عبادت کرنے لگے حتیٰ کہ پشتہا پشت گزر گئے اور جس تو حید پر وہ تھے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم واسمعیل (علیہا السلام) کو بدل کر دوسرادین اختیار کرلیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اوران سے پہلے کی امتیں جن گمراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہوگئی۔ باوجود اس کے ان میں ابراہیم (عَلَائِظِہ) کے زمانے کے بقیہ (رسم و رواج) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم بیت اللہ اور اس کا طواف اور حج وعمرہ کرنا اور عرفات ومز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور حج وعمرہ میں لبیک کہنا (وغیرہ بھی) تھا۔ باوجوداس کے کہاس میں انہوں نے ایسی (لغو) چیزیں بھی داخل کردیں جواس میں کی نتھیں پس کنانہ میں ہے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تملكه ومالك كَبْتِ \_ يعنى جي حاضر جي حاضریا اللہ ہم تیرے لئے دہری حاضری دیتے ہیں۔ (یعنی جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجزا کی شریک کے کہوہ تیرا ہی ہے اس کا تو ہی مالک ہے۔وہ (تیرا) مالک نہیں۔ پس وہ (کافر)لبیک کہتے میں اس (خداوندعالم) کی یکتائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھراس کے ساتھ اپنے بنوں کوبھی (خدائی اختیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملکیت اس کے قبضہ (واختیار ) میں مونے كا اقرار بھى كرتے تھے۔اللہ تبارك وتعالى محم مَنَا يُتَيَّمُ سے فرماتا ہے۔" وَمَا يُؤْمِنُ اكْتَرُهُمْ باللهِ إِلَّا وَهُوْ مُنْهُ رُكُونَ "يعنى ان (كافرول) ميس كاكثر (افراد) الله يرايمان نبيس ركعة مكر (اس كے ساتھ ساتھ) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں یعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی (کا اقرار) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کسی نہ کسی کومیرے ساتھ شریک بھی تھہراتے ہیں۔اورنوح علائظ کی قوم کے (یاس بھی) بہت ہے بت تھے جن کی پرستش میں وہ لگے ہوئے تھے جس کی خبر اللہ تبارک وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہےاس نے فرمایا:

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَّلَا سُوَاعًا ﴾

''انہوں نے (قوم نوح نے اپنے ساتھیوں ہے) کہا کہتم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع''۔

﴿ وَلَا يَغُونَ وَ يَعُونَ وَ نَسْرًا وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾

''یغوث و یعوق ونسر ( نامی بتوں ) کونہ چھوڑ و بے شبہہ انہوں نے (اسی طرح کی باتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کردیا''۔

پاس اولا داسمعیل (عَلِظ ) اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی جنہوں نے بت گھڑ لیے تھے جب دین اسمعیل (عَلِظ ) جھوڑا تو بتوں کے نام بھی انہیں (اولا داسمعیل عَلِظ ) کے ناموں پررکھ لیے تھے دسب ذیل قبائل تھے۔ ہذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر نے سواع (نامی بت) بنالیا حالانکہ ان کا بت برحاط تھا۔ اور کلب بن وبرہ نے جو قضاعۃ کا ایک قبیلہ ہے مقام دومۃ الجندل میں ود (نامی ایک بت) بنایا۔ ابن آئی نے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے (اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ ابن آئی قبل کے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے (اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ والشَّنُوفَا وَنَسْلُبُهَا الْفَلَائِدَ وَالشَّنُوفَا وَنَسْلُبُهَا الْفَلَائِدَ وَالشَّنُوفَا وَنَسْلُبُهَا الْفَلَائِدَ وَالشَّنُوفَا

وَنَنْسَى اللَّلَاتَ وَالْعُزَّى وَوَدَّا وَنَسْلُبُهَا الْقَلَائِدَ وَالشَّنُوْفَا الْمَالِيْدَ وَالشَّنُوْفَا الْمَالِيْنَ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ابن ہشام نے کہا کہ بیہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاءاللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔اور کلب و ہرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن آتحق نے کہا کہ بی طی میں سے الغم نے اور بی مذجج میں سے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث نامی بت بنار کھاتھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہالغم اور طنی بن ادد بن مالک نے (بنایا تھا) اور مالک خود مذحج بن ادد ہے۔اوربعضوں نے کہاہے کھئی بن ادد بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نامی بت بنار کھا تھا) ابن آمخق

ل (ب ج د) میں "کان الذین اتحذوا" اور "سموا باسمانهم" ہے اور (الف) میں "کانوا الذین اتحذوا" اور "سموابا سمانها" ہے کان کے بجائے کانوا کانٹو تو کا تب کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ فعل جب فاعل ہے پہلے ہوتواس کا مفرد ہونا ضروری ہے اور سموابا سمانها میں کی واحد مونث کی ضمیر اگر ولد اسمعیل کی طرف بحثیت اس کے جمع مکسر ہونے کے پھیری جائے تو وونوں ننوں کے معنی ایک ہی ہوں گے اور اگر اسمانها کی ضمیر بتوں کی طرف پھیری جائے تو اس کے معنی سے ہوں گے اور اگر اسمانها کی ضمیر بتوں کی طرف پھیری جائے تو اس کے معنی سیہوں گے کہ انہوں نے اپنے یا پنی اولاد کے نام ان بتوں کے نام پررکھ لئے تھے۔ (احد محمودی)

نے کہا کہ تبیلہ ہمدان کی حیوان نامی آیک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام ہمدان میں یعوق نامی بت بنار کھاتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمدان کا نام اوسلة بن مالک بن زید بن ربیعة بن اوسلة بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلة بن زید بن اوسلة بن الخیار ہے اور مالک بن نط ہمدانی نے پیشعر کہا ہے۔

یَوِیْشُ اللّٰهُ فِی اللّٰهُ اللّٰهِ وَیَبُوِیُ وَلَا یَبُویُ یَعُوْقُ وَلَا یَوِیْش اللّٰدتعالیٰ بی دنیا میں نفع بھی پہنچا تا ہے اور ضرر بھی اور یعوق نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اور یہ بیت ای کے قصید ہے کی ہے یا جمل نے کہا کہ ہمدان اوسلۃ بن ربیعۃ بن مالک بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ بی حمیر میں ہے ذوالکلاع کے قبیلے نے سرز مین حمیر میں نسرنا می ایک بت بنار کھا تھا اور بی خولان کا سرز مین خولان میں ایک بت تھا جس کوع انس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اپنا اللہ تبارک و موافق اپنے جانوراور کھیتی اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھراگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نا مزدکر دیا ہوعم انس کی نذر میں داخل ہو جاتی تو اسے ای طرح چھوڑ دیتے اور اگر کوئی چیز عم انس کی نذر میں سے اللہ تعالیٰ کے نذرانے میں داخل ہو جاتی تو اس کو فورا) اس کی نذر میں واپس کردیتے اور بیلوگ خولان میں کے ایک چھوٹے سے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے انہیں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ آیا ت

﴿ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَّكَائِنَا فَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اللّٰهِ مُلَا يَصِلُ اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اللّٰهِ شُرَّكَانِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴾ يَحْكُمُوْنَ ﴾

"اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی) ان چیزوں میں ہے جواس نے کھیتی اور چوپائے پیدا کئے ہیں ایک حصہ مقرر کر دیا ہی انہوں نے بڑعم خود کہہ دیا کہ بیر (تو) اللہ کا ہے اور بیہ ہمارے شریکوں کا پھر جو (نذرانہ) ان کے شریکوں کا ہوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں نہل

ل (الف) حیوان با حائے طلی (ب ج د) خیوان با خائے معجمہ (احمیمحودی)۔ ع (الف)عم انس (ب) عمیانس (ج د) غم انس (احمیمودی)

سکتااور جواللہ کا ہوتاوہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں مل جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ خولان عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن مرہ بن اد دبن زید بن مہتع بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن سعد العشیرہ بن ندجج کا بیٹا ہے۔

ابن آمخی نے کہا کہ بنی ملکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک بت جس کا نام سعد تھا جو جنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت سے اونٹ لے کر آیا تا کہ اپنے خیال کے موافق اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹوں نے جن پر سواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ جراگاہ میں جرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پر خون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ سے اس کی شکل بہت خوفناک ہوگئی تھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھاگے اور ان کا مالک ملکانی غصے میں آگیا اور ایک پھڑ لے کر اس بت پر پھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دی تو نے میرے اونٹ بدکا دیئے پھروہ ان اونٹوں کی تلاش میں نکل چلا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا۔

آتیناً الی سَعْد لِیَجْمَع شَمْلَنَا فَشَتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مِنْ سَعْدِ وَهَلْ سَعْدُ اللَّهِ صَحْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْاَرْضِ لَا يَدْعُوْ لِغَي وَّلَا رُشُدِ وَهَلْ سَعْدُ إِلَّا صَحْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْاَرْضِ لَا يَدْعُوْ لِغَي وَّلَا رُشُدِ مَم سعد کے پاس آئے کہ وہ ہماری پریثان تو توں کو مجتمع کردے (یا ہماری پریثانی کودورکرے) تو سعد نے ہمیں (اور بھی) پریثان کردیا ہی ہم سعد (کی پرستش کرنے والوں) میں سے نہوں گے اور سعد میدان کی ایک چٹان کے سوا ہے ہی کیا وہ تو نہ کی کو گراہ کرسکتا ہے نہ کی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

اورمقام دوس میں عمر وبن حممه الدوی کا ایک بت تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن ما لک بن نصر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا ہے۔بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرابن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔

ابن آملی نے کہا کہ اساف ونا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے سے اور اساف ونائلۃ قبیلہ کر جم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور نائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف

نائلة پر كعبش يفه ميں چڑھ بيھا۔يعني مرتكب زنا مواتو الله تعالى نے ان دونوں كو پتحر بناديا۔

ابن آبخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے عمر ۃ بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارۃ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ میں ایٹ میں ایک تھیں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اساف و ناکلہ بن جرہم میں کا ایک مرداورایک عورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک نئی بات کی (یعنی حرام کاری کی جو کعبے میں کبھی نہیں ہو کی تھی کی تو اللہ اللہ نے انہیں دو پھر بنادیئے واللہ اعلم۔

ابن آمخق نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعر کہا ہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السَّبُوْلِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ (بیرواقعہ اس مقام کا ہے) جہاں اشعری لوگ اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں اور اساف و نا کلہ نامی بتوں کے پاس سے سیلا بوں کے پہنچنے کی جگہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللّٰہ قریب میں اس کے مقام پر بیان کروں گا۔

ابن آخق نے کہا کہ ہرگھروالے نے اپنے گھر میں ایک بت بنارکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی شخص کی سفر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پر آمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ آخری چیز ہوتی جو اس کے سفر کو نکلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفر سے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ پہلی چیز ہوتی جس سے اپنے گھروالوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھراللہ تعالی نے اپنے رسول محد مَثَالِثَیْرَا کُھُوتُو حیدد کے کرروانہ فر مایا تو قریش نے کہا۔

آجَعَلَ الْآلِهَةَ اللهَا وَّاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَاب.

''کیااس (خفس) نے (تمام) معبودوں کوایک معبود بنادیا بے شبہہ یہ توایک بڑی عجیب چیز ہے'۔
اور عربوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چندگھر تھے جن کااحترام
وہ اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے۔اوران
گھروں کے پاس بھی نذرانے گزارنے جاتے جس طرح کعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اور وہ ان کا
بھی اسی طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اور اس کے پاس بھی اسی طرح جانور ذرج کرتے
تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بھی وہ مقر تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابراہیم (عَلَائِلًا)

کا گھراورآ پ کی متجد ہے۔

اور قریش اور بنی کنانۃ کے لئے مقام نخلۃ میں (ایک مورتی) عزی تھی اوراس کے سدنۃ یعنی در بان اورمحافظ بنی ہاشم کے حلیف' بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کر ابوطالب کے حلیف تھے۔اور پیسلیم منصورا بن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلان کا بیٹا ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہای کے بارے میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

لَقَدُ ٱنْكِحَتُ أَسْمَاءُ رَأْسَ يُقَيْرَةٍ مِنَ الْأَدْمِ اَهْدَاهَا امُرؤٌ مِنْ بَنِي غَنَمِ

اساءایسے مخص کے نکاح میں دی گئی ہے جوسالن پکانے کی گائے کی سری (کے جیسا کمزوراور

بے جان ) ہے۔جس کو بی عنم کے کسی شخص نے بطور قربانی پیش کیا ہو۔

رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا إِلَى غَبْغَبِ الْعُزَّى فَوَسَّعَ فِي الْقَسْمِ

وہ اسے عزی نامی بت کی قربان گاہ کی طرف ہا تک لے جارہا تھا سواس نے اس کی بینائی

کمزوری دیکھی توتقسیم کے گوشت میں توسیع کرنے کے لئے اہے بھی قربانی میں شریک کردیا۔

اوروہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نذر کی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

كرتے جوان كے ياس موجود ہوتے غبغب كے معنى " ذبح كرنے كے مقام ' خون بہانے كى جگه' كے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں ابوخراش ہذلی کی بیتوں میں کی ہیں اس کا نام خویلد بن مرہ تھا اور

''سدنہ''وہ لوگ تھے جو کارو ہار کعبۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْقُطَّنِ بِمَحْبِسِ الْهَدِّي وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ خدام بيت الله على الله على المرتب الله على الله عل

یہ دونوں بیتیں (بیعنی مذکورہ بالاشعر) اس کے ایک بحررجز کے قصیدے کی ہیں ان شاءاللہ اس کا بیان اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی ایک مورتی لات تھی اوراس کے دربان ومحافظ بنی ثقیف میں سے بنی معتب تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا بیان ان شاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن اسطحق نے کہا کہ اوس وخزرج اور پیڑب والوں میں سے ان کے ہم مدہب لوگوں کی ایک مورتی

منا ہے تھی جو ضلع مشلل کے مقام قدید میں ساحل سمندر پڑتھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدرکۃ میں کا ایک شخص ہے بیشعر کہا ہے۔ وقلدُ آلَتُ قَبَائِلُ لَا تَوَلِّی مَنَاةَ ظُهُوْرَ هَا مُتَحَرِّفِیْنَا حالانکہ چند قبیلوں نے قسمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مڑکر بھی اپنی پیٹھیں منا ۃ کی جانب نہ کریں گے۔

بیاس کے ایک قصیدے کی بیت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منظافی آئے اس منا ق کی جانب ابی سفیان بن حرب کو روانہ فر مایا تو انہوں نے اس کوڈھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فر مایا۔
ابن آخی نے کہا کہ ذوالخلصة ایک بت قبائل دوس وقعم و بجیلہ اوران عربوں کا تھا جوان کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور یہ بت مقام تبالہ میں تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصة کہا ہے۔ عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْ كُنْتَ يَاذَا الْخَلْصِ الْمَوْتُوْرَا مِثْلِی وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوْرًا لَمْ تَنْهَ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرَا

اے ذوالخلص اگرتو بھی میری طرح مظلوم ہوتا آور تیرا بھی کوئی بزرگ خاندان دفن کردیا گیا ہوتا تو دشمنوں کے قبل کرنے ہے مصنوعی طور پر بھی توسیع نہ کرتا۔

اس خص کاباپ مارڈ الا گیاتھا تو اس نے اس کابدلہ لینا چاہا تو ذوالخلصۃ کے پاس آیا اور تیروں کے ڈریعیۃ قسمت دریافت کی (یعنی بیمعلوم کرنا چاہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے اچھا ہے یانہیں وہ بدلہ لے سکے گایا مہیں) تو اس کام کی ممانعت کا تیر نکلا تو اس نے بید نہ کورہ ابیات کے ۔بعض لوگ ان ابیات کو امراالقیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہرسول الله مَثَالِيَّا أَمُ اللهِ مَثَالِيَّا أَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ابن اسخق نے کہا کہلس نا می ایک بت بی طبی اوران لوگوں کا تھا جو بی طبی کے دونوں پہاڑوں کے پاس رہتے تھےاور بیہ بت سلمی اورا جادو پہاڑوں کے درمیان تھا۔

 میں ہے ایک کورسوب اور دوسری کومخذم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول اللّٰدُمَّ کَالْتَیْمِ کَے پاس لائے تو رسول اللّٰہ مَالِّاتِیْمِ نے وہ دونوں تلواریں آپ کوعنایت فر ما دیں یہی وہ تلواری تھیں جوعلی م<sub>تکالف</sub>رز کی تلواریں (مشہور) تھیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ تمیراوریمن والوں کا ایک گھر مقام صنعا میں تھا جس کور نام کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعة بن کعب بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کا رضاء نامی ایک گھر تھا اس کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب ز مانہ اسلام میں اس کوڈ ھایا تو پیشعر کہا۔

وَلَقَدُ شَدَدُتَ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسُحَمَا مِين فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسُحَمَا مِين فَالله مِين فَارضاءنا مي گھر كِ دُھانے مِين الي توى ضربين لگائين كه اس كوويران سياه زمين بنا دُالا۔ ابن ہشام نے كہا كہ فتر كھا قفر ابقاع استحمائی سعد كے ایك اور شخص ہے بھی مروی ہے بعنی اس شعر کی نبیت ایک اور شخص کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ اس شعر کی نبیت ایک اور شخص کی طرف بھی کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے بنی مضرمیں سب سے زیادہ عمر پائی اور یہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِنَ الْحِيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَزْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَكُولُهَا وَعَمَزْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَكُا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

مِائَةً حَدَثُهَا بَعُدَهَا مِائِنَانِ لِنَى وَازْدَدُتُ مِنْ عَدَدِ الشَّهُوْدِ سِنِيْنَا دوسوسال النِ بعدمير علي اورايك سوسال لائے اور چندسال اس سے بھی بڑھ چكا ہوں جومہينوں كے دنوں كى تعداد ميں ہيں ( یعنی ۲۰۰+۱۰۰+۳۰= سال ميری عمر ہو چكی ہے)۔

مَّلُ مَابَقَی اِلَّا کَمَا قَدُ فَاتَنَا یَوْمٌ یَمُوَّ وَکَیْکَهُ تَحُدُوْنَا کیاجو کچھ(عمرکا زمانه) باقی ره گیا ہے وہ ایسائی نہیں ہے جیسا کہ (ابھی ابھی) ہمارے پاس سے گزر چکا ہے کہ دن گزرر ہا ہے اور رات ہمیں (موت کی جانب) ہا نکے لئے جارہی ہے۔ بعض لوگ ان اشعار کو زہیر بن جناب کلبی سے روایت کرتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ بمروتغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھ<sub>ے</sub> ذوالکعبات نامی سندا دہیں تھا۔ اس گھر کے متعلق آئشی بن قیس بن ثعلبة کا ایک شخص کہتا ہے۔ يرت ابن بشام ٥ صداول كريك

بَيْنَ الْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَعْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ اس مکعب گھر کی قتم جومقام سندا دمیں خورنق وسد ریو بارق نامی مقامات کے درمیان ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراسود بن یعفرنہشلی کا ہے وہ ہشلی جودارم ابن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم کا بیٹا ہے۔ پیشعر۔اس کے ایک قصید کے کا ہے اور مجھے پیشعرا بومحرز خلف الاحمرنے اس تغیر کے ساتھ سنایا۔

آهُل ٱلْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ ﴿ وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ وہ لوگ خورنق وسد رہ و بارق والے ہیں اور اس گھر والے ہیں جوعظمتوں والا اور سندا دہیں ہے۔



#### رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي

ابن اسخق نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دکو کہتے ہیں اور سائبہ اس اونمنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس ما دائیں جنی ہوں ان کے درمیان کوئی نرنہ پیدا ہوا ہو ( ایسی اونٹنی بےمہار ) چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہاس کے بال کترے جاتے اور نہاس کا دودھ بغیرمہمان کے اور کوئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان پھاڑ دیا جاتا اوراس کی ماں کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا اوراس پر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ھے بجزمہمان کے اور کوئی پیتا جس طرح اس کی ماں کے ساتھ کیا جاتا تھااور سائبہ کی یہی ماوہ اولا دبچیرہ کہلاتی ہے۔

اور وصیلہ وہ بکری ہے جس نے یا نچے د فعہ میں مسلسل دس مادا ئیں جنی ہوں جن کے درمیان کونر نہ ہوتو وصیلہ بتادی جاتی یعنی وہ کہدد ہے"'' قد وصلت''یعنی وہ متواتر مادا ئیں جن چکی ۔پھراس کے بعد جو پچھوہ جنتی وہ ان کے مردوں کا حصہ ہوتا ان کے عورتوں کو کچھ حصہ نہ ملتا مگر ایسی صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مر دار ہو جاتی تو اس کے کھانے میں ان کے مر داورعور تیں دونوں شریک ہوتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیبھی روایت آئی ہے کہ اس کے بعد جو پچھوہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کوچھوڑ کر بیٹوں کے لئے ہوتا۔

ابن استحق نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے سے متواتر دس مادا نمیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا الیی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے بال کا نے جاتے ۔اس کواونٹوں کے گلہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہان میں رہ کران سے جفت ہوا کرےاس کے سوااس سے اور کمی قتم کا فائدہ نہا تھایا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن اسحٰق کے قول کے موافق ہی عمل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان پھاڑ دیا جا تا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کا دودھ پی سکتا تھا) یا اس کوبطور صدقہ دے دیا جا تا اور وہ ان کے بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ۔

اورسائبہ وہ اونٹنی ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگراس نے اپنی بیاری سے صحت حاصل کر لی یااس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بتوں کے لئے ) چھوڑ دے گا پھر جب ایسا ہوتا یعن صحت یا مقصد حاصل ہو چاتا تو وہ اپنا اونٹوں میں سے کوئی اونٹ یا اونٹی اپنے بعض بتوں کے لئے چھوڑ دیتا اور وہ چھٹی پھرتی اور چرتی رہتی اس سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اونٹن ہے جس کی ماں ہرحمل میں دوجنتی تو ان کا مالکہ ان میں سے ماداؤں کواپنے بتوں کے لئے چھوڑ دیتا اور نروں کوخود اپنے لئے رکھ لیتا (اوراس کو وصیلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ) اس کی ماں اس کواس طرح جنتی ہے کہ ایک ہی ماں اس کے ساتھ طرح جنتی ہے کہ ایک ہی جمل میں اس کے ساتھ نرجھی ہوتا ہے تو وہ کہتے و صلت اخاہا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا جاتا اوراس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

مل گئی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

این دشام لیے نزکہا کہ اس تفصیل کو بھی سے رونس بن جسد نجوی اور اس کرسواد و سروں نو بھی بران کہا

ابن ہشام لینے کہا کہ اس تفصیل کو مجھ سے یونس بن حبیب نحوی اوراس کے سواد وسروں نے بھی بیان کیا ہے لیاں کیا ہے کہا کہ اس تفصیل کو مجھ سے یونس بن حبیب نحوی اور اس کے سواد وسر کے کی روایت میں نہیں۔ ہے لیکن ان میں کی بعض باتیں ایک کی روایت میں ہیں تو دوسر سے کی روایت میں نہیں۔

ابن النحق نے کہا کہ جب اللہ عزوجل نے اپنے رسول محمطًا الله عَلَيْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَ مُحَرَّمُ عَلَى أَذُواجِنَا وَ إِنْ يَكُنَ عَلَيْهُ وَمُعَدَّمٌ عَلَى أَذُواجِنَا وَ إِنْ يَكُنَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَهُو فِيهِ شُرَكًا وُسَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴾

"انہوں نے (کافروں نے) کہا کہان چو پایوں کے پیٹ میں جو پچھ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہےاور ہماری بیبیوں پرحرام ہےاوراگروہ مردار ہو جائے تو وہ سب اس میں

ا خط کشیده الفاظ (الف) مین بین بین ۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) یکون ہے جو غلط ہے۔ (احم محمودی)

شریک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے''۔

اورآپ پر پیجمی نازل فر مایا:

﴿ قُلُ اَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا قُلُ اَللهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ

''(اے نبی) تو (ان ہے) کہداللہ نے جورزق تمہارے لئے اتاراہے کیاتم نے (مجھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں ہے کچھتو تم حرام تھہراتے ہوا ور کچھ حلال (کیا پیطریقہ سجیح ہے) تو کہد کیا اللہ نے تمہیں (اس امر کی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپروازی کرتے ہو'۔ اور آپ پر پیجی نازل فرمایا:

﴿ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلُ آلنَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاَنْتَيْنِ امَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلُ الذَّكَ الْاَنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلُ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ قُلُ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلُ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتَيْنِ اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئَ اللهُ لَا يَهْدِئَ الله لَا يَهْدِئَ الله لَا يَهْدِئَ الله لَا يَهْدِئَ الله لَا يَهْدِئِي اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئَى الْعُولِي اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئِي اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئِي اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئِي اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئِي

' بھیڑوں میں سے دواور بکریوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کے ہیں اے
نی) تو ان سے کہہ کیا (اللہ نے) دو نروں کوحرام کیا ہے یا دو ما داؤں کو یا اس (چیز) کو (حرام کیا
ہے) جس پر ما داؤں کی بچہ دانیاں حاوی ہیں (یعنی کیا نرو ما دہ دونوں حرام کئے گئے ہیں) اگرتم
سے جو تو مجھے مملی (طور پر مسئلہ کی تحقیق ) خبر دو۔اور اونٹوں میں سے دواور (گائے) بیل میں
سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے) کہہ کیا دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں
مادا کیں یا (وہ تمام چیزیں حرام کی ہیں) جن پر ماداؤں کی بچہ دانیاں حاوی ہیں (کیا بیہ تمام
با تمیں تم نے اپنی جانب سے گھڑلی ہیں) یا اللہ نے جب تہہیں اس کا حکم فر مایا (تو اس وقت) تم
(اس کے روبرو) حاضر سے (اور اپنی آئھوں دیکھی بات بیان کرر ہے ہو خدا سے ڈرواور اس
پر اس طرح افتر اء پر دازی نہ کرو) اس محض سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ

باندھا تا کہ بے علمی ہے لوگوں کو بھٹکائے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ظالموں کو (مجھی) راہ راست پرنہیں جلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تم بن ابی بن قبل نے جو بنی عامر بن صعصہ میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔
فید مِنَ الْآخُوجِ الْمِوْبَاعِ قَوْقَرَة هَدُرَ الدِّیَا فِی وَسُطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُوِ
اس مقام پر چتکبرے مست گورخرکی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیا فی اونوں کے
بخبغانے کی آواز جن میں تقریباً ایک سوذ نکے کیے جانے سے محفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہوں
اور یہ بیت اس کے قصیدے کی ہے۔

اورایک شاعرنے کہاہے۔

حُولَ الْوَصَائِلِ فِی شُریْفِ حِقَّةً وَالْحَامِیَاتُ ظُهُوْرَهَا وَالسَّیْبُ مِقَامِ شُریفِ مِقَّةً وَالْحَامِیَاتُ ظُهُوْرَهَا وَالسَّیْبُ مِقَامِ شریف میں بیابے مادا کیں جننے والی اونٹیوں یا بحریوں کے اطراف چارسالہ اونٹیاں اورا لیے اونٹ ہیں جن کی پیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں اور ایسی اونٹیاں بھی ہیں جنہیں دس دس دس مادا کیں جنہیں میں جنہیں دس دس مادا کیں جنہیں جنہیں دی جنہیں مادا کیں جنے کے سبب بے مہارچھوڑ دیا گیا ہے۔

اوروصیلہ کی جمع وصائل اوروصل ہےاور بحیرۃ کی جمع بحائر اور بحر ہےاور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب عبھی آتی ہےاور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بيان نسب كانكمله)

ابن ایخق نے کہا بی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جو مجھ سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا یہ ہے : بنی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن ربعہ بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ بن امر کی
القیس بن تعلیہ ابن مازن بن الاسد بن الغوث کی اولا دہیں۔ اور ہماری سے ماں خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کہ خزاعۃ حارثہ بن عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور ان کا نام خزاعہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جانے

ا (الف) میں الریافی بارائے مہملہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے البتہ (ب ج د) میں الدافی بادال مہملہ ہے دیاف کے متعلق سہیلی اور طبطا وی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) میں سیب نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)۔ سع (الف) میں املها ہے یعنی ان کی ماں ہے (احمرمحمودی)

ع حزء عن القوم کے معنی انقطع عنہ مدان سے علیمہ وہوگیا اور تخزعوا کے معنی اقتسموا متغرق ہوگئے ہیں۔ (احمرمحمودی)۔

کے ارادے سے یمن ہوتے ہوئے آئے تو عمرو بن عامر کی اولا دسے علیٰجد ہ ہوکر مراظہران میں اتر پڑے اور و ہیں سکونت اختیار کر لی عوف بن ایوب انصاری نے جو بنی عمرو بن سوا دبن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک فخض ہے ( حالت ) اسلام (یاز مانداسلام ) میں کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطْنَا مَرِ تَخَزَّعَتُ خُزَاعَةُ مِنَّا فِی خُیُوْلِ عَکَرَاکِر جب م وادی مرمین اتر نے تو بی خزاعہ کے متعدود سے بہت گھروں میں ہم سے علیحدہ ہو گئے۔
حَمَتُ کُلَّ وَادِ مِنْ تِهَامَةَ وَاحْتَمَتُ بِصُبِّ الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُوَاتِدِ حَمَتُ کُلَّ وَادِ مِنْ تِهَامَةَ وَاحْتَمَتُ بِصُبِّ الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُواتِدِ اورانہوں نے تہامہ کی ہرایک وادی کی محافظت کی اور خود بھی مضبوط نیزوں اور تیز تلواروں کے ذریعے محفوظ رہے۔
اور انہوں نے تہامہ کی ہرایک وادی کی محافظت کی ہیں۔ اور ابوم طہرة اسمعیل بن رفع الانصاری نے جو بن ما در شربی بن الحزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنَ مَكَّةَ آخُمَدَتْ خُزاعَهُ خُزاعَةُ دَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ عِمْرِ جَبِ بَم وادى مكه ميں اترے تو خزاعه نے ظلم كرنے والوں اور (ووسروں) كو كھا جانے والے خاندان كے ساتھ قابل تعريف برتاؤكيا۔ يامبمان كابارا ٹھانے والے گھر كے ساتھ قابل تعريف برتاؤكيا۔ يامبمان كابارا ٹھانے والے گھر كے ساتھ قابل تعريف برتاؤكيا يعنى مہمان نوازى كى۔

فَحَلَّتَ اَکَارِیْسًا وَشَنَّتُ قَنَا بِلًا عَلَی کُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَقِی بُکُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَقِی جَفِی بِن کراترے اور پہاڑ اور ساحل کے درمیان تمام قبیلوں یا جانداروں پرایک ایک وستے نے ہرطرف سے جملہ کردیا۔

نَفُوْا جُرُهُمَّا عَن بَطْنِ مَتَّحَةً وَاحْتَبُوْا بِعِنِّ خُزَاعِي شَدِیْدِ الْگُواَهُلِ جَرَبَم کووادی مکہ ہے باہر کردیا اور قوت والے بی خزاعہ کے لئے عزت حاصل کر کے آرام لیا۔

یا شعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں اللہ تعالی نے چاہا تو ہم انہیں جرہم کی جلاوطنی کے بیان میں ذکر کریں گے۔

ابن ایمنی نے کہا کہ مدرکۃ بن الیاس کے دولڑ کے ہوئے خزیمۃ بن مدرکۃ اور ہذیل بن مدرکۃ ان وونوں کی ماں بن قضاعہ میں کی ایک عورت تھی خزیمہ کے چارلڑ کے ہوئے کنانۃ بن خزیمۃ اسد بن خزیمۃ اسدہ

ل (الف)عون بالنون (ب ج د)عوف بالفاء نسخه (ب) کے حاشیہ پر اس کی صراحت ہے کہ حشنی اور مجم البلدان کی روایت میںعوف بالفاء ہی ہے۔(احمرمحودی)

ع (الف) میں بن کے بجائے من ہے۔ (احرمحمودی)۔

س (بجد) خیول (الف) علول جس کے معنی بہت سے گھروں کے ہیں۔ (احرمحمودی)

بن خزیمة اور ہنون بن خزیمة \_ كنانة كى مال عوانة بنت سعد بن عيلان بن مفترتقى \_

ابن ہشام نے کہابعض کہتے ہیں کہالہون بن خزیمۃ ہے۔

ابن این ایخی نے کہا کنانہ بن خزیمۃ کے بھی چارلڑ کے ہوئے النظر بن کنانۃ مالک بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ النظر کی مال تو برہ بنت مربن ادبن طابعہ بن الیاس بن مضر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) بیجے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نضر اور مالک اور ملکان کی ماں برہ بنت مرتھی اور عبد مناۃ کی ماں ہالہ بنت سوید بن اسد الغطر یف از دشنوہ کے خاندان سے تھی۔ اور هنؤ ہ کا نام عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن اسد بن الغوث تھا۔ اور ان کا نام هنؤ ہ اس وجہ سے پڑ گیا کہ ان میں آپس میں بہت دشمنی تھی ہنان کے معنی دشمنی کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نضر ہی کا نام قریش ہے۔جوفخص نضر کی اولا دمیں ہوگا وہی قریشی کہلائے گا۔اور جونضر کی اولا دمیں نہ ہوگا وہ قریشی بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بنی کلیب بن ریر ہوع بن حظلۃ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

فَمَا الْأُمُّ الَّتِی وَلَدَتُ قُرینشًا بِمُقُرَفَةِ النِّجَارِ وَلَا عَقِیْمِ جَسَ ال فَقَر الْحَارِ الْحَارِ وَلَا عَقِیْمِ جَسَ ال فَقریش کو جنا ہے نہ وہ نسب کے لحاظ سے عیب دار ہے اور نہ بانج ہے۔
وَمَا قَرْمٌ بِأَنْجَبَ مِنْ أَبِیْكُمْ وَمَا خَالٌ بِانْحُومَ مِنْ تَمِیْمِ الْحَارِ اللّٰحِرَمِ مِنْ تَمِیْمِ اللّے اللّٰ اللّٰحِرَمُ مِنْ تَمِیْمِ سے اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

شاعر برہ بنت مرکی طرف اشارہ کرر ہاہے جوتمیم بن مرکی بہن اورالنضر کی مال تھی اور بید دونوں شعر اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

بعضوں نے فہر بن مالک کانام قریش بتایا ہے تو جو خص فہر کی اولا دمیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اور جو فہر کی اولا دمیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ سمجھا جائے گا۔قریش کانام قریش اس لئے مشہور ہو گیا کہ تقرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں رؤبۃ بن العجاج کہتا ہے۔

قَدُ كَانَ يُغْنِيْهِمُ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْحَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازہ خالص دو دھ جومسلس تجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں ( کی جیسی سادہ غذا) اور یازیب کنگن (وغیرہ کی زینت وآ رائش) ہے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (بعنی مزیدارغذا ملنے کے سبب سادہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج نہ رہی تھی۔ اور گوشت دودھ وغیرہ کھانے سے ان کے چہرے سرخ وسفیدا ورخوب صورت ہو گئے تھے اس لئے وہ زیورات کی زینت وآ رائش سے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک تتم کے گیہوں کوشغوش کہتے ہیں اور یازیب اور کنٹن وغیرہ کے سروں کوشٹل کہا جاتا ہے۔اور قروش کے معنی اکتباب و تجارت کے ہیں۔شاعر کہتا ہے کہ چربی اور خالص تازہ دودھ نے المبیں ان چیزوں ہے بے نیاز کردیا تھا۔

باشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں جو بحر جزمیں ہے۔ ابوجلدہ یشکری نے جویشکر بکرین وائل کا بیٹا تھا۔کہا ہے۔ إِخُوَةٌ قَرَّشُوااللَّانُونِ عَلَيْنَا فِي حَدِيثٍ مِنْ عُمْرِنَا وَقَدِيْمٍ وہ ہیں تو بھائی کیکن انہوں نے إدھراُ دھر ہے جمع کر کے ہم پرایسے الزام قائم کئے ہیں جو ہماری

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

کم عمری کے زمانے کے بھی ہیں اور اس سے پہلے کے بھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اور جمع ہونے کو تقرش کہتے ہیں نضر بن کنانہ کے دولڑ کے تھے مالک بن نضر اور پخلد بن نضر ۔ مالک کی ماں عاتکہ بنت عدوان بن عمر و بن قیس بن عیلا ن تھی ۔اور مجھے خبرنہیں کہ پخلد کی ماں بھی میی تھی مانہیں ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ سے صلت بن عمرو ہی ابوعمرو مدنی ہے ان سب کی ماں بنت سعد بن ظرب العدواني تقى \_ اور عدوان عمرو بن قيس بن عيلان كا بيثا تفا \_ كثير بن عبدالرحمٰن جس كا نام کثیرعز ہ تھا جو بی خزاعہ کی شاخ بی ملیح بن عمرو میں سے تھا۔ کہتا ہے۔

ٱلَّيْسَ آبِيْ بِالصَّلْتِ؟ أَمْ لَيْسَ إِخُوَتِيْ لِكُلِّ هِجَانٍ مِنْ بَنِي النَّضُرِ أَزْهَرَا کیا میرابا ب صلت نہیں یا میرے بھائی بنی النضر کے شرفاکی اولا دمیں سے مشہور نہیں۔

ابن اسخق نے کہا کہ ما لک بن نضر کالڑ کا فہر بن ما لک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرہمی تھی ۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیا بن مضاض ٔ ابن مضاض اکبڑ ہیں ہے۔ ابن اسحٰق نے کہا کہ فہر بن مالک کے چارائر بن مالک کے چارائر کے تنجے۔ عالب بن فہر محارب بن فہر حارث بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی مال کیلی بنت سعد بن ہذیل بن مدر کھی ۔ ہذیل بن مدر کہ تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ جندلہ فہر کی لڑکی تھی اور یہی جندلہ پر بوع بن حظلہ ابن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم کی ماں تھی ماں کی بنت سعدتھی جر بر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حطفی کا نام خذیفہ بن بدر بن سلمہ بن عوف بن کلیب بن بر بوع بن حظلہ تھا۔

وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا اَبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ جَبِ مِن (كَى بِر) عصه مِن آتا ہوں تو جندلہ كے بچے جو بہترين چٹان كى طرح قوى ہيں ميرے سامنے رہنے اور (وثمن پر) پھر برساتے ہیں۔ یہ بیت اى كے ایک قصیدے ك

ابن آخق نے کہا کہ غالب بن فہر کے دو بیٹے ہوئے لوسی بن غالب اور تمیم بن غالب ان کی ماں سلمی بنت عمر والخز اعی تھی۔اور بنی تمیم ہی وہ لوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ابن اسخق نے کہا کہ لوئٹی بن غالب کے جارلڑ کے ہوئے کعب ابن لوئٹی عامر بن لوئٹی سامہ بن لوئٹی اور عوف بن لوئٹی کعب وعامر وسامہ کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن جسر بنی قضاعہ میں کی تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اورلڑ کا حارث بن لوسی بھی تھا اس کی اولا دینی جشم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی ربیعہ کی شاخ ہزان میں سے ہے جریر کہتا ہے۔

اورسعد بن لوسی بھی لوسی کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیرسب بنا نہ سے نبست رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ میں کے شیبان بن تغلبہ بن عکا بہ بن صعب ابن علی بن بکر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنا نہ اس قبیلے کی مربیتی جو بنیان بن بخیا اللہ اور بعض کہتے ہیں سیج اللہ بن الاسدا بن و برہ بن تغلبہ بن حروان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ میں کی تھی ۔ اور بعض کہتے ہیں الغمر بن قاسط کی بیٹی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائدہ طوان بن عمران بن الحاف بن تفناعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیکورت بن سے منسوب ہیں جوشیبان بن تغلبہ کی شاخ ہے عائدہ ایک عورت کا نام تھا جو یمن والی تھی ۔ اور بیکورت بن عبید بن خزیمہ بن لوسی کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خزیمہ بن لؤسی کی ماں مختبہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیکی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیکی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیکی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیکی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیکی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی۔

# حالات سامہ

ابن آتی نے کہا کہ سامہ بن لوسی عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہا عرب کا خیال ہے کہ عامر بن لوسی نے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں میں کچھ رنجش تھی ۔ سامہ نے عامر کی آئھ پھوڑ دی ۔ تو عامر نے اس کو ڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا ۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوسی اپنی اونٹنی پر جارہا تھا۔ اور رائے میں اونٹنی چر رہی تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل گر پڑی سانپ نے سامہ کو ڈس کر مارڈ الا ۔ سامہ نے جب موت آتی ویکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر کے۔

عَيْنٌ فَابْكِی لِسَامَة بُنِ لُؤَيِّ عَلِقَتْ سَاقَ سَامَةَ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلْقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَى الْحَارِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونٹنی پرمرنے والے سامہ بن لوسی کے جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آتا تھا۔

بَلِّغَا عَامِرًا وَ كَغُبًا رَسُولًا اَنَّ نَفْسِي اللَّهِمَا مُشْتَاقَةُ عَامِرًا مِي اللَّهِمَا مُشْتَاقَةُ عامراوركعب كوميرايه پيام پنجادوكه ميں ان دونوں كامشاق ہوں۔

اِنُ تَكُنُ فِی عُمَانَ دَادِی فَایِّنی غَالِبِیؓ خَوَجْتُ مِنْ غَیْرِ فَاقَهُ اگر عمان میں میراگھر ہو (بھی تو مجھے اس سے سطرح خوثی ہو سکتی ہے کہ ) میں تو بنی غالب میں کا ایک مخص ہوں اور بے ضرورت کسب رزق نکلا ہوں۔

رُبَّ كَأْسٍ هَرَقُتَ يَا ابْنَ لُوْيِ حَذَرَ الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ اللهِ اللهِ كَالْسِ هَرَقُتَ يَا ابْنَ لُوْيِ حَلَى الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ اللهِ اللهُ ا

رُمُتَ دَفْعَ الْحُتُوْفِ يَا ابْنَ لُوَى مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ وَالْكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَخَرُوْسِ السُّرَىِ تَرَكُتَ رَذِيًّا بَعُدَ جِدٍّ وَجِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ كُوشش اور سخت كُوشش اور تيرزني كے بعد چپ چاپ چلی چلنے والی (اوْمُنی) کوتو نے مبتلائے مصیبت چھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شامہ کی اولا دہیں سے ایک شخص نے رسول اللہ مُنَافِیَّا کے پاس
آ کرسامہ بن لوک سے اپنا نسب ظاہر کیا تو رسول اللہ مُنَافِیَّا نے فر مایا۔'' الشاع'' کیا وہی سامہ جوشاعر تھا۔ تو
آ پ کے بعض اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ مُنَافِیْنِ کیا آ پ کی مراداس کا بیشعر ہے۔

رُبَّ کُانُس حَرَفْتَ یَا ابْنَ لُوْتِی حَدَرَ الْمَوْتِ لَمْ تَکُنْ مُهُوَاقَهُ فرمایا بال۔

فر مایا بال۔

### عوف بن لوکی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر

ابن ایخق نے کہا کہ عرب کے ادعا کے لحاظ سے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤی نکلا اور جب غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان کی سرز مین میں پہنچا تو وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا اور اس کی قوم کے جولوگ اس کے ساتھ تھے چلے گئے تو تغلبہ بن سعد جونب کے لیاظ ہے وف بن لؤی کا بھائی تھا اس کے پاس آیا کیونکہ تغلبہ سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد لین ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد لین ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا وہ اس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصر ارکر کے اس سے بھائی چلے رہ قائم کیا اور وہیں اس کی شادی کر دی اس واقع کے بعد سے وہ نسبًا بنی ذبیان سے متعلق ومشہور ہوگیا۔ جب عوف بیچھے رہ گیا اور اس کی قوم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کے خیال کے موافق تغلبہ بی نے عوف سے مخاطب ہوکر یہ شعر کہا تھا۔

اِحْبِسُ عَلَى ابْنَ لُو تِي جَمَلَكَ تَرَكَكَ الْقَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْحَبِسُ عَلَى ابْنَ لُو تِي جَمَلَكَ الْحَبِسُ عَلَى ابْنَا وَنَ مِيرِ عَ إِس روك تَجِيعِ تيرى قوم نے چھوڑ دیالیکن تو چھوٹ کہاں سکتا ہے (یعنی ہم تو تَجِیعِ نہ چھوڑیں گے)۔

ابن اسخق نے کہا مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر یا محمد بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن حصین نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فر مایا کہا گر میں عرب کے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کوہم میں ملا لینے کا دعویدار ہوتا تو بی مرة بن عوف کے متعلق دعو کی کرتا۔ کیونکہ ہم ان میں بہت بچھ مما ثلت پاتے ہیں اور یہ بھی جانے ہیں کہ یہ شخص کہاں اور کس حیثیت سے جاپڑا ہے (یعنی عوف بن لؤی۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسرے خاندان میں جاپڑا ہے ہے ہمیں معلوم ہے)۔

ابن آخل نے کہا کہ وہ نسبان خطفانی ہے کیونکہ مرۃ عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان کا بیٹا ہے اور جب ان لوگوں ہے اس نسب کا ذکر ہوتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نسب سے انکار نہیں بینسب تو ہمیں بہت محبوب ہے اور حارث بن ظالم بن جذیمہ بن بروع نے بیشعر کہے ہیں۔
انکار نہیں بینسام نے کہا ہے کہ وہ بنی مرۃ بن عوف میں کا ایک شخص ہے جب وہ نعمان بن منذر سے ڈرکر بھاگ گیا تو حاکر قریش میں مل گیا۔

فَمَّا فَوْمِی بِفَعْلَبَةَ بُنِ سَعْدٍ وَلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا میری قوم نہ تو بن تعلبہ بن سعد میں سے ہے اور نہ بن فزارہ میں سے ہے جن کی گردنوں پر بہت بال ہیں۔(یاشیر ببر کی طرح سخت وقوی ہیں)۔

ا (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)

وَقَوْمِی اِنُ سَأَلْتَ بَنُو لُوَی بِمَكَّةَ عَلَّمُوْا مُضَرَ الطِّرَابَا الرَّتُودريافت كرے (تو مِن بَاوَل گاكه) ميرى قوم بن لؤى ہے جنہوں نے كے مِن بن مضركو شمشيرزني كي تعليم دى ہے۔

سَفِهُنَا بِاتِّبَاعِ بَنِی بَغِیْضِ وَتَوْكِ الْأَقْرَبِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا ہم نے بنی بغیض کی پیروی کرنے اوراپے قرابت داروں سے اپنے انتساب کور کرنے میں بے وقو فی کی۔

سَفَاهَةَ مُخْلِفٍ لَمَّا تَوَوَّى هَوَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبُعَ السَّوَابَا جَسَ طَرِحَ بِإِنِي الْمَاءَ وَاتَّبُعَ السَّوَابَا جَسَ طَرِحَ بِإِنِي بَهَا دِيا اورسراب كَ بِيَجِهِ لَكَ كَمِي كَسُوجَ سَجَهَ كَرَ بِإِنِي بَهَا دِيا اورسراب كَ بِيَجِهِ لَكَ كَمِي (كَهُ يَا فِي حَاصَلَ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فَلَوْطُرِّغْتُ عَمُّرَكَ كُنْتُ فِيهِمْ وَمَا اللهِيْتِ اَنْتَجِعُ السَّحَابَا (النِهَانِ) مَلِي عُمُرَى مَمر (النِعمان!) تیری عمر کی متم! اگر میں خود کوان کا (قریش کا) مطیع و منقاد بنائے رکھوں تو میں ہیں میں رہ سکتا ہوں اور جارہ پانی کی تلاش میں کی اور سرز مین کی طرف جانے کا خود کو محتاج نہ یاؤں گا۔

وَحَشَّ رَوَاحَةُ الْقُرَشِيُّ رَحْلِی بِنَاجِیَةٍ وَلَمْ یَطُلُبُ فَوَابَا مِیری سواری کوقریش رواحة نے تیز اونٹنی ہے آراستہ کیا اوراس نے اس کا کچھ معاوضہ بھی طلب نہ کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیوہ اشعار ہیں جو ابوعبیدہ نے اس کے اشعار میں سے مجھے سنائے ہیں۔

ابن اسحاق نے کہا کہ الحصمین بن الحمام الحری جو بنی ہم بن مرۃ میں سے تھا حارث بن ظالم کی تر دید اورخود کو بنی خطفان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے۔

اَلَا لَسْنُمْ مِنَّا وَ لَسْنَا اِلْنِكُمْ بَرِنْنَا اِلْنِكُمْ مِنْ لُوَّ يِّ بُنِ غَالِبٍ من لُوَّ يِّ بُنِ غَالِبٍ من لُوَ يَ بُنِ غَالِبٍ من لُوكة مِ مِنْ لُوَّ يِّ بُنِ غَالِبٍ من لوكة مِ مِن عَالِب مِن عَالِ وَمِن عَالِب مِن عَالِب مِ مَن مِن مِن عَالِم اللَّهُ مِن مِن مِن عَالِب مِن عَالِم اللَّهِ مِن عَالِم اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْعُل اللَّ

اَقَمْنَا عَلَى عِزِّ الْحِجَازِ وَأَنْتُمْ بِمُعْتَلِحِ الْبُطُحَاءِ بَیْنَ الْاَحَاشِبِ بَمُعْتَلِحِ الْبُطُحَاءِ بَیْنَ الْاَحَاشِبِ بَمْ حَازِی عزت واکرام پرقائم ہیں اورتم لوگ پہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کی محنتوں میں بڑے ہوئے ہو۔

ل (الف)حش بجاء طي شين معجمه (بج د)خش بخاء معجمه وفسرا بمعنی واحد \_ (احمرمحودی) \_

مندرجہ بالا اشعار سے شاعر کی مراد قریش ہے اس کے بعد حصین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور حارث بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے سمجھ میں آگئ تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور خودا بی بات کی تر دید کی اور کہا۔

نَدِمْتُ عَلَى قَوْلٍ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَبَيَّنْتُ فِيْهِ آنَّهُ قَوْلُ كَاذِبٍ مِن اللهِ مُحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مُحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِي اللهِ مَحَصِيلَ مَعَلَم مُولِيا كهوه بات جَمُولُي تَقَى \_ اللهِ مَعَلَم مُولِيا كهوه بات جَمُولُي تَقَى \_ اللهِ مَعْلُور بِرمعلوم مُولِيا كهوه بات جَمُولُي تَقَى \_ اللهُ الله

فَكَیْتَ لِسَانِی كَانَ نِصُفَیْنِ مِنْهُمَا بُکیْمٌ وَنَصِفٌ عِنْدَ مَجْرَی الْکُوَاکِ فِکُیْمٌ وَنَصِفٌ عِنْدَ مَجْرَی الْکُوَاکِ کِ کَاشِ مِیری زبان کے دو جھے ہوجاتے اوراس میں کا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) ستاروں کے گھومنے کے مقام پر پہنچ جاتا۔

آبُوْنَا کِنَانِیؓ بِمَحَّمَةً قَبْرُهٔ بِمُعْتَلِحِ الْطَبْحَا بَیْنَ الْاَخَاشِبِ ہمارا باپ بھی بنی کنانہ ہی سے تھا جس کی قبر کے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کے محنت طلب مقام ہی میں ہے۔

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَیْتِ اَلْحَرَامِ وِرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ
بیت الحرام کا رابع حصہ ورافیۃ ہمیں ملا ہے اور رتیل وادی کا رابع حصہ ابن حاطب کے گھر کے
پاس ہے۔ یعنی بن لؤی چارشاخوں میں منقتم تھے۔ بنی کعب بنی عامر بنی سامہ اور بنی عوف۔
ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں کہہسکتا کہ عمر بن الخطاب میں ہیں جھوٹا نہیں کہہسکتا کہ عمر بن الخطاب میں ہیں جا کہ جماعے ایک شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں کہہسکتا کہ عمر بن الخطاب میں ہیں دیا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔

ابن آبخق نے کہا کہ بیلوگ بنی غطفان میں کے شریف اور سرداران قوم تھے۔انہیں میں ہرم بن سنان بن ابی حارثہ بن مرۃ بن نشبہ اور خارجۃ بن سنان بن ابی حارثہ اور حارث بن عوف اور حصین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ل (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف)ابن ہشام (بج د)ابن ایخق (احرمحمودی)۔

س (بجر) لرجال (الف) لرجل نسخه (الف) غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگے آرہا ہے کہ و کان القوم اسر افا ہم سادتھم وقاد تھم۔ (احم محمودی)۔

سى (بج د) مين خط کشيده الفاظنهيں ہيں۔(احرمحودي)۔

تھا۔جس کے متعلق کی شاعرنے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر تصفی کے بیشعر مجھے ابوعبیدہ نے یوں سائے ہیں۔ اور نصفہ قیس بن ملان کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم اليعمله يوم الحباآت و يوم اليعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحه عليه ورمحه مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا پنے بچوں پررلانے والا ہے۔ یعنی وہ اِپنے دشمنوں کوتل کر کےان کی ماؤں کو لا تا ہے۔

ابن جمام نے کہا کہ مجھ ہے اس نے بیجی بیان کیا کہ ہاشم نے عامرے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہدتو میں کچھے اس کا صلہ دوں گا تو عامر نے پہلا شعر کہا ۔لیکن ہاشم نے اس کو پندنہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔وہ بھی اس کو پندنہ آیا۔اس نے تیسرا کہا۔تو اس کو بھی اس نے پندنہ کیا۔ جب اس نے چوتھا میں شعر کہا یقتل ذالذنب و من لا ذنب لہ تو اس کو پند کیا۔اور اس پراس کو انعام دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زیدنے اپنے اس شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

لے (الف) میں پیشعز ہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

ع آخری مصرع (الف) مین بیں ہے۔ (احم محمودی)

س (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں ۔ (احم محمودی)

سم (الف) میں الرابع نہیں ہے اور مصنف نے ہرایک مصرع کو ایک بیت لکھا ہے۔ حالانکہ لغت کی کتابوں میں بیت الشعر ھو ما الشتمل من النظم علی مصراعین صدرا و عجزا ککھا ہے۔ بیت وہ ہے جس میں دومصر عصدرو بجز کے ساتھ ،دں۔ (احمرمحمودی)

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْنِي مُلُوْكًا بِلَاذَنْبِ اِلَيْهِ وَمُذْنِبِيْنَا بى مرة ميں كا ہاشم و وضحص ہے جو بے گناہ اور گنہگار با دشا ہوں كوفنا كرديتا ہے۔

یہ بیت ای کے ایک قصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم الہبا آت ہے ابوعبیدہ کے علاوہ دوسروں سے مروی ہے۔

ابن این ایخق نے کہا کہ بیہ وہ لوگ ہیں جن کی نیک نامی اورشہرت تمام بی غطفان اور بنی قیس میں ہے بیہ لوگ اپنے طریقوں پر قائم رہے۔اوربسل بھی انہیں میں کا ایک شخص تھا۔

# حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ مخص ہے جس نے عرب کے لئے ہرسال میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے تھے۔اس کا بیتکم عربوں نے اپنے لئے مفید پایا۔عرب اس تھم سے ندا نکار کرتے ہیں اور نداس کی کوئی مخالفت کرتا ہے۔اس تھم کے موافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کسی ہے ذرا بھی نہیں ڈرتے ۔ بی مرۃ کے زہیر بن ابی سلمٰی نے کہا ہے لیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زہیر بنی مزنیۃ بن ادبن طابختہ بن الیاس بن مصر میں سے ہے بعضوں نے زہیر بن ابی سلمٰی کو بنی غطفان سے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تھاوہ کہتا ہے۔

بِلَادٌ بِهَا لَادَمْتُهُمْ وَٱلْفِتُهُمْ فَإِنْ تَقُوِياً مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بَسْلُ وہ اوران سے دوی کی ہے۔ وہ ایسے شہر ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ان شہروں میں رہا ہوں اور ان سے دوی کی ہے۔ اگروہ مقامات چھوڑ کر کہیں با ہر نکلیں اگروہ مقامات چھوڑ کر کہیں با ہر نکلیں بھی تو ان کو پچھ خوف نہیں ) کہ وہ خود (از سرتا پا) حرام یعنی قابل احترام ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں شعرای کے ایک قصیدے کے ہیں۔ ابن آخی نے کہا کہ بید دونوں شعرای کے ایک قصیدے کے ہیں۔ ابن آخی نے کہا کہ بی بن تعلیہ میں بن تعلیہ میں کے آئی نے بیشعر کہا ہے۔

مر ان بشام ان مشام ان مشام ان مسالال

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن ایملی نے کہا کہ کعب بن لؤی کے تین لڑکے ہوئے۔ مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور ہصیص بن کعب۔ ان کی ماں و شیعہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النظر تھی۔ مرۃ بن کعب کے تین لڑکے سے ۔ کلاب کی ماں تو ہند بنت سریر بن تعلیۃ بن الحارث بن سے ۔ کلاب کی ماں تو ہند بنت سریر بن تعلیۃ بن الحارث بن ما لک بن کنانۃ بن خزیم تھی۔ اور یقظہ کی ماں بارقی تھی۔ جو یمن والے بنی اسد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض مالکہ بن کہ یہ تیم کی ماں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ تیم 'ہند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلاب کی بھی ماں تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بنی عدی بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن تعلیۃ بن مازن بن الازد بن الغوث میں ہے تھا جو بنی شنوء ۃ کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہا ہے۔

وَاَذُهُ شَنُوءَةَ الْدَرَوُّا عَلَيْنَا بِجُمِّ يَحْسِبُوْنَ لَهَا فُرُوْنَا الرَّسْنُوءَةَ الْدَرَوُّا عَلَيْنَا بِبِحُمِّ يَحْسِبُوْنَ لَهَا فُرُوْنَا الرَّسْنُوءة الْبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

فَمَا قُلْنَا لِبَادِقَ قَدُ أَسَأْتُمُ وَمَا قُلْنَا لِبَادِقَ أَعْتِبُوْنَا تُومَا قُلْنَا لِبَادِقَ أَعْتِبُوْنَا تُومِم نِ بَى بَارِق سَے بھی نہیں کہا کہ ہم پر تو ہم نے بن بارق ہے بھی نہیں کہا کہ ہم پر غضبناک نہ ہوں اور ہمیں معاف کردیں۔

یہ دونوں شعرای کے قصیدے کے ہیں۔

ان كانام بارق اس لئے ہوا كەانہوں نے سے برق كى تلاش كى \_

ابن اسخق نے کہا کہ کلاب بن مرۃ کے دولڑ کے ہوئے قصی بن کلاب اورز ہرہ جبن کلاب ان دونوں

ل (بجره) میں الاسدے۔ (احرمحودی)۔

ع (الف) میں انذروا ہے۔ جونہ وزن شعر کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے نہ معنی کے لحاظ ہے۔ (احمرمحمودی)

سے سمحی الدین عبدالحمید کے نسخہ میں حاشیہ پر لکھا ہے کہ برق کی تلاش سے مراد سرسبز مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق یعنی بجلی بارش کا پیۃ دیتی ہےاور بارش ہی سے سرسبزی ہوتی ہے۔ (احمرمحمودی)۔

س (الف د) شعمه (بج) جعثمه \_ (احم محمودی) \_

کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی۔اور سیل بن شعمہ کے بنی جدرہ میں سے ایک شخص تھا۔اور شعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانۃ کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ خعمہ (۲) الاسداور خعمہ (۲) الازد کہتے ہیں اور بی خعمہ (۲) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن نفر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نفر بن الاسد بن العوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ انسب یوں بیان کیا ہے خعمہ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نفر بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے نام سے اس لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمہ بن خممہ نے مارٹ بن مضاض جرہمی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور بنی جرہم مجاورین کعبہ اللہ تھے اس لئے اس لئے اور اس کی اولا دکو جدرہ ۔

ابن آمخق نے کہا کہ سعد بن بیل کی مدح وستائش میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

مَّا نَرَى فِى النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًّا مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعُدِ بْنِ سَيَلُ بَمِينِ جَنِ لُوكُول كَ حَالات معلوم بِين توان مِيل كَيْخُص كوسعد بن يبل كَ جبيبانه پائكا۔ فَادِسًا اَضْبَطَ فِيْهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَزَلُ فَارِسًا اَضْبَطَ فِيْهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَزَلُ تَوَالِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فَارِسًا یَسْتَدُرِجُ الْنَحَیْلَ کَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَرُّالْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ اسْتَدُرَجَ الْحَرُّالْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ اسْ کواییا شہوار پائے گا جو خرامال (دشمن کے) رسالے کے قریب ہوجاتا ہے جس طرح گوشت کے بھوکے شکرے کوگرم رفتار چینی مرغ سے نزدیک کردیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ استدر ج البحرجس شعر میں ہے وہ بعض اہل علم سے مروی ہے۔ ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بیٹی نعم نامی بھی تھی اور بیہ ہم بن عمر و بن تصیص بن کعب بن لؤی کے دونوں بیٹوں سعدوسعید کی ماں تھی اور اس نعم کی ماں کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ قصی بن کلاب کے چارلڑ کے اور دولڑ کیاں ہوئیں ۔عبد مناف بن قصی عبد العزیٰ بن قصی اور عبد بن قصی اور تخر بنت قصی اور برۃ بنت قصی ۔ ان کی ماں کا نام جسی بنت صلیل بن حبشیۃ بن سلول بن کعب بن عمر والخز اعی تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیشہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد مناف بن قصی کے جس کا نام المغیر ۃ تھا چارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد مشمس بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی ماں عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی ماں عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعلیہ بن بہتہ بن سلیم بن منصور بن عکر مہتی چوتھا لڑکا نوفل بن عبد مناف تھا جس کی ماں واقدہ بنت عمرو مازنیہ متھی ۔اور مازن منصور بن عکر مہکا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ای نسب کی وجہ سے عتبۃ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہنے ان سے مخالفت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و'تماضر'قلابۂ حیہ' ریطہ' ام الاخشم' اور ام سفیان' بیسب کے سب عبد مناف ہی کی اولا د ہیں۔ ابوعمر وکی مال توریطہ تھی جو بنی سقیف میں کی عورت تھی۔ اور فدکورہ تمام عورتوں کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال تھی جو ہاشم بن عبد مناف کی بھی مال تھی۔ اور عاتکہ کی مال صفیہ بنت حوزۃ بن عمرو بن سلول بن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن تھی۔ اور صفیہ کی مال عائز اللہ بن سعد العشیر ہ بن فد حج کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہاشم بن عبد مناف کے چارائر کے اور پانچ لڑکیاں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم اسد بن ہاشم اور ایاصیٰی بن ہاشم اور نصلہ بن ہاشم اور شفاء ۔ خالدہ ۔ ضعیفہ۔ رقیہ ۔ اور حیہ ۔ عبد االمطلب اور رقیہ کی مال سلمی بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھی ۔ اور نجار کا نام تیم الله بن تعلیہ بن عمر و بن الخر رح بن حارثہ بن تعلیہ ابن عمر و بن عامر تھا سلمٰی کی مال عمیر ہ بنت صحر بن الحارث بن تعلیہ بن عارت النجارتھی ۔ اسد کی مال کا نام قیلہ الحارث بن تعلیہ بن مازن ابن النجارتھی ۔ عمیرہ کی مال سلمٰی بنت عبد الاشبل نجاریتھی ۔ اسد کی مال کا نام قیلہ بنت عامر بن مالک الخر اعلی تھا۔ ابوصیٰی اور حیہ کی مال ہند بنت عمر و بن تعلیہ الخر رجیتھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضعیفہ کی مال کا نام واقد ہ بنت البی عدی المازنیہ تھا۔



ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھےلڑ کیاں تھیں۔العباس ۔حمز قا۔

ل (ج د ) فالخ \_ (احمر محمودی) \_ ع (ج د ) سیب \_ (احمر محمودی) \_

سے شاید'ان'' سے مراد تصی اور ہاشم اور عبر شمس اور المطلب ہیں جونوفل کے علاقی بھائی ہیں۔ (احمر محمودی) ا۔ صاحب اولا د۔ ۲۔ لاولد۔

عبدالله ابوطالب جس كانام عبد مناف تھا۔ زبیر ۱ الحارث حجل کے المقوم کے ضرار اور ابولہب جس كا نام عبدالعزىٰ تھا۔لڑ كياں صفيہ ۔ام حكيم البيھاء۔عا تكہ ۔اميمہ ۔اروی ۱۵ ۔اور برۃ ۱۶۔

العباس اور ضرار کی مال نتیله بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر وابن عامر بن زیدمنا قابن عامر بن خدیلة بن جس کالقب ضحیان تھا بن سعد بن الخزرج بن تیم اللات بن النم ابن قاسط بن بنب بن افضی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار لیعض کہتے ہیں کہ افضی بن دعمی بن جدیلة اور حزرہ مقوم ججل اور صفیه کی مال کالقب اس کی نیکیول کی کثرت اور مال کی کے وسعت کے سبب سے غیداتی پڑگیا تھا۔ اور صفیه کا نام حاله بنت اہیب بن عبدالمناف بن زمر ق بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤی تھا۔ اور عبدالله ابوطالب نربیر۔ اور صفیه کے سواتمام کو کی کشرت اور مال کی کے وسعت میں مرق بن کعب بن لؤی تعلی اور عبدالله الله بن زمر ق بن کعب بن لؤی بن لؤکی بن لؤکی بن فر بین مالک بن نظر تھی اور صخر ہی مال تخر و مبن یقظہ بن مرق بن کعب بن لؤی بن فر بن مالک بن نظر تھی اور صخر ہی مال تخمر بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤی بن عالب بن فر بن مالک بن نظر تھی ۔ حارث بن عبدالمطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب جمیر بن ربا بن مناسب بن عامر بن صفی عن مال کبن عامر بن صفی عن بن محاویة بن محاویة بن محاویة بن محاویة بن عامر بن صفی عن مال کبنی مال کبن عامر بن صفی عن بن محاویة بن عمر والخزاعی تھی۔

۳۔ صاحب اولا د۔ ۲۰۔ صاحب اولا د۔ ۵۔ اولا د کی اولا د نہ رہی۔ ۲۔ صاحب اولا د۔ ۷۔ صاحب اولا د۔ ۸۔ اولا در ۲۔ اولا د نرینہ نہوی۔ ۹۔ لاولد۔ ۱۰۔ باولد۔ ۱۲۔ باولد۔ ۲۰۰ باولد۔ ۱۲۔ باولد۔ ۲۰۰ باولاد۔ ترین اولاد۔ ۲۰۰ باولاد۔ ۲۰۰ باولا

۱۸ ـ خط کشیده الفاظ (الف) میں نہیں \_ (احد محمودی)

ل (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احمیمودی)۔

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر تها \_

ابن ہشام انے کہا کہ رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اور والدہ کی طرف ہے بھی تمام اولا د آ دم میں افضل واشرف تھے۔ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ مَام کا پہلا جزختم ہوا۔ مشام کا پہلا جزختم ہوا۔

# ذكرولا دت رسول الله صَمَّالِعُيْدَمِ

## زمزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ



#### جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن اسحٰق المطلبی سے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ل (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں خط کشیدہ الفاظنیں ہیں۔ (احم محمودی)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ سے نکل جانے اور بی جرہم کے بعد عبدالمطلب کے زمزم کو کھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب اسمعیل بن ابراہیم علیم السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند نابت بن اسمعیل سے اس وقت تک متعلق رہی جب تک اللہ تعالی نے چا ہاان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی کہتے ہیں۔

ا بن اسخق نے کہا کہ بنی اساعیل اور بنی نابت اور ان کا نا نا مضاض بن عمر و' اور جولوگ بنی جرہم میں سے رشتے میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء' یہی لوگ اس زمانے میں مکہ کے باشندے تھے۔ بنی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز ادبھائی تھے۔اور بید دونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ے سفر کرتے آئے تھے۔ بنی جرہم پرمضاض بن عمرواور بنی قطوراء پرالسمیدع جوانہیں میں کا ایک شخص تھا حا کم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک با دشاہ ہوتا جوان کا ہرطرح سے نگران رہتا۔ جب بیہ وونوں مکہ میں اتر ہے اس کوسرسبز اور شادا ب شہریایا تو انہیں پسند آ گیا اور دونوں یہبیں رہ گئے ۔مضاض بن عمرواوراس کے جرہمی ساتھی مکہ کے بلندمقام قعیقعان اوراس کے حوالی میں رہنے لگے۔اورالسمیدع اور بنی قطوراء مکہ کے نشیبی حصے اجیا داور اس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔اور جولوگ مکہ کی نثیبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔اور ہرا یک اپنی اپنی تو م میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطوراء نے ایک دوسرے سے بغاوت کی اور ہوس حکومت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وفت مضاض کے ساتھ بنی اسمعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ بیت اللہ کی تولیت تھی۔اورالسمیدع کو بیہ بات حاصل نہ تھی۔وہ ایک دوسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان ہے اپنے شکر کو لئے السمیدع کی طرف اس طرح نکلا کہاس کے شکر کے ساتھ لشکر کا پورا سامان نیز ہے سپریں تلواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے مکراتے۔اور کھر کھڑاتے تھے۔کہا جاتا ہے کہ تعیقعان کو تعیقعان ای لئے کہا جاتا ہے۔ ( تعقع کے معنی میں کھڑ کھڑایا) اورالسمید ع اجیاد ہے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سوار اور پیا دہ لشکرتھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیاداس سبب سے کہا جاتا ہے کہ السمیدع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین مھوڑے ہیں)۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہایت سخت جنگ ہوئی اور السمیدع قتل اور

بنی قطوراء ذلیل ورسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح ای سبب سے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذلیل ورسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسر سے سطح کی خواہش ظاہر کی اور مقام مطابخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہے ان قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہوئیں۔اور وہیں صلح کر لی۔اور حکومت مضاض کے جوالے ہوئی۔ جب مکہ کی حکومت متفقہ طور پر مضاض کے ہاتھ آئی۔اور وہاں وہ بادشاہ ہوگیا تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذرئح کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطابخ کا نام مطابخ پڑگیا۔ (طبح کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطابخ پڑٹے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں تج نے جانور ذرئح کے کوگوں کو کھلایا تھا اور اسی مقام پر تبع نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑائی جھکڑا ہوالوگوں کے ادعا کے لحاظ سے پہلا جھکڑا تھا جو مکہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلمیل علیہ السلام کی اولا دکوخوب پھیلا دیا۔ لیکن بیت اللہ کے متولی اور حکام مکہ بنی جرہم ہی رہے جو اسمعیل (عَلِیْكُ ) کے ماموں ہوتے تھے۔ اولا داسمعیل نے بنی جرہم سے حکومت کے متعلق بھی نزاع نہ کی اس لئے کہ ایک تو وہ قرابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔ دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت کرمت اس بات سے مانع تھی کہ بیں اس میں جنگ وجدال نہ ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا د اسلمیل کو تنگی ہونے گئی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔ جس قوم سے بنی اسلمیل کی مخالفت ہوئی اللہ تعالی نے ان پران کوان کی دینداری کے سبب غلبہ دیا۔ اور انہوں نے ان کو یا مال کرڈ الا۔



#### بنى كنائة اور بنى خزيمة كابيت الله پرتسلط اور جرجم كااخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جرہم نے سرکشی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسر ہے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونذ رانے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے لگے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ۃ بن کنانۃ اور غبشان نے جو بنی خزاعہ میں سے تھے ان حالات کو دیکھا ان سے جنگ کرنے اور ان کو مکہ سے نکال دینے پر شفق ہو گئے اور انہیں پیام جنگ دیا اور ان سے جنگ ہونے گئی۔ بنی بکر اور غبشان نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں جلا گئے اور انہیں پیام جنگ دیا اور ان سے جنگ ہونے گئی۔ بنی بکر اور غبشان نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ زمانہ جا ہلیت میں مکہ کی بیر حالت تھی کہ جو اس میں ظلم وزیا دتی کرتا اس میں نہ رہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا ماں میں نہ رہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا ماں اسے مشہور تھا۔

کوئی بادشاہ اس کی بےحرمتی کا ارادہ کرتا تو فوراً برباد ہوجا تا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گردنیں تو ڑ دیتا تھا۔ جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالتے ( بک کے معنی گردن توڑ دینا ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وا دی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت ہجوم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے لگے ( بک کے معنی ہجوم کیا )۔

ابوعبیدہ نے مجھے پیشعربھی سنایا۔

إِذَا الشَّرِيْبُ اَخَذَتُهُ أَكَّهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكَّهُ جب کوئی ہم مشرب بختی پراتر آئے تو اس کوچھوڑ دے حتی کہ بختی اس سے مزاحمت کرے۔ یعنی اس کوچھوڑ دو کہاس کے اونٹ یانی کی طرف جائیں اور وہاں ہجوم کریں۔

بکہ خاص طور پر کعبۃ اللّٰہ کی جگہ اورمسجد ہی کو کہا جاتا ہے۔ بید دونو ں شعر (بعنی دونو ں مصرع ) عامان بن كعب بن عمر بن سعد بن زيد مناة بن تميم كے ہيں۔

ابن اسخق نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جرجهی نے کعبے کے دونوں ہرن اور حجرا سود کو نکال کر ز مزم میں دفن کر دیا۔اور بنی جرہم کوساتھ لے کریمن کی طرف چلا گیا۔اورتولیت مکہاور وہاں کی حکومت کے چھوٹنے کے سبب انہیں بہت تم ہوا چنا نچے عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور بیہ مضاض وہ مضاغن نہیں ہے جس کومضاض اکبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ ۚ وَالدَّمْعُ سَكُّ سُبَادِرُ وَقَدْ شَرِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ بعض کہنے والوں کی بیر حالت ہے کہ آنسو تیزی سے بہہ رہے ہیں اور آنکھوں کے حلقے آ نسووں سے چک رہے ہیں اور وہ پہنی ہیں۔

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونِ إِلَى الصُّفَا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ گو یا مقام حجو ن سے کوہ صفا تک نہ کوئی مونس تھا اور نہ مکہ میں کوئی رات میں بیٹھ کر چین سے یات کرنے والا ۔

يُلَجُلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِنِّي كَأَنَّمَا

لے کعبة الله کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیزوں میں سے دوسونے کے ہرن بھی تھے۔جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ (احمیمودی) ع (الف) میں پیشعز نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔ سے (الف) میں پیشعز نہیں ہے۔ (احم محمودی)

میںعورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دد کے سبب) یہ عالم تھا کہ گویا اس کوکوئی پرندا پنے دونوں بازوں کے درمیان حرکت دے رہاہے۔

( یعنی بھی تو جراُت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور بھی ہمت و جراُت صاف جواب دے دیتی اور کچھ نہ کہ سکتا تھا ) آخر میں نے کہا۔

وَكُنَّا وُلَاۃ الْبَيْتِ مِنْ بَعُدِ نَابِتٍ نَطُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَكُنَّ وَكُنَّا وُلَاۃ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتِ كَ بَعَدِ بَيْتِ الله كَمْ وَلَيْ مِينَ تَوْتِح جواس (الله تعالیٰ کے) گھر کے گردگھو متے رہتے تھے (ہاری) بھلائی تو (بالکل) ظاہر ہے۔

وَنَحْنُ وَلِیْنَا الْبَیْتَ مِنْ بَغْدِ نَابِتٍ بِعِزِ فَمَا یَحْظَی لَدَیْنَا الْمُگَاثِرُ بَابِتِ بِعِزِ فَمَا یَحْظَی لَدَیْنَا الْمُگَاثِرُ بَابِتِ بَعِرِ فَمَا یَحْظَی لَدَیْنَا الْمُگَاثِرُ بَابِتِ بَعِرِ فَمَا یَحْظُروں مِن بَابِتِ بَعِرِ بَابِتُ بَعِی بِدِ بَاللّٰ کِسَاتِی بِمَالِی نَظُروں مِن بَابِتِ بَعِی ہِدِ مَال یِرْخُر کرنے والوں کی کیا قدرومنزلت ہو عمق ہے۔

مَلَکُنَا فَعَزَّرُنَا فَأَغْظِمْ بِمَلْکِنَا فَلَیْسَ لَحِیِّ غَیْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ مَلَکِنَا فَکَیْسَ لَحِیِ غَیْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ مَم نے وہاں حکومت کی ہمارے سواکسی اور قبیلے کو وہاں فخر کی مخارے سواکسی اور قبیلے کو وہاں فخر کی مخارش ہی نہیں۔

آلَمْ تُنْكُحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَالْهَاوُ هُ مِنَا وَنَحُنُ الْأَصَاهِرُ اللهُ تُنْكُحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَالْهَارُ مِن بَين وَى ہے جوان تمام لوگوں (اے بی جرم) کیاتم نے (اپی لڑکی) اس مخص کے نکاح میں نہیں وی ہے جوان تمام لوگوں میں بہترین تفاجن کو میں جانتا ہوں یعنی اسلعیل علیہ السلام اس کی اولا دہمیں میں سے تو ہے اور مارائی قبیلہ تو اس کا اسرال ہے۔

ل (الف) میں بجائے خیر کے غیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظرنہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنگنی کے تنتن ہے جس کے معنی بیہو سکتے آیں کہ اگر دنیا نے ہم دوستوں کو چھوڑ کرغیروں کو دوست بنا لیا ہے توالی آخرہ۔(احمرمحمودی)

کراس میں تغیرات تو ہوتے ہیں رہتے ہیں۔ اور انہیں میں کھکش ہوتی رہتی ہے۔

فَاخُورُ جُنَا مِنْهَا الْمَلِیْكُ بِقُدُرَةٍ كَذَالِكَ یَا لَلنَّاسِ تَجُوِی الْمُقَادِرُ ہِمیں وہاں سے باقوت بادشاہ نے نکال دیالوگوتقدیریں اس طرح جاری ہوتی ہیں۔

اَقُولُ اِذَا نَامَ الْخَلِیُ وَلَمُ أَنَمُ اِذَا الْعَرْشِ لَا یَبُعَدُ سُهَیْلٌ وَعَامِرُ جب فارغ البال لوگ سوگے تو میں نہ ویا اور یہ دعا کرتار ہا کہ اے عرش اعظم کے مالک سہیل و عامر (تیری رحمت سے) دور نہ کر دیۓ جائیں۔

وَ بُدِّلْتُ مِنْهَا أَوْجُهَّالًا أُحِبُّهَا قَبَائِلَ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ اللهِ لَهِ اللهِ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ اللهِ اللهُ الله

وَصِرْنَا اَحَادِیْثًا وَکُنَّا بِغِبْطَةٍ بِلْالِكَ عَضَّتْنَا السِّنُوْنِ الْغَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ اللهِ اللهِ السِّنُوْنِ الْعَوَابِرُ اللهِ اللهُ ا

فَسَحَّتُ دُمُوْعُ الْعَيْنِ تَبْكِیْ لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ اَمْنُ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم مَنْ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم کے لئے جس میں امن وامان اور (الله تعالی کے محبوبوں کی ) یادگاریں ہیں آئی میں۔ آئی میں روتی اور آنسو بہاتی ہیں۔

وَتَبْكِی لِبَیْتٍ لَیْسَ یُوْذَی حَمَامُهٔ یَظُلُّ بِهِ اَمُنَا وَفِیْهِ الْعَصَافِرُ اَتَحْیِسِ اس گُھر کے لئے روتی ہیں جہاں کے رہنے والے کبوتر کو بھی تکلیف نہیں دی جاسکتی۔ وہ اور چھوٹے چھوٹے یرند ہمیشہ اس میں بے خوف رہا کرتے ہیں۔

وَفِيْهِ وَحُوْشٌ لَا تُرَاهُ اَنِيْسَةٌ إِذَا حَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تَعَادَرُ الراس مِينِ جَنَّكُى جانور الراس مِينِ جَنَّكُ كَرِ جِلِي بَيْنِ الرَّوْ يَهِمُ والْبِنَ آتَ مِينَ ) نِهِ وَفَائَى نَهِينَ كَرِينَ عَلِي الرَّقِ عَلَى الرَّقِ عَلَى الرَّقِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّقِ عَلَى الرَّقُ الرَّقِ عَلَى الرَّقُ عَلَى الرَّقُ عَلَى الرَّقِ عَلَى الرَّقُ عَلَى الرَّقِ عَلَى الْحَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِى الْمُعْ

ل (ب ج د) ساکنی مکة الذین (الف) ساکن مکة الذین \_ دوسرانسخه غلط معلوم مور با ہے کیونکه الذین جمع ساکن واحد کی صفت کیسے بن سکے گا۔ فلیتد ہو۔ (احم محمودی)

کہے ہیں جو بنی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہاں چھوٹ رہے تھے۔

یَا أَیُّهَا النَّاسُ سِیْرُوْا اِنَّ قَصْرَکُمُ اَنْ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْنَا ( مَد مِیں چھوٹے ہوئے) لوگو ( مَد ہے) چلے جاؤتمہارے کل کا توبیہ حال ہے کہ اگر کسی روز صبح سویرے تملہ ہوجائے تو تم نکل بھی نہ سکو گے۔

حُنُّوا الْمَطِیَّ وَارْخُوا مِنْ اَذِمَّتِهَا قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوا مَا تَقَضُّونَا مُوت کے پہلے سواریوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ کرانہیں تیز دوڑ او اور جو پچھ کرنا چاہتے ہو کرلو۔
کُنَّا اُنَاسًا کَمَا کُنْتُمْ فَغَیَّرِنَا دَهْرٌ فَانْتُمْ کَمَا کُنَّا تَکُونُونَا ہم لوگ بھی تمہاری ہی طرح تھے۔ پھرزمانے نے ہماری حالت بدل دی پس (ہوشیارہو جاؤ کہ) تمہاری بھی وہی حالت ہوگئ جو ہماری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کے اشعار میں سے بیرہ ہشعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرناضیح ثابت ہوا ہے۔

ابن ہشام لیے کہا کہ بعض علاء شعر نے مجھ سے بیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعر ب میں سب سے پہلے کہے گئے ہیں۔اور بیشعریمن میں ایک پھر پر کندہ ملے ۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایا نہ گیا۔

# تولیت بیت الله پر بنی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضه

ابن ایخق نے کہا کہاس کے بعد بنی خزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے ۔اور بنی بکر بن عبد منا ۃ نہ ہو سکے ۔اوران میں کے متولی کا نام عمرو بن الحارث الغبشانی تھا۔

بی کنانۃ کے قریش ان دنوں اپنی قوموں میں متفرق جماعتوں کٹر یوں اور خاندانوں میں رہا کرتے سے۔ بیت اللہ کی تولیت بی خزاعۃ میں وراثہ کیے بعد دیگرے چلی آتی تھی یہاں تک کہان کا آخری متولی حلیل بن حبشیہ بن سول بن کعب بن عمر وخزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



### قصَی بن کلاب کا کھی بنت صُلیٰل سے از دواج

ابن ایخق کہتے ہیں کہ قصی بن کلاب نے حلیل بن حبشیہ کے پاس اس کی بیٹی جمٹ کے متعلق اپنا پیغام

بھیجا تو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کرلیا۔اوراپی بیٹی کا عقداس سے کر دیا۔اس جوڑے سے حاراڑ کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمنا فعبدالعزیٰ اورعبد پھر جبقصی کی اولا دپھیلی اورعزے و مال میں ترقی ہوئی ۔اور حلیل مرگیا تو کعبۃ اللّٰہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بی خز اعۃ اور بنی بکر ہے زیادہ مستحق یا یا۔اس لئے کہ قریش خاص اسلعیل بن ابراہیم (علیہاالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب تھے۔قصی نے قریش اور بنی کناتہ ہے اس امر میں مشورہ کیا۔اور بنی خزاعہ اور بنی بکر کے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔اور انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔اس سے پہلے کے حالات بیہ تھے کہ ربیعہ بن حرام جو بنی عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلا ب کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن پیل سے نکاح کیا تھا۔اس نکاح کے وفت فاطمہ کےلڑکوں میں ہےا بیک لڑ کا زہرۃ تو جوان تھا اور ایک لڑ کاقصی دودھ پیتا۔ربیعہ فاطمہ اور کاس کے شیر خوار بچقصی کواپنے ساتھ لے کراپنے وطن کو چلا گیا اور زہرہ یہیں رہا۔ فاطمہ کواس نے شوہرر بیعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جبقصی جوان ہوااور س تمیز کو پہنچا تو مکہ آیا اور پہبیں رہنے لگا۔اور جبقصی کی قوم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا ( اور بنی خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کے لئے سب متفق ہو گئے )۔توقصی نے اپنے ماں شریک بھائی رزاح بن ربیعہ کواپنی امداد کے لئے لکھے بھیجا کہ وہ آ کریہاں رہے اوراس کی امداد کرے۔تو رزاح بن ربیعہاہے دوسرے بھائیوں حن بن ربیعہ محمود بن ربیعہ اور جاہمة بن ر بیعہ کو بھی اپنے ساتھ لے کرآیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت سے تھے۔اور ان کے علاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اینے ساتھ لا یا جو حج کے اراد نے سے نکلے تھے۔اور پیسب کے سب قصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے۔لیکن بی خز اعد کا دعویٰ یہ ہے کہ صلیل بن حبشیہ کی بیٹی سے قصی کو جب بہت اولا د ہوئی توحلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبہ کی وصیت کی اور کہا کہ بنی خزاعہ کی بہنبت تولیت و ا نظام کعبہاورحکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں ومستحق ہوتصی نے اسی لئے طلب تولیت کی جرأت کی کیکن بیروایت بی خزاعہ کے سوا دوسر ہے کسی ہے ہم نے نہیں سی ۔ واللہ اعلم کہان دونوں میں کونسی بات سچی ہے۔

مامورہونا 💨

غوث بن مُرّ کا'لوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا

الغوث بن مربن ا دبن طابحہ بن الیاس بن مصراور اس کی اولا دعر فہ کے بعد اوگوں کو وہاں سے نکلنے

لے (بجو) قرعہ جس کے معنی منتخب کے ہیں (الف) فرعہ جس کے معنی اعلیٰ شان وشوکت والا (احمرمحمودی) ع (الف ب) فاحتملها یعنی فاطمہ کو لے گیا (جو) فاحتمله ما یعنی فاطمہ اوراس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احمرمحمودی) ع بعد کالفظ (ج د) میں ہے۔ اور (الف ب) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

کی اجازت دینے پر ماموراوراس کی متولی تھی اوراس کو اوراس کی اولا دکوصوفہ کہا جاتا تھا۔اوریہ تولیت اس کو اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ اس کی ماں جرہم میں کی ایک عورت تھی۔اوراس کو اولا دنہ ہوتی تھی۔تواس نے اللہ تعالیٰ کی نذر مانی کہ اگر اسے لڑکا ہوتو اس کو وہ کعبۃ اللہ کے لئے وقف کر دے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت وانظام میں لگار ہے۔اس کولڑکا پیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔اور بیابتدا میں اپنے مامووں بی خدمت وانظام میں لگار ہے۔اس کولڑکا پیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔اور بیابتدا میں اپنے مامووں بی جرہم کے ساتھا نظام کعبۃ اللہ میں رہا کرتا تھا۔اس لئے عرفہ کے بعدلوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دینے کا کام بھی اس سے متعلق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبۃ اللہ کی قربت کے سبب ایک خاص قدر ومنزلت حاصل ہوگئی میں۔اوراس کے بعداس کی اولا دکی بھی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بے غوث بن مربن اداپنی ماں کی نذر کے یورا کرنے کے متعلق کہتا ہے۔

بمَكَّةَ إِنِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيَّهُ رَبِّيطَةً الْعَليَّهُ اے پروردگار میں نے اپنے بچے کو مکہ مشرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكَنَّ لِيْ بِهَا اِلْيَّهُ ۚ وَاجْعَلُهُ لِيْ مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّهُ یروردگارمیرے لئے اس کو وہاں برکت دے اور اسے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب غوث ابن مرلوگوں کے ساتھ وہاں سے نکاتا تو یہ کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِنِّي تَابِعٌ تَبَاعَهُ إِنْ كَانَ إِثْمٌ فَعَلَى قُضَاعَةُ یا اللہ میں توبس بوری طور پر پیروی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا وبال بنی قضاعہ پر ہے۔ ابن آتخق نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ عباد سے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت بیتھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منیٰ ہے مکہ کے طرف جانے کالوگ قصد کرتے تو یہی لوگ دوسرے لوگوں کوا جازت دیتے حتیٰ کے جب منیٰ سے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پتھر مارنے کے لئے آتے تو قبیلہ ُ صوفہ ہی میں سے کوئی ایک شخص (پہلے ) پتھر مار تا اور دوسر بےلوگ پھرنہ مارتے جب تک کہوہ پہلے نہ مارتا۔ضرورت مندلوگ جنہیں جلد جانا ہوتا اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ پہلے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پھر ماریں۔ وہ کہتا خداکی شم میں ابھی پھرنہ ماروں گاحتیٰ کے سورج نہ ڈھل جائے ۔اورضرورت مند' عجلت کے خواہاں لوگوں کی بیرحالت ہوتی کہ خودای کو پھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہتے کہ کمبخت چل پھر مارلیکن وہ انکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھلتا تو اٹھتا اور پھر مارتا اس کے بعد دوسر بےلوگ بھی پھر مارتے۔ ابن اسخق کیے ہیں کہ جب لوگ جمروں کو پتھر مارنے سے فارغ ہوتے اورمنیٰ سے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلہ صوفہ کے لوگ گھاٹی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے سے روک دیتے۔اور کہتے اے گروہ صوفہ گزرجاؤ پھردوسر بے لوگ نہ گزرتے یہاں تک کہ وہ گزرجاتے اور جب قبیلہ صوفہ کے لوگ منی سے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسر بے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہوجا تا۔اوروہ ان کے بعد نکلتے ۔غرض یہی حال رہا یہاں تک کہ وہ لوگ چل بسے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زیدمنا قابن تمیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن جمنہ ہوئے ور پھر آل صفوان بن الحارث بن جمنہ ہوئے جو بنوسعد ہی کی ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ صفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن خمیم کا بیٹا تھا۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔ اول جبن تمیم بن مغراء السعدی کہتا ہے۔ لَا یَبْرَ حُ النَّاسُ مَا حَجُّواْ مُعَرَّفَهُمْ حَتَّی یُقَالُ اَجِیْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب یَک لوگ جَجُوا مُعَرَّفَهُمْ عَرْفَه سے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں تک کہا ہے بی صفوان ہمیں اجازت دونہ کہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراوس بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

## عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبع العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وتھا اور ذوالاصبع اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کا ملے لی تھی بیشعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنُ عَدُوا نَ کَانُوْ ا حَیَّة الْاَرْضِ بی عدوان کے اس قبیلے کی جانب سے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زمینی اڑ دہوں کی مانند ذی

لے (ب ج د) یجیز ۔(الف) یخیز بیددوسرانسخہ بالکل ہے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی میں ہوتا یا یخیر آخر میں راےمہملہ سے ہوتا کہا ختیار دینے کے معنی میں ہوتا۔(احمرمحودی)۔

لے (الف) میں اوس بن تمیم نہیں ہے صرف ابن مغراء السعدی ہے۔ (احرمحمودی)

ہیب وشان ہے۔

بَغِی بَغُضُهُمْ طُلُمًا فَلَمْ یُوْعَ عَلَی بَغْضِ وہ آپس میں ایک دوسرے پربھی ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔

وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ لِيَعْ مِنْ الْمُوفُوْنَ بِالْقَرْضِ لِيَعْ مِن السَّادَا كرتِ لِينَ اللهِ الرادا كرتِ مِن اللهِ اللهِ الداكر تِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَمِنْهُمْ مَنُ يُجِيْزُ النَّا سَ بِالسُّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّا سَ بِالسُّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّ مِن السَّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّ مِن السَّالِي الرَّتِ مِن جُولُو گول کوسنت اور فرض یعنی احکام حج کی اجازت دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ حَکَمْ یَقُضِی فَلَا یُنْقَضْ مَا یَقُضِی ان مِن ایسے بھی ہیں (جو فیما بین کے اختلاف میں) حکم بنا کرتے ہیں اور جو فیملہ وہ کر دیتے ہیں وہ ٹو نتا نہیں۔ ہیں وہ ٹو نتا نہیں۔

ساشعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

( ذواصع کے ان اشعار اور اوس کے مذکورہ بالا شعر میں ظاہر اتخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بنی عدوان کولیکن دراصل ان میں تخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بنی عدوان کولیکن دراصل ان میں تخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس طرح اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مزد لفے سے نکلنے کے متعلق ہے جو بنی عدوان سے متعلق تھی جس طرح زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن آختی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بنی عدوان کی وراثت میں بیاجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز ل تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

نَحُنُ دَفَعْنَا عَنُ آبِی سَیّارَه و عَنْ مَوَالِیهِ بَنِی فَزَارَهُ مَوَالِیهِ بَنِی فَزَارَهُ مَوَالِیهِ بَنِی فَزَارَه عَلَا اللهِ اللهِ بَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹھےلوگوں کو ہٹار ہاتھا۔اس لئے شاعر نے سالماحمارہ کہا ہے۔





### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن آبخق نے کہا کہ یقصی حکما ندکورہ بالاشعر میں جوآ یا اس سے مراد عامر بن ظرب بن عمرو بن عیا ذین یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فسادیا کسی فیصلے میں کوئی دشواری پیش آتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اوروہ جو کچھ فیصلہ کر دیتا اس سے سب کے سب راضی ہوتے۔ایک مقدمہ اس کے پاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف فیہ تھا۔ایک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومر دوں کی ہےاور وہ بھی جوعورتوں میں ہوتی ہےلوگوں نے اس ہےاس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کروگے یاعورت۔اس مسئلے سے زیادہ دشواراس کے پاس کوئی مسکہ نہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہارے اس معاملے میں غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔اے گروہ عرب خدا کی شم تمہارے اس معاملے کے جیسا میرے یاس اور کوئی معاملہ نہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت دی اوراس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گز اری کہا ہے اس معالمے میں الٹی سیدھی رائیں قائم کرنتا وراسی معالمے میںغورکر تار ہالیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہآئی۔ خیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں چرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب صبح بکریاں چرنے کے لئے چھوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی متم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب چرا گاہ ہے بکریاں واپس لاتی تو کہتا اے خیل خدا کی شم تو نے بہت رات کر دی اور اس کا بیعتا ب اس لئے تھا کہ وہ بکریوں کو چراگاہ کی جانب چھوڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے سلے ہی چرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خیر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستریز' بیداری' اور بے چینی بیقراری' دیکھی کہا تیرابا پ مرجائے تجھے کیا ہوا ہے آج رات تجھے کون مشکل پیش آئی ہے۔ عامرنے کہااری مبخت جس معاملے سے تخفے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھےا پنے حال پر چھوڑ ۔ سخیلہ نے دوبارہ اس سے ویسا ہی سوال کیا تو عامر نے اپنے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معالمے میں میں جیران ہوں اس کا کوئی حل یہ پیش کر دےاور کہااری کمبخت میرے پاس خنثیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مر دقر ار دوں یاعورت خدا ک قتم میری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجہاس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے خیلہ نے کہا سجان اللہ یہ بھی کوئی دشوار بات ہے فیلے کا مدار پیٹاب کے مقام سے سیجئے خلتیٰ کو پیٹاب کروائے اگراس نے اس رائے سے بیٹاب کیا جس سے مرد بیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اور اگراس نے اس رائے سے بیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے نے اس رائے سے بیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے کے بعداب تو بحریوں کو جا ہے دیر سے لایا کریا دیر سے لے جایا کر تجھے معاف ہے خدا کی شم تو نے اس معاطے کو حل کردیا پھر جب ضبح ہوئی ان لوگوں کے پاس گیا اور وہی فیصلہ کیا جس کا تخیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



### قصی بن کلاب کا حکومت مکه پرغلبه پا نا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قضاعه کا اس کی امدا د کرنا



ابن اسخق نے کہا کہ جب مذکور ہُ بالا سال آیا اور بنی صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہ تمام عرب ان کی تولیت اور ان کے حقوق سے واقف تھے اور ان کے دلوں میں وہ تمام کام بی جرہم اور بی خزاعہ کے وقت سے بطور مذہب جاگزیں تھے۔توقصی بن کلاب اپنی قوم قریش اور بنی کنانۃ اور بنی قضاعہ کوساتھ لئے عقبہ کے پاس آیا۔اور کہااس کام کی تولیت کا ہم تم لیے زیادہ حق رکھتے ہیں۔تو بنی صوفہ نے قصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بنی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزیں رسوم جج سے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب پرقصی نے غلبہ حاصل کرلیا۔ جب بیددیکھا تو بی خز اعداور بنی بکربھی قصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب کعبۃ اللہ اورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفۃ کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی ہے کتر انے لگے توقصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب سے ابتدا کر دی۔اور بنی خزاعہ اور بنی بکر بھی اس سے مقابلے کے لئے نکلے دونوں لشکر ملے۔اورخوب گھسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں سے بہت سےلوگ مارے گئے۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اورعرب ہی میں سے کسی ایک شخص کو حکم بنانے کی تھہری۔اور یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کو حکم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ بیکیا کہ تعبۃ اللہ اورامور مکہ کے متعلق بی خزاعہ کی بہنست قصی زیادہ حقدار ہے اور بی خزاعہ اور بنی بکر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پیامال اور قریش اور بنی کنانہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بنی خز اعداور بنی بکرنے کیااس کی دیت دیناان پرلا زم ہوگا۔اور کعبۃ اللہ اور مکہ

لے (بجو) میں لخن اولی بھذا منکم ہے جس کے معنی ہم نے ترجمہ میں لکھے ہیں (الف) میں لا نحن اولی بھذا منکم ہے اس کے معنی یوں ہوں گے کہبیں ایسانہیں ہوسکتا بلکہ ہمتم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

کے معاملات میں قصی آزاد ہوگا۔اسی روز سے یعمر بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت سے خون اس روز ساقط اور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچ کممل ہونے سے پہلے گر گیا)۔ میں سروز ساقط اور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچہ کمل ہونے سے پہلے گر گیا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد سے بیت اللہ اور امور مکہ اور اپنی قوم کے گھروں سے مکہ تک تمام امور کے انتظام کاسر پرست قصی ہی بن گیا۔اورا پنی قوم اور مکہ والوں کا بادشاہ ہو گیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ شلیم بھی کرلیا لیکن قصی نے عرب کوان کی ای حالت پر برقر اررکھا جس حالت میں وہ تنے اور ایسا اس لئے کیا کہ وہ خود بھی ان تمام باتوں کواپنے دل میں ایسا ہی نہ بہی تبختا تھا کہ ان میں کی قسم کا ردو بدل نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچہ اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور نسا ہ اور مرہ بن عوف کوان ہی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے) متمام است پر وہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے) تمام عمارات کو ڈھا دیا۔ بنی کعب بن لؤکی میں قصی بہلا شخص تھا، جس نے ایس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔اور عہد د ہائے تجابہ وسقایہ ورفارہ و ندوہ ولواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔اور عہد د ہائے تجابہ وسقایہ ورفارہ و ندوہ ولواء سب کے سب قصی ہی سے متعلق تھے۔اور وہ مکہ میں ہر طرح کی رفعت و منزلت کا جامع تھا۔ (تجابہ۔خدمت پردہ کہ حب اللہ ۔سقایہ۔ حاجیوں کی ضیافت۔ندوہ۔مجلس شور کی۔ اللہ ۔سقایہ۔ حاجیوں کو خوف کیا بی بلانے کی خدمت۔ رفادہ۔ حاجیوں کی ضیافت۔ندوہ۔مجلس شور کی۔ کے ہرایک قبیلہ کواس نے وہ منزلت دی جس پروہ پہلے سے تھے۔لوگوں کا ادعا ہے کہ قریش نے حرم کے ان درختوں کی کا شخہ سے خوف کیا جوان کے گھروں میں شے توقصی نے اور اس کے مددگاروں نے اسی ہاتھ درختوں کی کا شے۔

قریش نے اس کا نام مجمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شادی نہ ہوتی اور نہوہ کسی نازل شدہ کسی دشوار معالم میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم اسے جنگ کے لئے پر چم باند ھے مگراسی کے گھر میں۔ ان کے پر چم قصی کا کوئی لڑکا باندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑک چولی بہنے کی عمر کو پہنچ کر چولی نہ بہنتی مگراسی کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ کے بعدوہ

ا (الف)۔ لحوب قوم فی غیرهم (بجو) لحوب قوم من غیرهم پہلے ننخ میں فی کا جواستعال کیا گا ہے وہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

اپے لوگوں کے پاس جاتی۔اس کی قوم قریش میں اس کے احکام کا بیرحال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی حکم مذہبی کی طرح ضروری الا تباع ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ کیا جاتا۔اوراس نے اپنے لیے ایک مشورہ گھر بنوایا۔اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی مسجد کی طرف رکھا اسی میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاعر کہتا ہے

قُصَی لِعَمْرِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِیری عَمْری مِنْ فِهْرِ میری عَمْری مِنْ مِنْ فِهْرِ کِتمام میری عَمْری تَعْمَلُ نِهِ بَیْ فَهِر کِتمام قبیلوں کو متحد کردیا۔

ابن آمخق نے کہا کہ عبدالملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سائب بن خباب حجر ہے والے کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب میں اندؤ سے آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص قصی بن کلاب کے حالات بیان کررہا تھا جس میں اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے 'اور بی خزاعہ اور بی بکرکو مکہ سے نکال دینے اور بیت اللہ کی تولیت 'اور مکہ کی حکومت ' حاصل کرنے 'کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب (میں ایک کر دیدوا نکارنہیں کیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ جبقصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھائی رزاح بن ربیعہ اپنی قوم کے ان **لوگوں کو لے** کر جو اس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوٹ گیا۔اور رزاح نے قصی کی استدعا کو قبول مرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا اَتَى مِنْ قُصَى رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ اَجِيبُو الْحَلِيلَا جبق اللَّهُولُ اَجِيبُو الْحَلِيلَا جبق كَمَا كَا يَكِ دوست كَاستدعا كوتبول كرو . جبق كَمَا كَا يَكُ دوست كَاستدعا كوتبول كرو . فَهَضْنَا اللَّهِ نَقُودُ الْجِيادُ وَنَظُرَحُ عَنَّا الْمَلُولُ النَّقِيلَا نَهَا اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

نَسِیْرُ بِهَا اللَّیْلَ حَتَّی الصَّبَاحِ وَنَکُمِی النَّهَارَ لِنَلَّا نَزُوْلَا مِمان گھوڑوں پررات تمام چلتے یہاں تک کہ جم ہوجاتی اور دن میں چھپ رہتے تا کہ ہم ہلاک نہ ہوجائیں۔

فَهُرَّهُ سِرَاعٌ كُوِ رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

وہ گھوڑے جوقصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز تھے جیسے اپنی پینے جاتے وقت مرغ سنگ خوار به

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ اَشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ جَمَعْنَا قَبِيلًا ہم نے اشمذین (نامی پہاڑوں یا قبیلوں ) سے اور ہرایک بڑے قبیلے میں سے بہترین افراد کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جمع کرلیں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةَ مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْأَلْفِ سَيْبًار يلا اے گھڑ دوڑ کے گھوڑ وحمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے گھوڑ وں کے مقابلے میں تیز حچھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) سے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرَرُنَ عَلَى عَسْجَر وَاسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا پھر جب وہ گھوڑے مقام عبر پرگزرے اور منزل کے رائے میں ہے ( پچھ جھے بطے کر کے ) آ سانی پیدا کرلی۔

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَان وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيَّا خُلُولًا اورمقام ورقان کے ایک جھے پر سے گزر کروادی عرج پر گزرے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرُنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُقْنَهُ وَعَالَجْنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طَوِيْلًا تو وہ گھوڑ ہے طی نامی نبات پر سے گذر ہے لین اس کو چکھا تک نہیں (یا نشیب کے جمع شدہ یا نی پر ے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (انظہر ان کی مسافت) یہ کوشش رات کے ایک بڑے تھے میں طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُوْدِ اَفْلاءَ هَا إِرَادَةً اَنْ يَسْتَرِقُنَ الصَّهِيلَا ہم جنی ہوئی اونٹنیوں کے قریب ان کے بچوں کورکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی آ واز سکھ جا ئیں۔ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَكَّةَ ابَحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا پر جب ہم مکہ پہنچ تو بہا دروں کے بہت ہے قبیلوں کا خون ہم نے مباح کردیا۔ نُعَاوِرُهُمْ ثُمَّ حَدّ السُّيُوْفِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقابلے میں تکواروں کی باڑہ سے مدد لے کر ہر پتیر ہے اور وار میں ان کی عقليں چھين ليں۔

ل (بج) عبر نام مقام (الف) عبد سونے جواہرات کے معنی ہیں جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ (احمرمحمودی)

نُحَبِّرُ هُمُ بِصَلَابِ النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَذِيْزِ اللَّالِيْلَا مُمْ بِصَلَابِ النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَذِيْزِ اللَّالِيلَا مِم الْهِيسِ شخت گدهوں (كے جيے گھوڑوں) كے ذريع اس طرح ہاكس رح ہے جے جس طرح ايك قوت وعزت والا ذليلوں كو ہائكتا ہے۔

قَتُلْنَا خُزَاعَةً فِی ذَارِهَا وَبَکُواً قَتَلْنَا وَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا مَحْزَاعة کوان کے گھر میں قبل کیا اور بن بکراورایک قبیلے کے بعد دوسرے قبیلے کوتل کیا۔ فَفَیْنَا هُمْ مِنْ بِلَادِ الْمَلِیْكِ حَمَا لَا یَحُلُّونَ اُرْضًا سُهُولًا شَهُولًا شَهُولًا شَهُولًا شَهْولًا شَهُولًا شَهُولًا شَهُولًا شَهُولًا شَهُول کے شاہی شہروں ہے ہم نے انہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں (بھی) انرے ہی نہ تھے۔

فَاصَبَحَ سَبِيْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِنْ کُلِّ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلَا تیجہ یہ ہوا کہ ان میں کے قیدی صبح لوہے میں جکڑے گئے اور ہرایک قبیلے کے کینہ وروں کو کینہ وبغض کی بیاری ہے ہم نے چنگا کردیا۔

اور ثعلبہ بن عبداللہ بن ذبیان بن الحرث بن سعد بن مذیم القصاعی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی ۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُضْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْاَعْرَافِ اَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِمَ الْاَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِمَ مَقَامِ جِنَابِ كَلَّ مِرْفَعَ كَنْ قِيمَتَى وَ بِيَلِي كُلُورُ مِهِ لِلْكُلُورُ مِنْ الْأَعْرَافِ الْجِنَابِ

الیی غُوْرَی تِهَامَةَ فَالْتَقَیْنَا مِنَ الْفَیْفَاءِ فِی قَاعِ یَبَابِ عَوْرَی تِهَامَة کَانِی مَنَابِ عَلَم مِنَ الْفَیْفَاءِ فِی قَاعِ یَبَابِ تَقامة کے شیبی سرزیمن کی طرف چلے اور ایک ہے آب و گیاہ بنجر میدان میں پنچے۔

فَأَمَّا صُرْفَةُ الْخُنْفَى فَخَلَّوُا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الطِّرَابِ الطِّرَابِ الطِّرَابِ الرَّامِ وبَى صوفه نے تو جنگ کے خوف سے اپنے گھر خالی کردیئے۔

وَقَامَ بَنُوْ عَلِيٍّ إِذْ رَاَوْنَا إِلَى الْاَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الرَّيْعَلَى نَعْلَى فَي الْمُسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ العَلَى الْمُسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ السَّرِح الْبَائِقُولُ اللَّالِيَ الْمُسْرَاحِ لَيْ جَسِ طَرِح الْبَائِقُولُ اللَّالِيَ عَلَى اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالِي الللللللِّهُ الللللِّلِي اللللللِّهُ اللللللِّ اللللللِّلْمُ الللللللِّ الل

اورقصی بن کلاب نے کہا ہے۔

آنَا ابْنُ الْعَاصِيْنَ بَنِي لُوَّيِّ بِمَكَّةَ مَنْزِلِي وَبِهَا رَبِيْتُ مِنْ الْعَاصِيْنَ بَنِي لُوَّيِّ بِمَكَّةً مَنْزِلِي وَبِهَا رَبِيْتُ مِي بَى لَوْى لَهُ مِي بَى لَوْى لَهُ مِي مِيراً گُھر ہے اور يہيں ميرى نشو ونما ہوئی۔

اِلَى الْبَطْحَاءِ قَدُ عَلِمَتُ مَعَدٌ وَمَرُوتُهَا رَضِیْتُ بِهَا رَضِیْتُ بِهَا رَضِیْتُ اِللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

فَلَسْتُ لِغَالِبٍ إِنْ لَمْ تَأَثَّلُ بِهَا اَوْلَادُ قَيْدَرَ وَالنَّبِيْتِ

مجھے بنی غالب میں سے نہ مجھنا اگراس میں اولا دقید رونبیت کی جڑیں نہ جم گئیں۔

دِذَاحٌ نَاصِدِی وَبِهٖ اُسَامِی فَلَسْتُ اَحَافُ ضَیْمًا مَا حَییْتُ

میری امداد کرنے والا رزاح ہے اور ای پر میں فخر کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں کی ظلم
سے میں نہیں ڈرتا۔

پھر جب رزاح بن ربیعۃ یہاں سے جاکراپی بستیوں میں رہنے لگا۔اللہ نے اس کی اور دن کی اولا د
کوخوب پھیلا یا اور آج جو بنی عذرۃ کے دو قبیلے ہیں انہی دونوں کی اولا دہیں رزاح بن ربیعۃ جب اپنے وطن
کوآیا تو اس کے اور بنی نہد بن زید اور بنی حو تکہ بن اسلم کے درمیان پچھا ختلا ف ہوگیا تو اس نے انہیں ڈرایا
حتیٰ کہوہ یمن چلے گئے اور بنی قضاعہ کی بستیوں سے جلا وطن ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہیں ہیں قصی بن
کلاب نے جو بنی قضاعۃ سے محبت رکھتا تھا۔اور ان کی ترقی کو اور ان کی بستیوں میں ان سب کے ایک جگہ رہنے کو پند کرتا تھا۔اور جو برتاؤرزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کونا پند کرتا تھا اس نے بیا شعار کہے ہیں۔
کیونکہ قصی اور رزاح میں رشتہ داری تھی ۔ اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کو اپنی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کیں تھی۔

اَّلَامَنُ مُبْلِغٌ عَنِیْ دِزَاحًا فَاتِیْ قَدُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کَیاکوئی ایسان مُبْلِغٌ عَنِی وزَاحًا فَاتِیْ قَدُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کیاکوئی ایسان مخص نہیں جومیری جانب سے رزاح کویہ پیام پہنچا دے کہ میں مخصے دوباتوں پر ملامت کرتا ہوں۔

لَحَیْتُكَ فِی بَنِی نَهْدِ بُنِ زَیْدٍ كَمَا فَرَّقْتَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنِیُ ایک تو بَیْنَهُمْ وَبَیْنِی ایک تو بی نَهْدِ بن زید کے مقابلے میں تجھے ملامت کرتا ہوں جس طرح تو نے ان میں اور مجھ میں جدائی ڈال دی۔

وَ حَوْتَكُةُ بُنُ اَسْلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ فِي قَدْ عَنَوْنِي دوسرے حوتکہ کے بارے میں جن لوگوں نے بی حوتکہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ان اشعار کی نسبت زہیر بن جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن اسخق نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مثریاں (تھل گھل کر) بتلی ہو گئیں۔اور عبدالداراس کا پہلونٹالڑ کا تھا۔لیکن عبد مناف نے اپنے باپ ہی کے زمانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تھی۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تھے اور اس کے دواورلڑ کے بھی تھے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقصی نے عبدالدار سے کہا پیارے بچے ن لے۔خدا کی شم میں مجھے ان لوگوں سے پیچھے نہ رہنے دوں گا اگر چہانہوں نے بچھ پر برتری حاصل کر لی ہےان میں کا کوئی شخص کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہوسکے گا جب تک كەتوخوداس كے لئے درواز ہ نہ كھولے قريش كى كى جنگ كا پرچم نہ با ندھا جائے گا جب تك كەتواپنے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کٹورے کے بغیر کوئی ( زمزم کا پانی ) نہ پیئے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی صحف تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔قریش اینے معاملات میں سے کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کریں مے مگر تیرے ہی گھر میں اور اس نے اپنا گھر جس کا نام دارالندوہ تھا اسے دے دیا جس کے سوا کسی دوسرے گھر میں قریش اپنے معاملات میں ہے کسی معاملے کا فیصلہ نہ کرتے تھے۔اور حجابہ ولواء وسقایہ و رفادہ سب کچھای کے حوالے کر دیار فادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم حج میں قریش اینے مال میں سے قصی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کروا تا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو مگرنہ ہوتے اور جن کے پاس زادراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لازی گردانا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا تھم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پڑوی ہواوراس کے گھروالے ہو اورحرم میں رہنے والے ہواور حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس لئے حج کے زمانے میں ان کے لئے کھا تا یانی تیاررکھواس وفت تک کہوہ تہارے یاس ہے واپس چلے جائیں۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں ہے اس کے لئے مال نکالتے اور وہ قصی کے حوالے کرتے۔وہ منیٰ میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے میں اس ہے کھانا تیار کروا تا۔اور اس کا پیچکم زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ پھراسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔سلطان ہرسال منیٰ میں مج سے فارغ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیوہی کھانا ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ قصی بن کلاب کے بیرحالات اور اس نے اپنے تمام اختیارات عبدالدار کودیتے وقت جو کچھے کہا تھا اس کی روایت میرے والد استحق بن بیار نے حسن بن مجمد بن علی ابن ابی طالب میں مینئے سے من کر مجھ سے بیان کی ۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حسن سے بیرواقعات اس وقت سے جب وہ بی

عبدالدار کے ایک شخص سے کہدر ہے تھے جس کا نام نبیہ بن و جب بن عامر بن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کردی۔ اور قصی کا بیرحال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کونہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

## قصی کے بعد قریش کا ختلاف اور حلف المطیبین

ابن اتحق نے کہا کہ پھرتھی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعد اس کو قوم کے اور اس کی قوم مے علاوہ کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے انتظامات پر اس کے لڑکے قائم ہوئے انہوں نے مکہ چار حصوں میں تقسیم کر لیا جس کو قصی نے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ جس کو قصی نے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا تھا بیلوگ اپنے اپنے حصوں میں سے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنے حلفا میں سے دوسروں کو دیتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے ۔ قریش ای حالت پر ان کے ساتھ چندر وزر ہے ۔ اور ان میں کوئی جھڑ ایا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن قصی عبد شمس پاشم مطلب اور نوفل نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ بنی عبد الدار بن قصی کے ہاتھوں میں جو عہد ہائے تجا بہ ولواء وسقا بیور فادہ میں جن کوقصی نے عبد الدار بن قصی کے حوالے کیا تھاوہ ان سے لیس انہوں نے بہ نسبت ان کے خود کو ان کا موں کا زیادہ حق دار خیال کیا کیونکہ ان کو ان کی تو م پر برتری اور فضیل ہو گیا ۔ اس وقت قریش متفرق ہو گئے ایک گروہ تو بن عبد مناف کے ساتھ ان کی رائے کے موافق ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ جن کی رائے بیتھی کہ اس کا م کے لئے بنی عبد الدار کی بنسبت بیلوگ زیادہ حق دار خیل کیونکہ ان کی قوم میں ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبد الدار کے ساتھ ان کی رائے ہوگیا ۔ ان کا خیال تھا کہ میں ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بنی عبد الدار کے ساتھ ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ قصی نے جوعہد ہے ان لوگوں کے سیر دکر دیئے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے نکال لئے جا کیں ۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد شمس بن عبد مناف کے ہاتھ میں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔اور بنی عبد الدار کی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کے ہاتھ میں اور بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن مالک بن نضر بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرة اور بنی نهم بن عمر و بن مصیص بن کعب اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بنی عبدالدار کے ساتھ تھے۔اور عامر بن ‹ ں اور محارب بن فہران دونوں سے خارج تھے بیلوگ فریقین میں ہے کسی کے طرف دارنہ تھے۔

فریقین میں سے ہرایک فریق کے قبائل نے اس معاملے میں تاکیدی قسمیں کھائیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے تکڑے کو ترکرنے کی خاصیت ہا یک دوسرے کو بے امداد نہ چھوڑے گا ایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔اور بنی عبد مناف نے عطر سے بھرا ہواایک کٹورا نکالا۔بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کٹورہ نکال لائی۔اورانہوں نے اس کو مبحد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو قسمیں دینے کے لئے رکھا۔اور بنی مناف اوران کے طرف داروں نے اپ ہاتھ اس میں ڈبوئے اور آپ میں معاہدہ کیا۔اوراس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔اوراس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔اوراس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔اوراس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو

اور بنی عبدالدار اور ان کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تا کیدی قتمیں کھا کیں اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسر ہوگا۔ اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسر ہوگا۔ اور ان معاہدہ کیا کا نام احلاف پڑگیا۔ پھران قبائل میں طرف داریاں پیدا ہوگئیں اور ان میں کے بعض بعض کے سر ہو گئے بنی عبدمناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زہرہ نے بنی جمح کے لئے اور بنی حارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیں۔ شروع کیں۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے خلاف دوسروں کو ابھار کے لوگ ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تھے کہ یکا یک دونوں جانب سے سلح کی استدعاان شرا کط پر ہوئی کہ بنی عبد مناف کے ذمہ سقایہ ورفادہ کر دیا جائے اور حجابہ ولواء وندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہ جسیا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریقین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے حلیف تھے اس حالت پر رہے۔ اور وہ اس حالت پر برقر ار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تو رسول اللہ مُنافِقِیم نے فر مایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِدَّةً. " جالميت مِن جو كِهِمعالمِه تقااسلام نے اس كاستحام بى كوبرُ هاديا ہے"۔

لے (بج د) لتغو (الف) لتغن جس کے معنی کافی ہوجائے (ب) کے حاثیہ پرایکے تیسرانسخہ ہے تعن جس کے معنی بالکل برعکس ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

# حِلُف الفضول عِلَيْ

(ابن ہشام نے کہا کہ) حلف فضول کے متعلق زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن آمخق ہے روایت
بیان کی کہا کہ قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر ہے کوایک حلف کے لئے طلب کیا اورسب کے سب عبداللہ
بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوسی کے گھر 'اس کی عزت اوراس کی عمر کے
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قسمیں
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قسمیں
کھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ میں وہ کسی مظلوم کو پا کمیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں
گے خواہ وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا دوسر ہے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے
اس کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا دے قریش نے اس معاہدے کا نام
طف الفضول رکھا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زید بن المہا جربن قنفذتیمی نے بیان کیا اس نے طلحۃ بن عبداللہ بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ نے فر مایا ۔

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي دَارِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جُدُعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ اَنَّ لِيُ بِهِ حُمُرَ النَّعَمِ وَلَوْ اُدُعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَآجَبُتُ.

''عبداللہ بن جدعان کے گھرایک حلف کے وقت میں موجود تھا۔اس کے معاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطافحہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطنے کو بھی میں پہندنہ کروں گا۔اگراس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کوئی دعویٰ ہوتو ضرور میں اس کوقبول کروں گا۔

ساتھ کھڑا ہوجاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجائیں راوی کہتا ہے کہ بینجبرمسور بن مخرمة کے بن نوفل الزہری کو پنجی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو بیمعلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور بیہ بات جب ولیدا بن عتبہ تک پنجی تو اس نے حسین منی الدور کے حق میں انصاف کے یہاں تک آب اس معاطے پر راضی ہوگئے۔

این آئی نے کہا کہ مجھ سے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہادالیثی نے محمہ بن ابرا ہیم بن الحارث التبی کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے تل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جمع ہوئے تو محمہ بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم سے آئے اور جب عبدالملک بن مروان بن الحکم کے پاس گئے تو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بی عبدمش بن عبدمنا ف اور بن نوفل بن عبد مناف حلف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدمناف اور بن نوفل بن عبد مناف حلف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تمہیں چا ہے کہ اس میں جو بچے ہودہ مجھے بنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو بچے اس نے کہا تم نے بچ کہا۔ (قصہ کے صلف الفضول ختم ہوگیا)

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رفادہ اور سفایہ کی دیکھ بھال ہاشم بن عبد مناف سے متعلق ہوگئی اس لئے کہ عبدالشمس بڑا سیاح تھا مکہ میں بھی نہیں تھہرتا تھا۔ کم آمدنی اور کثیرالا ولا دبھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب جج کا زمانہ آتا تو قریش کے مجمع میں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمسایہ اور اس کے گھروا لے ہو۔ زمانہ جج میں تہہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرنے والے اور اس کے گھروا لے ہو۔ زمانہ جج میں تہہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرنے والے اور اس کے گھرکا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں تعظیم کے سب سے زیادہ ستحق وہی ہیں لہذا ان کے لئے چندہ جمع کروجس سے ان کے لئے تم اسنے دنوں کا کھانا تو تیار کر سکو جننے دن ان کا یہاں رہنا ضروری ہے خدا کی قسم اگر میری آمدنی اس کے لئے کا فی ہوتی تو تم پر میں اس کا بار نہ ڈالتا۔ پس قریش کا ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے موافق اپنی آمدنی میں سے مدخرج نکالتا اور اس سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم

ل (الفب) مخرمه بارائے مہملہ۔ (ج د ) مخزمه بازائے معجمہ ۔ (احم محمودی)

۲ خط کشیده الفاظ صرف (الف) میں ہیں ۔ (احرمحمودی) ۔

س (بج د) الحج (الف) الحاج يعنى جب حجاج آتے۔ (احم محمودي)

سے (بج د)الا قامہ(الف)التیامہ دوسرانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے۔(احم محمودی)۔

حرر ابن شام ب صداة ل مل المحالة ل

بی پہلافخص تھا جس نے قریش کے لئے سر ما وگر ما کے دوسفروں کا طریقہ نکالا۔اور وہی پہلافخص ہے جس نے حجاج کم کو مکہ میں روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کا نام ہاشم مشہور ہوگیا۔ (ہشم کے معنی ہیں تو ڑا چورا کیا)۔

قریش کے یا عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

عَمْرُ والَّذِي هَشَمِ النَّرِيْدَ لِقَوْمِهِ قَوْمٍ بِمَكَّةَ مُسْنَتِيْنَ عَ عِجَافِ عَمُوهِ بِمَكَّةَ مُسْنَتِيْنَ عَ عِجَافِ عَمُوهِ وَمَهُ مِن قَطْرُ ده اور دبلی تلی عمرو ہی وہ فض ہے جس نے روٹی چور کر ثریدا پی اس قوم کو کھلائی جو مکہ میں قحط زده اور دبلی تلی ہوگئ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ججاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر سنایا قوم بمکہ مسنون بھے جان ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کار و بار کی حالت میں غزہ نا می بستی میں جو سرز مین شام میں واقع ہوگئ ہاشم بن عبد مناف ہوگئ اور اس کے بعد سقایہ ورفادہ کی گرانی مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئ جوعبر شم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور اس کی قوم میں اس کوعزت و شرف بھی حاصل تھا۔ اور قریش نے اس کی سخاوت کے بیب سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی سخاوت کے بیب سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی ایک عورت ملکی بنت عمر و سے شادی کی تھی جواس سے پہلے ایجت بن الجلاح بن الحریش کی زوجیت میں تھی۔ ایک عورت ملکی بنت عمر و بین آخر کے بین کھی۔ اللہ میں بہت میں جس سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن انجہ تھا۔ اور یہ تورت اپنے رہے کی برتری اللہ میں سے سے سے سے سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن انجہ تھا۔ اور یہ تورت اپنے کہ اس کی طلاق کا اختیار خودای کو ہوگ ۔ جب وہ اپنے شو ہر سے ناراض ہوگی تو اس سے علیم دہ ہوئے گی ۔ اس کو ہاشم طلاق کا اختیار خودای کو ہوگ ۔ جب وہ اپنے شو ہر سے ناراض ہوگی تو اس سے علیم دہ ہوئے گی ۔ اس کو ہاشم سنجا لئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا چچا المطلب انہیں لینے اور سخوش سنجا لئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا چچا المطلب انہیں لینے اور

ل حجاج كالفظ (الف) مين نهيس ب جوسهوكا تب معلوم موتاب\_ (احرمحمودي)\_

ع (الف)بج د) میں یہی مصرع ہے (ب د) کے حاشیہ پر در جال مکہ سنتون عجاز ہے۔ (احمرمحمودی)۔

س (الف) میں مسنتون ہےاور یہی نسختی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں بھی مسنتین اور پھر دوسری روایت میں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعنی ہوں گے۔ (ب ج د ) میں مسنتین ہے۔ (احمرمحمودی)

س (جو) الجريش في (جو) الحريش لا (جو) حجبي - (احمحمودي)

اپ شہراورا پن قوم میں لے آئے کے لئے نکا سلمیٰ نے اس سے کہا میں اس کو تیر سے ساتھ نہیں بھیجتی مطلب نے کہا میں جب تک اس کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ وہ میرا بھیجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اور ہم اپنی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپنی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپنی قوم کے بہت سے معاملات کی سر پرستی ہمیں حاصل ہے۔ اس لڑے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراور اس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہت ہم ماصل ہے۔ اس لڑے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراور اس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہت بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اسی طرح کے الفاظ کے لئے وہ کوی ہے کہ شیبہ نے اپنے پچپالمطلب سے کہا کہ میں اپنی مال کو جب تک وہ جمجھے اجازت نہ دے نہ چھوڑ وں گا۔ تو ملمی نے ان کواجازت نہ دے دی۔ اور شیبہ کو لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد یکھتے ہی) قریش کو لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد یکھتے ہی) قریش نے کہا کہ یہ المطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس واقعہ کے سبب سے شیبہ کا نام عبدالمطلب مشہور ہو گیا۔ المطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس واقعہ ہے۔ کسی میں مدینہ سے لایا ہوں۔ اس کے بعد المطلب کا انتقال رومان نامی ستی میں ہو گیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کسی عرب نے ان کے مربے میں کہ اسے۔

قَدُ ظَمِى الْحَجِيْجُ بَعْدَ الْمَطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمَنْتَعِبُ لَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ

حجاج چھلکتے اور لبریز پیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے پیانے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈے پر (متفق ہوتے)۔

مطرود بن کعب الخز اعی نے المطلب اور بنی عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے 'جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینچی جوموت کے لحاظ ہے بنی عبد مناف میں سب ہے آخری شخص تھا۔

یَا لَیْلَةً هَیّجْتِ لَیْلَاتِ اِحْدَی لَیَالِیَ الْفَسِبَاتِ السَّخَتِ الْفَسِبَاتِ الْفَسِبَاتِ السَّخَتِ رَاتُول مِیں کی ایک رات تو نے بہت کی را توں کو پیجان اور پر بیٹانی میں گزار نے پر مجبور کیا۔
ومَا اُفَاسِیْ مِنْ هُمُوْمٍ وَمَا عَالَجْتُ مِنْ رُزْءِ الْمَنِیَّاتِ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں۔ اورا ہوں جان کی تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں۔ افرا تذکّر نُ اَنْحَیْ نَوْفَلًا ذَکُ سِرَّدَنِسی بِسَالَةِ وَلَا الْمَنْ الْمُولِيَّاتِ الْمَالَةِ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْ

اس کی یاد مجھے سرخ تہدوں اور زرد پاک صاف جا دروں کی یاد دلاتی ہے۔ اَرْبَعَةٌ کُلُّهُمْ سَیِّدٌ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتِ چار مخص ایسے تھے کہ وہ چاروں کے چاروں سردار تھے سرداروں کی اولا دیتھے اور سردارانہ صفات کے لئے پیدا کئے تھے۔

مَیْتُ بِرَدُمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بَینَ اَ غَلَمَانَ وَمَیْتُ بَینَ اَ غَلَمَانَ وَمَیْتُ بَینَ اَ غَلَمَانَ مِی وَن کی گئی اور و افغش جومقام غزات کے درمیان سونی گئی۔

وَمَيِّتُ الْسَكِنَ لَحُدًّا لَدَى الْمَحْجُوْبِ شَرْقِیَّ الْبَنِیَّاتِ الْمَنْ جُوْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الله کے مشرقی مقام میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے مشرقی مقام میں چھپی ہوئی ہے۔ انحلصُهُمْ عَبْدُ مَنَافِ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ الْحُلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ

اخلصَهُمْ عَبُدُ مُنافِ فَهُمْ مِنْ لُومِ مَنْ لام بِمَنجَاةِ ان سب کا خلاصه اوران سب میں ممتاز جستی تو عبد مناف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت گروں کی ملامتوں سے بالکل الگ حہلک ہیں۔

اِنَّ الْمُغِیْرَاتِ وَآبُنَاءَ هَا مِنْ خَیْرِ آخیاءٍ وَ آمُوَاتِ بَیْمِ الْمُغِیْرَاتِ وَ آمُوَاتِ بَیْمِ عَیره اور اس قبیلے کے لڑکے زندوں اور مردوں (دونوں) میں بہترین ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انتقال سرز مین شام میں بہتا م غزہ ہوا۔ پھر سرز مین یمن کے ایک مقام رو مان میں المطلب کا۔ پھر نو احی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے مذکورہ بالا اشعار کے متعلق کسی نے کہا کہتم نے شعر تو اچھے کہا کیک اگراس سے بہتر شعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہا اچھا مجھے چندراتوں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد بیشعر کیے۔

یَا عَیْنُ جُوْدِی وَ اَذْرِی الدَّمْعَ وَانْهَمَوِی وَآبْکِی عَلَی السِّرِّ مِنْ کَعْبِ الْمُغِیْرَاتِ اے آنکھ خاوت کرآنسو بہااور انڈیل اور بنی مغیرہ کے شرف وشان پرچھپ چھپ کررو۔

لے (الف)عند۔

ع اصل میں مقام کا نام غزہ ہے لیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرا یک حصے کو وہی نام دے کراس کی جمع بھی استعال کرتے ہیں۔(احد محمودی)۔

وَ آبُکی عَلَی کُلِّ فَیَّاضِ آخِی ثِقَةٍ ضَخْمِ الدَّسِیْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِیْلَاتِ رو ہرا کے خض پر جو فیاض اور بھروسہ کے قابل بڑی بڑی عطاؤں اور بڑے بڑے انعامات دینے والا ہے۔

مَحْضِ الضِّرْبِيَةِ عَالِي اللَّهِمِ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ فَالْصِ (فطری) طبیعت والا حالی ہمت کمل انسان قوی مزاج بڑی بڑی آفتوں میں بار بار جانے والا یابڑے بڑے کاموں کے لئے اٹھ کھڑا ہونے والا۔

صَعْبِ الْبَدِیْهَةِ لِلَانْکِسِ وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَزِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکَوِیْمَاتِ کِهِی الْبَدِیْهَةِ مِتْلَافِ الْکَوِیْمَاتِ کِهِی الْبَدِیْهَ مِتْلَافِ الْکَوِیْمَاتِ کِهِی نظر میں نہایت شخت معلوم ہونے والا نہ کمزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا مضبوط ارادے والا اچھی اچھی قیمتی چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

صَفُرٍ تَوَسَّطَ مِنْ كَعْبِ إِذَا نُسِبُوْا بُحْبُوْحَةَ الْمَجْدِ وَالشَّمَّ الرَّفِيْعَاتِ بَىٰ كَعب كوسط فضا كاشهباز سُب يوجها جاتے تو خاندان شرافت اور بلندواعلی بستیوں میں كا منتخب فرم اندي الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطَّلِبًا وَاسْتَخْرَ طِی بَعْدَ فَيْضَاتٍ بِجَمَّاتِ بِجَمِونِ مُطلب اور سرتا پافیض پر ماتم کراور فیوض کشرہ کے جاتے رہے کے بعد خوب رو۔ اللہ ایوس مظلب الیوم مُغْتَرِبًا یالَهُ فَ اَلْهُ فَ اَلْهُ فَ اَلْهُ فَ اَلْهُ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهِ اللهِ الله

وَٱبْكِیْ لَكِ الْوَیْلُ اِمَّا كُنْتِ بَاكِیَةً لِعَبْدِ شَمْسِ بِشَرُقِیِّ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبْدِ الله کَمْرَق مِی (سور ہا) ہے۔ اللہ کے مشرق میں (سور ہا) ہے۔ وَهَاشِم فِیْ ضَرِیْح وَسُط بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ فَاشِم فِی ضَرِیْح وَسُط بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ

ل (بج د) حبیة یعنی جو محض میرے دل میں رہتا ہے اس پر رو۔ ع (الف) السفات (ج د) الثمیات یعنی جومشر تی گھاٹیوں میں سور ہاہے۔ (احمر محمودی)

اور ہاشم کے لئے روجومقام بلقمہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان ہوا کیں اس پرریت اڑاتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقَوْمِ خَالِصَتِی آمُسٰی بِسَلْمَانَ فِی رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اور مَقَامِ اور نَوْفُل کے لئے روجومیرے خالص دوستوں میں ندکور بالالوگوں سے کچھ ہی کم تھا اور مقام سلمان کے چٹیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلاگیا۔

لَمْ الْقَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا إِذَا اسْتَقَلَّتُ بِهِمْ اُدُمُ الْمَطِيَّاتِ جِبِ مَثْلَهُمْ مُث جب گندی رنگ کی اونٹیوں نے انہیں اٹھایا ( یعنی جب وہ اونٹیوں پرسوار تھے۔تو ان لوگوں کا سانہ بچم میں مجھے کوئی ملانہ عرب میں۔

آمُسَتُ دِیَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً وَقَدْ یَکُونُونَ زَیْنًا فِی السَّرِیَّاتِ ابتوان کی بستیاں ان سے خالی ہوگئی ہیں۔لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ وہ منتخب لشکر کی زینت ہوا کرتے تھے۔

آصُبَحْتُ آرْضَى مِنَ الْأَقُوامِ بَعْدَ هُمْ بَسُطَ الْوُجُوهِ وَ الْقَاءَ التَّحِيَّاتِ النَّحِيَّاتِ النَّحِلُول كور كور كور مرجانے كے) بعد ميں نے صرف لوگوں سے خندہ پيثانی اور عليک سليک پر اکتفاكر لی ہے۔

یا عَیْنُ فَاہْکِی اَبَا الشَّعْثِ الشَّجِیَّاتِ یَہُکِیْنَهُ حُسَرًا مِثْلَ الْبَلِیَّاتِ الْبَلِیَّاتِ الْبَلِیَّاتِ الْبَلِیَّاتِ الْبَلِیَّاتِ الْبَلِیَّاتِ لِروکہ عورتیں بے چادریا کھے منہ قبر پر بندھی ہوئی اونٹیول کی طرح اس پردورہی ہیں۔

یَبْکِیْنَ اکْرَمَ مَنْ یَمْشِیْ عَلَی قَدَم یکولْنَهٔ بِدُمُوْعِ بَعُدَ عَبْرَاتِ عَورتیں روتی ہیں اس مخض پر جوروئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والا تھاوہ

لے عرب میں رواج تھا کہ جس اونٹن کا مالک مرجا تا اس کی اونٹنی اس کی قبر پر باندھ دی جاتی' کہ وہ بھی مرجائے۔اوریہ خیال کیا جاتا تھا کہ حشر میں وہ اسی اونٹنی پرسوار ہوگا۔ (احمرمحمودی)

اس کے م میں آنسو بہاتی اور چیخے لگتی ہیں۔

بَیْکِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَهُورِتِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ الْبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وه عورتیں ایسے خص پرروتی ہیں جو کشادہ دست اور صاحب جود وسخاتھا۔ خالم کو برداشت نہ کرنے والا بھا۔ والا بڑی بڑی مہوں کا سرکرنے والا تھا۔

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ سَمْحَ السَّجِيَّةِ بَسَامَ الْعَشِيَّاتِ بَلْدَم تَبِهُم و پروق بین جونهایت و سِج اخلاق اورمهمان نواز تفاجبداس کی موت کا وقت آگیا۔

یَبْکِیْنَهُ مُسْتَکِیْنَاتٍ عَلَی حَزَنِ یَا طُولَ ذَٰلِكَ مِنْ حُزُنِ وَ عَوْلَاتِ اسَے غَمْ مِیں وہ واڑھیں مار مارکرروقی بین ہائے یہ چینی اور یغم کس قدر دراز ہے۔

یبٹیکین لَمَّا جَلَا هُنَّ الزَّمَانُ لَهُ خُصْرَ الْخُدُودِ کَأَمْثَالِ الْحَمِیَّاتِ بَیْکِیْنَ لَمَّا جَلَا هُنَّ الزَّمَانُ لَهُ خُصْرَ الْخُدُودِ کَأَمْثَالِ الْحَمِیَّاتِ بَیْکِیْنَ لَمَّا جَلَا هُنَّ الزَّمَانُ لَهُ خُصْرَ الْخُدُودِ کَالاتو وہ اس حالت میں بحب زمانے نے ان عورتوں کو اس (پر ماتم کرنے) کے لئے گھرے نکالاتو وہ اس حالت میں روتی بین کہ ان کے گال (منہ پیٹ لیئے کے سبب سے) نیا اور سیاہ مشکوں کی طرح (پھول گئے) ہے۔

مُحْتَزِمَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا جَرَّ الزَّمَانُ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِزَمَاتِ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا لِينَ مُصِيبَيْنِ وَالِينَ وَوه بَهِي اَيْ كَرِينِ اِنْدُه كُرتَيَار بَوَكَئِينَ لِينَ عَبِي مَنِ اللّهِ وَهُ بَهِي النَّجُومِ مِنْ اللّهِ الْبَكِي وَ تَبْكِي مَعِي شَجُوى بُنَيَّاتِي لِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى النَّجُومِ مِنْ اللّهِ الْبِكِي وَ تَبْكِي مَعِي هَمِي النَّهُ مِن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مَا فِي الْقُرُوْمِ لَهُمْ عِدُلٌ وَلَا خَطَرٌ وَلَا لِمَنْ تَرَكُوُا شَرُوَى بَقِيَّاتِ سرداران قوم مِين نهان لوگوں كابرابروالا ان كى شان وشوكت والا كوئى ہے نهان لوگوں كاجن كو انہوں نے (اپنا جانشین) چھوڑا ہے كوئى ہم رتبہ باتى ہے۔

آبْنَا وُهُمْ خَيْراً أَبْنَاءِ وَأَنْفُسُهُمْ خَيْراً النَّفُوْسِ لَدَى جَهْدِ الْآلِيَّاتِ كُوشُوں كَدَى جَهْدِ الْآلِيَّاتِ كُوشُوں كَى كُوتا ہيوں كے وقت ان كے بچے تمام بچوں ميں بہتر ہیں اور وہ خود تمام اشخاص میں بہتر ہیں یعنی کوشش کرنے سے جب دوسرے تھک جائیں تو یہبیں تھکتے۔

كُمْ وَهَبُوْا مِنْ طِمِرٍ سَابِحِ آدِن وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهُبٍ فِي طِمِرَّاتِ انہوں نے کتنے بہترین چست و چالاک تیز دوڑنے والے گھوڑے اور لوٹ ماریس کام آنے والی تیز گھوڑیاں اور عالی شان محل خیرات کردیئے۔

وَمِنْ سُیُوْفِ مِنَ الهِنْدِیِّ مُخْلَصَةِ وَمِنْ دِمَاحِ کَأْشُطَانِ الرَّکِیَّاتِ الرَّکِیَّاتِ الرَّکِیَّاتِ اور کاور کی رسیوں کے سے (لیے کیے سیدھے) نیزے۔ اور کتنی تھیٹ ہندی تلواریں اور باولیوں کی رسیوں کے سے (لیے کیے سیدھے) نیزے۔

وَمِنُ تَوَابِعَ مِمَّا يُفُضِلُونَ بِهَا عِنْدَ اَلْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ الْعَلَيْنِ مِنْ بَلُولِ اللَّهِ الْعَلَيْنِ مِنْ بَلُولِ الْعَلِيَّاتِ الْعَطِيَّاتِ الْعَطِيَّاتِ الْعَطِيَّاتِ الْعَلَيْنِ مِنْ بَلْوَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَوْ حَسَبْتُ وَاَحْصَى الْحَاسِبُوْنَ مَعِیَ لَمْ اَفْضِ اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ الْرَمِينِ الرَمِينِ الْحَاسِبُوْنَ مَعِیَ لَمْ اَفْضِ اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ اللهِ الرَمِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هُمُ الْمُدِلُّوْنَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُوْا عِنْدَ الْفَخَارِ بِاَنْسَابٍ نَقِيَّاتِ الرَّلُوكُ فَخِرَ مِن وَالْسِي فَعْشَرُ فَخَرُوا لِينْ الرَّلُوكُ فَخْرَكِ مِن وَالْسِي فَرَالُ اللَّلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّيْ وَالْسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتُ مِنْهُمْ وَحُشًّا خَلِيَّاتِ زَيْنُ الْبُيُونِ مِنْهُمْ وَحُشًّا حَلِيَّاتِ فَيْنُ الْبُيُونِ مِنْ وَهِ لِي حَلُّوا مَسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتُ مِنْهُمْ وَحُشًّا خَلِيَّاتِ جَن البَّيْ وَهُ لَا مِن وَهِ لِي وَهُ لُوكُ زَيْنَ تَصَابِ وَهِ مَقَامات اللَّولُول سِي فَالْ مُوكُولُ مِن وَهُ لِي وَهُ لُوكُ زَيْنَ تَصَابِ وَهِ مَقَامات اللَّولُول سِي فَالْ مُؤكِرُ وَرَاوِنَ مِن وَهُ لِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اَقُوْلُ وَالْعَیْنُ لَا تَرْقَی مَدَامِعُهَا لَا یُبْعِدِاللّٰهُ اَصْحَابَ الرَّزِیَّاتِ
یہ باتیں میں اس حالت میں کہدر ہا ہوں کہ آٹھوں کے آنسوخٹک نہیں ہور ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ
ان آفت رسیدہ لوگوں کو (اپنی رحمت ہے) دور نہ فرمائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فجر کے معنی عطاء کے ہیں۔ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔

عَجَّفَ اَضْیَافِی جَمِیْلُ اُنُ مَعْمَرِ بِذِی فَجَرٍ تَأْوِیُ اِلَیْهِ الْآرَامِلُ جَمِیل بن معمر نے جو صاحب جودو سخا ہے جس کے پاس بیوائیں پناہ لیتی ہیں باوجود کھانے کی خواہش کے خودنہ کھا کرمیرے مہمانوں کو ترجے دی۔

ابن آمخق نے کہا کہ ابوالشعث الشجیات ہاشم بن عبد مناف ہی کا نام ہے۔

پھرسقا بیاورر فادہ کی تولیت عبدالمطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے چچا مطلب سے متعلق تھی۔ عبدالمطلب لوگوں کے لئے سقا بیور فادہ کا انتظام اوران تمام معاملات قوم کا انتظام جوان کے باپ دا دا کیا کرتے تھے کرتے رہے۔اورا پی توم میں اس قدر بلندر تبہ حاصل کرلیا کہ ان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پر نہ پہنچا تھا۔ان کی قوم ان ہے بہت محبت کیا کرتی تھی ۔اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔

## زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک وقت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ (خواب میں ) کوئی آیا اور زمزم کے کھودنے کا تھم دیا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے کھود نے کی جوابتدا عبدالمطلب نے کی اس کے متعلق یزید بن ابی حبیب معری نے مرقد بن عبدالله ین زریر غافقی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے معری نے مرقد بن عبدالله ین ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوحد ہے زمزم بیان کرتے سنا جس میں عبدالمطلب کواس کے کھود نے کا تھم دیئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) في فرمايا عبدالمطلب في كها كه من مقام جريس سور با تفاكدايك آف والا میرے یاس آیا اور کہا طیبہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا طیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا میں پھراپنی آ رام گاہ کولوٹا اور وہاں سو گیا تو اس نے کہا برہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا برہ کیا چیز ہےانہوں نے کہا پھروہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سوگیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامضنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں ا پنی آ رام گاہ کولوٹا اور سوگیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا زمزم کیا چیز ہےاس نے کہا جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا یانی کم نہ ہوگا وہ بڑے بڑے جج کرنے والوں کوسیراب کرے گا۔وہ اس وقت لیداورخون کے درمیان غراب اعصم کے گڑھے کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ ابن آبخق نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلا دیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمائی کر دی گئی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل سے ہے۔ تو صبح اپنی کدال لی۔ اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔اور کھود نا شروع کیا۔اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں ظاہر ہوئیں جواس میں تھیں تو انہوں نے تکبیر کہی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد پالیا اور وہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبدالمطلب میہ باولی تو ہمارے باپ اسلعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور کچھ نہ کچھوٹ ہے۔ ہمیں بھی اس میں اپنے ساتھ شریک کرلو۔انہوں

نے کہااییا تو میں نہ کروں گایہ چیز تو ایس ہے کہاں ہے مجھے ممتاز کیا گیا ہے نہ کہتم کوتم سب میں سے مجھی کو بیہ امّیاز عطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہاذراہ ار سے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ہم تواس معاطے میں جھڑا کے بغیر حمہیں نہ چھوڑیں گے۔عبدالمطلب نے کہا اچھا تمہارے میرے درمیان کسی ایسے مخفص کو جس کوتم چاہو (حکم) مقرر کروکہ اس کے سامنے میں تمہارا مقدمہ پیش کروں۔ انہوں نے کہا کہ بی سعد بن ہذیل کی کا ہنہ (کوہم اس معاطے کے لئے منتخب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلندحصوں میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں سے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبیلے میں سے ایک ایک فخص سب کے سب سوار ہو کر چلے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راہتے میں) ہے آب وگیاہ میدان تھے غرض پیلوگ نکلے اور جب پیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدانوں میں ہے کسی میدان میں تھے عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے پاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب پیا سے ہو گئے یہاں تک کہ سب کواپی ہلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض قبیلوں میں ہے کسی کے پاس یانی تھا بھی تو انہوں نے دوسروں کے ماشکنے پرانہیں دینے ہے اٹکارکر دیا۔اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب وگیاہ جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی ای آ فت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پراس وقت پڑی ہے پھر جب عبدالمطلب نے قوم کا یہ برتا وَ اورا پنی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیارائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں گے آپ ہمیں جومناسب خیال فرمائیں تھم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے توبیہ ہے کہ ہر محض اپنے لئے اس قوت ہے جواس وقت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی شخص مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس كر سعين والكراس كوچمياسكين - يهال تك كرة خريس تم بين سے ايك محض ره جائے گا - بنسبت تمام قافلے کی بربادی کے ایک مخص کا (بے گوروکفن) بریاد ہونا زیادہ آئیان ہے انہوں نے کہاا چھا آپ جو تھم دیں غرض ان میں سے ہر مخص اٹھااور اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیااور پھرسب کے سب موت کا انتظار كرتے پياسے بيٹے گئے۔ پھرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں سے کہا خدا كی تتم ہمارا اس طرح اپنے ہاتھوں ا ہے آپ کوموت کے آگے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے پچھنہ تلاش کرنا بڑی کمزوری ہے کو چ کر کے کسی اور طرف چلو کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہتی میں پانی دلا دے۔ آخر وہ سب کے سب وہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ تھے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ا نظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا تو عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور جب سوار ہو چے اوران کی اونمنی انہیں لے کراکھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پیٹھے پانی کا چشمہ بہہ نکا تو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھیوں نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا۔ اور بھر بھی لیا یہاں تک کہ اپنی پیا۔ اور بھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوجمیں اللہ تعالیٰ نے پانی عنایت فرمادیا۔ پیواور بھر لو۔ تب تو وہ بھی آئے اور پانی پیااور بھر لیا پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قشم اللہ تعالیٰ نے بہارے خلاف تمہارے موافق فیصلہ کر دیا۔ اے عبدالمطلب اللہ تعالیٰ کی قشم اب اللہ تعالیٰ کی قشم اب پانی ہے ہور ہو ہوں کے ۔ جس ذات نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں اس پانی ہم آپ سے نے دمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں اس پانی سے سیراب کیا بے شبہ ای نے تمہیں زمزم عنایت فرمایا ہے پس اپنے چشمے کی طرف سید ھے لوٹ چلو۔ پھر تو وہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔ اور کا ہنہ کے پاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور معمی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔ اور کا ہنہ کے پاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور دم کے درمیان حائل ہونے سے باز آگئے۔

ابن آبخق نے کہا کہ بیدوہ روایت تھی جو مجھے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پینچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب سے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سنا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے کھود نے کا تھکم دیا گیا تو ان سے یوں کہا گیا۔

ثُمَّ ادْعُ بِالْمَاءِ الرَّوِى غَيْرِ الْكَدْرِ يَسْقِى حَجِيْجَ اللهِ فِي كُلِّ مَنَبَّرِ لَكُ مَنَ مَنَ مَا عَمَرُ لَيْ اللهِ فِي كُلِّ مَنَبَّرِ لَكُ مَنَ مَا عَمَرُ

پھر پانی کے بہت ہونے اور گدلانہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حجاج کومناسک حج میں سیراب کرتارہے گا اوراس کے سبب سے عمر بھر کسی چیز کا خوف ندرہے گا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالاکلام کہا گیا تو وہ قریش کی طرف سے نکلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہئے کہ جھے تمہار سے لئے زمزم کھود نے کا تھم دیا گیا ہے۔ انہوں نے دریا فت کیا۔ کیا تمہیں ہتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔ انہوں نے کہا تو آپ پٹی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔ اگر چہ کچھ بتایا گیا ہے وہ تھے ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو قاتو وہ دوبارہ لوٹ کرنہ آئے گا۔ تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔ اور اگر وہ شیطان کی جانب سے ہوگا تو وہ دوبارہ لوٹ کرنہ آئے گا۔ تو عبد المطلب اپنی آ رام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھر وہ آیا اور ان سے کہا گیا زمزم کھودا گر تو نے اس کو کھود لیا تو تو نادم نہ ہوگا۔ اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔ وہ نہ بھی سو کھے گا اور نہ اس کا پانی بھی کم موگا۔ وہ بڑے بڑے ایس کیا جاتا۔ اس کے یاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں گے۔ وہ گھے۔ جوتقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے یاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں گے۔ وہ

#### کر این بشام چه دول کی کی کی کی کی کی کا کیک

(تیری اولا دکے لئے) میراث ہوگی جس سے (تخفے) مضبوط تعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز وں کا سانہیں ہے جن کوتو جا نتا ہے۔اور وہ لیداورخون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا بیکلام اوراس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' سے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے'' تک ہے۔ بیہ مارے پاس بچع کہلاتا ہے اس کوشعز نہیں کہا جاتا۔

ابن اسطِّق نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان سے بیرکہا گیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہےتو ان سے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے یاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہان میں ہے کونسی بات حقیقت میں ہوئی تھی ۔ پھر جب عبدالمطلب صبح میں اٹھے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تھا۔اوراس وفت اس لڑ کے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تھا۔تو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھا اور بیمقام اساف و ناکلہ دونوں بتوں کے درمیان تھا جہاں قریش اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ گیا۔اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملاہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیاہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قشم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تہہیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث سے کہاانہیں میرے پاس ہے دفع کرو کہ میں کھودوں۔اللّہ کی قتم میں تو اس حکم کی تغیل کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے۔اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھودنے کے لئے چھوڑ دیا اوران سے دست کش ہو گئے انہوں نے زیادہ نہ کھودا تھا کہاس کے اندر کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں تو انہوں نے تکبیر کہی اور سب نے جان لیا کہ انہوں نے سچ کہا تھا اور جب وہاں زیادہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن پائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وقت دفن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہایت سفید تلواریں اور زر ہیں بھی پائیں تو قریش نے کہاا ہے عبدالمطلب ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک اور حقد ار ہیں ۔انہوں نے کہا ایسانہیں ۔ بلکہ تم میں مجھ میں کسی منصفانہ معالمے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر کو الیں گے۔انہوں نے کہایتم کس طرح کرو گے انہوں نے کہا کعبة

ا کعبۃ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرعہ اندازی کرنا ان کا عام دستورتھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔
حرمت علیکھ ..... و ان تستقسموا بالاز لام ۔ از لام کے ذریعی تقسیم کرلیناتم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اورارشاد ہے
انعا المحمو و المیسر والانصاب والاز لام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ۔ شراب اور جوااوراز لام ایک قتم کی
گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چہ اس مقام پرقداع کا لفظ ہے۔ اور کلام مجید میں از لام کا لفظ ہے۔ لیکن طحطا وی نے لکھا
ہے ''القداح ہی الاز لام۔ قداح اور از لام ایک ہی چیز ہیں۔ (احم محمودی)

اللہ کے لئے دو تیرمقرر کروں گا اور اپنے لئے دو تیراور تمہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چیز پر نکلیں وہ چیز اس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرند نکلیں اس کو پھونہ ملے گا۔انہوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کبی پھر انہوں نے دوزرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کا لے تیرعبد المطلب کے لئے اور دو سپید تیر قرایش کے لئے مقرر کئے۔ پھر انہوں نے وہ تیروالے کو دیئے جو ہمل کے پاس تیر ڈالا کرتا تھا۔اور ہمل کعبۃ اللہ کے اندرایک بت تھا جوان کے بتوں بیس سب سے بڑا تھا اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ احد کے روز ای بت کو پکارا تھا اور کہا تھا '' (اعل ھبل)'' یعنی اے ہمل اپنے دین کو غالب کر۔اور عبدالمطلب اللہ عزوجل سے دعا کرتے کھڑ ہے ہو گئے اور تیروالے نے تیرڈ الے تو دونوں زرد تیر تو دونوں ہرنوں پر کعبۃ اللہ کے دونوں تیرکی چیز پر کے لئے نکلے اور عبدالمطلب کے دونوں سیاہ تیر کواروں اور زرہوں پر نکلے اور قریش کے دونوں تیرکی چیز پر کے لئے نکلے اور عبدالمطلب نے کواروں کو تو کعبۃ اللہ میں درواز سے کے طور پر لگا دیا اور درواز سے میں سونے کے دونوں ہرن نصب کردیۓ ان کے دعوے کے لئے فلے سے پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر دونوں ہرن نصب کردیۓ ان کے دعوے کے لئے فلے سے پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر عبدالمطلب نے تجاج کورمزم کے پانی پیلانے کا انتظام کیا۔

# قبائل قریش کی مکہ کی باؤلیوں کا بیان

ابن ہشام نے کہاز مزم کے کھود ہے جانے کے پہلے قریش نے کمہیں بہت ی باؤلیاں کھودی تھیں۔
جیسا کہ زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن اسحٰق کی روایت ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد شمس بن عبد
مناف نے الطّوی نامی باولی کھودی جو کمہ کے بلند حصے میں محمہ بن یوسف النقی کے کمر البیعیاء کے پاس ہے
اور ہاشم بن عبد مناف نے بذر نامی باولی مقام المستنذ رکے پاس کوہ خند مہ کے کلڑ اور شعب ابی طالب کے
دہانے پر کھودی ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے باؤلی کھودی تو کہا تھا کہ اس باولی و میں ایسی بناؤں گا کہ
اس کا یانی ہر مخص کو پہنچے کے سکے۔

ابن ہشام نے کہا ہے کہ کی شاعر نے کہا ہے۔ سَقَی اللّٰهُ اَمَرَاهًا عَرَفْتُ مَکَّانَهَا جُرَابًاوَ مَلْکُوْمًا وَ بَلِّرَ وَالْغَمْرَا اللّٰہ تعالیٰ ان باولیوں سے (یا ان باولیوں کو) سیراب کرے جن کے مقامات تم جانتے ہوجن کے نام جراب ملکوم بذراور غمر ہیں۔

لے (بجو) میں ملا غاللناس ہے جس کے معنی ترجمہ میں افتیار کئے سکئے ہیں (الف) میں بلاعا عین مجملہ سے ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی مجھے معلوم نہیں۔

اورا یک باولی جلہ نامی بھی کھودی گئی جوالمطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کی ہے جس کا آج بھی لوگ پانی پیتے ہیں۔ بن نوفل خیال کرتے ہیں کہ مطعم نے اساسہ بن ہاشم سے خریدا تھا۔ بنی ہاشم کا خیال ہے کہ جب زمزم نکل آیا توبیہ باؤلی اسے بطور تحفہ دے دی تھی۔ اور بنی ہاشم اس کی وجہ سے ان تمام باؤلیوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اور امیہ بن عبد شس نے اپنے لئے الحضر (نامی) ایک کنوال کھودلیا تھا۔ بنی اسد بن عبد العزئ نے فیفیہ نامی باؤلی کھدوائی جو بنی اسد کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبد الدار نے ام اخراد نامی کنوال کھدوایا۔ بن جح نے السنبلة نامی باولی کھدوائی جو طفت بن وہب کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبم نے الغرنامی کنوال کھووا جو سہم کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیال بھی تھی جو کھ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جو مرہ بن کوال کھو اور کلاب بن مرہ نے قریش کے پرانے بوٹے بوڑھوں کے زمانے سے بھی پہلے کی ہیں جن میں رم کھب اور کا لیے باؤلی ہے جو مرۃ بن کھب بن لوسی کی باؤلی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی بن مرۃ کی طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی بن کو کی کا ب بن مرۃ کی طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہی تو ملہ ہی عدی بن لوسی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہے۔ حذیفہ بن غانم بن عدی بن لوسی کے ایک ھفص نے بیشعر کہا ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا نام ابوا بی جم بن حذیفہ تھا۔

وَقِدُمًا غَنِيْنَا قَبُلَ ذَلِكَ حِفْبَةً وَلَا نَسْتَقِي إِلَّا نُجِمْ أَوِالْحَفْرِ مَم يَا تَوْمُ نَا مَى باولى سے يَنظُروں سال پہلے سے مم يا توخم نامى باولى سے ينظروں سال پہلے سے ممين دوسرى باوليوں كى احتياج نہيں رہى ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے جس کوان شاء اللہ اس کے مقام پرذکر کروں گا۔
ابن اسحق نے کہا پھر زمزم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے بڑھ گیا تجاج اس سے پانی پینے لگے لوگ اس کی طرف رجوع ہو گئے کہ وہ مجدحرام میں تھا۔ اور اپنے سواتمام پانیوں میں برتری رکھتا تھا۔ اور اسلمیل بن ابر اہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ نی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
ابر اہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ نی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
چونکہ نی عبد مناف ایک ہی خاندان ایک ہی گھرانے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

ل (الف) مين ففية (بج د) مين علمية ب-

ع (بج د) من خلف باخاء منقوطه ب\_ (احمحودي)

س (الف) من سبي ہے۔

فضیلت بھی ۔اس لئے مسافر بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف نے قریش پر اور سقایہ اور رفادہ کی تولیت وا نظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پرفخر کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَرِثْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا ثِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدَا ہم نے اپنے بزرگوں سے بزرگی ورثے میں پائی ہاور ہمارے پاس آ کراس بزرگی کی بلندی اورزیادہ ہوگئی ہے۔

آلَمُ نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَرُ السدَّلَّافَسةَ السرُّفُدا کیا ہم مجاج کو یانی پلاتے نہیں رہے ہیں کیا ہم موٹی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں ذیج کرتے ہیں رہے۔

وَنُلْفَىٰ عِنْدَ تَصُرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پرتو ہم سخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جائیں گے۔ فَإِنْ نَهُلِكُ فَلَمْ نُمُلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا اگرہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقاً عَيْنَ مَنْ حَسَدَا اورزمزم (کی تولیت) ہارے ہی بزرگوں میں (رہی ہے) جو مخص (ہم سے) حد کرے ہم (اس کی) آنکھ پھوڑ ڈالیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں۔ ابن آئخ نے کہا کہ حذیفۃ بن غانم جو بنی عدی بن کعب بن لوئی میں کا ایک مخص ہے کہتا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبُرِ عَاشِمٌ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبدمناف بنی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹریڈ بنا کر کھلانے ) والا ہے۔

ا (بجو) میں تلفی یعنی تو ہمیں ایسایائے گا۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں خالدخلدا ہے خلدامفعول مطلق ہوگا اور معنی وہی ہوں سے لیکن (بج د) کانٹ بہتر معلق ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) س (الفب) میں تعیر ہے تو اس کے معنی نیکی کی عظمت کرنے والا ہوں مے۔ (احم محمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار میں حذیفۃ بن غانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور بیہ دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

### عبدالمطلب كاايخ لڑ كے كوذ نح كرنے كى نذر ماننا

ابن اسطق نے کہا کہ خدا جانے یہ کہاں تک صحیح ہے لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگرانہیں دس لڑ کے ہوں ے اور وہ من بلوغ کو بہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑ کے کو کعبة اللہ کے باس اللہ تعالیٰ (کی خوشنو دی) کے لئے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے دس لڑ کے ہوئے اور انہیں یہ بھیمعلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا۔اوراپنی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نذر کے پورے کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقه اختیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہرمخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کرمیرے یاس لائے۔انہوں نے ایبا ہی کیا اور عبدالمطلب کے پاس آئے عبدالمطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر جبل کے پاس آئے اور جبل کعبۃ اللہ کے اندرا یک باؤلی پرتھا اور بیہ باولی وہتھی جس پر کعبۃ اللہ کی نذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور مبل کے پاس سات تیرر کھے تھے اور ہر تیریر کھے لکھا ہوا تھا ا یک تیر پرخون بہالکھاتھا۔ جب کسی خوں بہا کی ادائی میں کوئی ایساا ختلا ف ہوتا کہاس کی ادائی ان میں سے سکسی پر ہو گی تو ان ساتوں تیروں کوحرکت دی جاتی اورخوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پرتکلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر'' ہاں''کسی کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیرکو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرحرکت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیرنکاتا تو اس کے موافق عمل کرتے۔ایک تیریر''نہیں'' لکھاتھا جب کوئی کام کرنا چاہتے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرجنبش دی جاتی اگریہی تیرنکاتا تو وہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر''تمہیں میں سے'' لکھا تھا۔ایک تیر پر''تم میں ملا ہوا'' لکھا تھا ایک تیر پر''تم میں سے نہیں'' لکھا تھا۔ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھالکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لئے کوئی کنواں کھودنا چا ہے ان

تیروں کواوران میں اس یانی کے متعلقہ تیر کو بھی رکھ دیتے۔ پھر جس طرح نکلتا اس کے موافق عمل کرتے۔اور جب وہ کسی لڑکے کا ختنہ کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا کسی میت کو دفن کرنا چاہتے یا کسی شخص کے نسب میں انہیں کچھ شک ہوتا تو اس کواوراس کے سودرہم اور ذبح کرنے کے پچھ جانور بھی ہبل کے یاس لے جاتے۔اور پیسب کچھ تیروں والے کو دیتے جو تیروں کو ہلا کر نکالا کرتا تھا۔اوراس مخص کوبھی اس کے یاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا جا ہے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا عاہتے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے ظاہر کر۔ پھر تیروں والے سے کہتے کہ تیروں کوحرکت دے۔اگر اس مخص کے لئے ان تیروں میں ہے وہ تیرنکاتا جس پر 'دختہیں میں ہے'' لکھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجما جاتا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرنکاتا جس پر ''تم میں ملا ہوا'' لکھا ہوتا تو اس مخص کا جو درجہان میں پہلے سے تھا وہ اس مرتبے پر رہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اورا گر اس قرعه اندازی میں اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا جس کووہ کرنا جا ہے اور اس میں'' ہاں'' لکلتا تو ویبا ہی عمل کرتے۔اوراگر' دنہیں'' لکتا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اپنے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے پاس آ کرکہا کہ میرےان بچوں کے بہتیر ہلا کرنکالو۔اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اے سنا دی ان میں ہے ہرا کیے لڑکے نے اپنا تیراس کو دیا جس پراس کا نام لکھا تھا۔اورعبداللہ بن عبدالمطلب اینے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے چھوٹے تنے۔ وہ اور زبیر اور ابوطالب فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمر ان بن مخزوم بن يقطة بن مرة بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر كے بطن سے تھے۔ ابن ہشام نے کہاعا ئذبن عمران بن مخزوم۔

ابن آخل نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبدالمطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے۔اور عبدالمطلب یہی دیکھ رہ ہے تھے کہ اگر تیران پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود نج گئے۔اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ مکا لیڈ تا کہ آئیس حرکت دے کر اللہ مکا لیڈ تی اللہ تا کہ آئیس حرکت دے کر نکالے تو عبدالمطلب ببل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔اور تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں اللہ تا کہ انہیں کے باس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔اور تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں اللہ کے باس کھڑے تا کہ آئیس کے کراسا ف ونا کلہ کے پاس آئے۔تا کہ آئیس فن کا کریں تو قریش اپنی مجلسوں سے اٹھ کران کے پاس آئے۔اور کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا چا ہے ہو۔انہوں نے کہا میں اسے ذیح کر دینا چا ہتا ہوں تو قریش اور اس نے کہا میں اسے ذیح کر دینا چا ہتا ہوں تو قریش اور اس کے دوسر سے لڑکوں نے کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذیح نہ کیجئے جب تک آپ مجبور نہ ہو جا کیں۔اگرآپ

ایبا کریں گے تو ہرا یک مخص ہمیشہ اپنے بچے کولا یا کرے گا کہ اس کو ذیح کرے اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔اورمغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقظة نے جوان لوگوں کی بہن کے لڑکے کا لڑ کا تھا کہا خدا کی فتم اییا ہر گزنہ کیجئے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں۔اگران کاعوض ہمارے مال ہے ہو سکے تو ہم ان کا فدیدا ہے مال ہے دیں گے۔ اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذیج نہ سیجئے بلکہ انہیں خجاز لے چلئے وہاں ایک عرافہ (غیب کی باتیں بتانے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تا بع ہے۔اس ہے آپ دریافت سیجئے۔اگراس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا تھم دیا تو آپ کوان کے ذبح کر ڈالنے کا پوراا ختیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایساتھم دیا جس میں آپ کے اوراس لڑکے کے لئے اس مشکل ے نکلنے کی کوئی شکل ہوتو آپ اس کو تبول کرلیں تو پھروہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر میں آئے اوراس عورت ہے دریافت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات اسے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اورا پنے ارادے کا اظہار کیا۔اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہ میرا تالع ميرے پاس آئے اور ميں اس سے دريافت كرلوں \_ پس سب كے سب اس كے ياس سے لوث آئے۔اورعبدالمطلب اس کے پاس ہے آ کراللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس گئے۔اس عورت نے کہا ہاں تمہارے متعلق مجھے پچھ معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہےسب نے کہا دس اونٹ اور واقعۃ یہی مقدارتھی ۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا پی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اورتم اپنے اس آ دمی کو (بعنی اپنے لڑکے کو) اور دس اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو اگر تیرتمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہتمہارا پروردگارراضی ہوجائے (اور)اونٹوں پر تیرنکل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہتمہارارب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا بیاڑ کا بھی نے گیا۔ (بین کر) وہ وہاں سے نکل کر مکہ یہنچ۔اور جب سب اس رائے برمتفق ہو گئے۔تو عبدالمطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔اورعبداللہ کواور دس اونٹوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب مبل کے پاس کھڑے اللہ عز وجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا گیا تو عبداللہ پر نکلا ۔ تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا د ہیں ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعدا دہمیں ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑےاللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے۔ پھر تیر نکالاتو عبداللہ ہی پرنکلاتواور دس اونٹ زیادہ کیےاوراونٹوں کی تعداد جالیس ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ

تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد پچاس ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر ہی فکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعدا دساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑےاللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر نکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اور اونٹوں کی تعدا داسی ہوگئی اور عبدالمطلب كھڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا كررہے تھے پھر تيرنكالا تو عبداللہ ہى پرنكلا تواوردس اونٹ زيادہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسوہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیر نکالا تو اب کے تیراُونٹوں پر نکلا۔ تو قریش اور جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی قتم ایسا نہیں یہاں تک کہ تین وقت اونٹوں ہی پر تیر نکلے۔ پھرعبداللہ اوراونٹوں کے لئے تیرنکا لے اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے کہ تیرا ونٹوں ہی پر نکلا۔ پھر مکر رہیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیرنکالاتو تیراونٹوں ہی پرنکلا پھر تیسری باراس عمل کی تکرار کی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو تیراونٹوں ہی پر نکلا پھرتو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ چھوڑ ا کہ کسی شخص کوان کے گوشت سے نہ محروم کیا جاتا تھا اور نہ کسی کورو کا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تو بیر کہا ہے کہ نہ کسی انسان کوروکا جاتا تھااور نہ کسی درند ہے کو۔ ابن ہشام نے کہااس واقعے کی بہت می روایتوں میں سے بعض روایتوں میں رجز بیا شعار بھی ہیں جن کی روایت علماء شعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پینچی ۔

## اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى

والد کے ساتھ جار ہا ہوں۔اس نے کہا تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے فدیے میں ذبح کئے گئے ہیں تم اس وقت میرے ساتھ ہمبستر ہو جاؤ۔انہوں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں وہ جس راستے جا رہے ہیں میں نہ اس راستے کے خلاف دوسرے راستے جاسکتا ہوں اور نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عبد الحطلب انہیں (ساتھ) لے کر چلے (اور) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بن زہرہ میں عزت و نسب دونوں کے لحاظ ہے سروار علی انہیں اسے ختی انہوں نے اپنی بیٹی آ منہ بنت وہب کو ان کے نکاح میں دے دیا جو ان دنوں قریش کی عور توں میں نسب اور رہے کے لحاظ ہے سب سے بڑھ کر تھیں۔ اور برۃ بنت عبد العزئ بن عثان ابن عبد الدار بن قصی بن اور رہے کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھیں۔ اور برۃ بنت عبد العزئ بن عثان ابن عبد الدار بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں۔ اور برہ ام حبیب بنت اسد بن عبد العزئ بن عوف بن عبد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں۔ اور ام حبیب برہ بنت عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد موت بن کعب بن لوگ بن علی ان ہے کہ جب وہب نے عبد اللہ کی زوجیت میں آ منہ کودے دیا تو انہوں نے وہیں ان سے بہستری کی اور آ منہ نے رسول اللہ تا اللہ تا تھا۔ اور اس میں ہوگی ہوگی تھیں او ہاں سے نکل کرعبد اللہ اس عورت کے پاس آ کے جس نے آ پ کے آ گے اپنی ذات کو پیش کیا تھا۔ اور اس سے کہا وہ اونٹ جو تو نے کل چیش کے تھے (کیا) آ ج بھی دے گی ؟ اس نے کہا آج وہ نور تہا رے پاس نہیں ہوگیا تھا اور اگلی کتا ہوں کے مطل لیے جس مورف رہا کرتا تھا ساکرتی تھی کہاں تو م بیں ایک نی ہونے والا ہے۔ اور اگلی کتا ہوں کے مطل لیے جس مورف رہا کرتا تھا ساکرتی تھی کہاں تو م بیں ایک نی ہونے والا ہے۔ اور اگلی کتا ہوں کے مطل لیے بی مورف والا ہے۔

ابن آئی نے کہا مجھ ہے میرے والد آئی بن بیار نے بیان کیا کہ عبداللہ اپنی ایک بی بی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کیچڑکا کچھ کام کر کے گئے اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے ٹارد کھے کرانہوں نے آنے میں دیری تو آپ ان کے پاس سے چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑگی تھی وہ دھوڈ الی پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بی بی کے پاس سے گذرے ۔ انہوں نے آپ کواپی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فر ماک آمنہ کی جانب قصد فر مایا ان کے پاس آئے اور ہمبستری کی ۔ تو محمد رسول اللہ مُنافِیْقُرُ کا حمل ہوگیا ۔ پھر عبد اللہ اس بی بی کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں کچھ رغبت ہے ۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کے آکھوں کے درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فر مایا ۔ کے درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میرے پاس آنے نے انکار فر مایا ۔ اور آپ آمنہ کے پاس چک کو انہوں نے لیا یا۔

ابن اسلحق نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بی بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کی آئکھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح گھوڑے کی پیشانی میں

ل (الف) من بجائے نبا کے سام یعنی عمر کے لحاظ ہے۔ (احم محودی)۔ یا (الف) میں بن عوت جنہیں ہے۔ (احم محودی)

سفیدی ہوتی ہے۔انہوں نے کہااس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے کیکن انہوں نے میرے پاس آ نے سےا نکارکیا۔اور آ منہ کے پاس چلے گئے۔اوران سے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللّٰہ مَثَّلَ ﷺ کا حمل ہوگیا۔

غرض رسول الله منگافی آنی توم میں نسب کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ سے بھی اسب سے بڑھ کر تھے اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اللہ منازل فرمائے۔ سلام نازل فرمائے۔

#### اجزائے ابن ہشام میں سے دوسراجز ختم ہوا۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾



اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن لوگ تو اپنی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ منگا شیخ کی والدہ آ منہ بنت و جب بیان کیا کرتی تھیں کہ جب وہ رسول اللہ منگا شیخ کی حاملہ ہوئیں تو آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ سے کہا گیا کہ تو اس امت کے سردار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زمین پر آئے تو اس طرح کہہ '' ہرایک حاسد کی برائی سے میں اسے ذات یکناء کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھ'۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں مقام بھریٰ کے کل جو سرز مین شام میں ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعد عبد اللہ بن اور گیا۔

نہ رہے۔ رسول اللہ منگا شیخ کی والدہ حاملہ بی تھیں کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

### رسول مَثَالِثَيْنِهُم كَي ولا دت (باسعادت) اور رضاعت



کہا کہ <sup>یے</sup> ابومحمد عبد الملک بن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسطی المطلبی کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی ڈیٹے کی ولا دت باسعادت دوشنے محصر وز ماہ رہیج الاول کی بارہ راتیں گزرنے سے بعد سنہ فیل میں ہوئی۔

لے (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

ابن اتحق نے کہا مجھ سے المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخر مہ نے اپنے والداور اپنے داداقیس بن مخر مہ نے اپنے والداور اپنے داداقیس بن مخر مہ سے روایت کی کہا کہ میری اور رسول الله منافی الله م

ابن آخق نے کہا کہ صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے کی ابن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن سعد ابن زرارۃ الانصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت مجھ سعد سعد عمری قوم کے ان لوگوں نے بیان کی جن کا بیان مجھے مطلوب تھا۔ حسان بن ٹابت نے کہا فداکی قتم میں سات یا آٹھ سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ کہ اچا تک میں نے ایک یہودی کو میڑب کے ایک بلندمقام پر بلند آواز سے اے گروہ یہود چینے سے سار تک کہ جب وہ اس کے پاس جمع ہوگئا تھا اس المحکا ستارہ طلوع ہوگیا ہے جس میں وہ پیدا ہوگیا۔

محمہ بن ایخق نے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت سے دریا فت کیاان سے پوچھا کہ رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى مدینہ میں تشریف آ وری کے وقت حسان بن ثابت کس عمر کے تھے۔انہوں نے کہا ساٹھ سالہ اور رسول اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَّمْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَل

ابن آخق نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے منگائی آتو آپ کے دادا عبدالمطلب کواطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آیے اوراس کود کھے۔ وہ آئے اور آپ کود یکھا اور آپ کی والدہ نے جو پچھا ہے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا اور جو پچھ کہا گیا تھا اور جو تام رکھنے کا حکم ملاتھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے اور اس کی عطاء پراس کا شکرادا کرتے کھڑے دے ہے گئے رضعاء یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ کی والدہ کے حوالے کیا۔ اور رسول اللہ منگائی گئے کے رضعاء یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ الرضعاء کے معنی المراضع ہیں۔ دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی

لے (الف) میں اسعد ہے۔ (احدمحمودی)۔

ع (الف) میں بجائے بصرخ کے بصرج ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

س (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

س (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

کتاب میں موکی طَلِطُ کے قصے میں''وحر منا علیہ المراضع'' ہے بینی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں (کے دودھ) کوحرام کردیا۔

ابن اسطی نے کہا کہ آپ کے دودھ بلانے کے لئے بنی سعد بن بکر کی ایک عورت کوجس کا نام حلیمہ بنت ابی ذویب تھا مقرر کیا۔ اور ابوذویب کا نام عبداللہ بن الحارث بن فجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفة بن قیس بن عیلا ن تھا اور آپ کے رضاعی والد جن (کی بی بی بی کا دودھ آپ نے پیامنگا پی کا دودھ آپ نے پیامنگا پی کا کا دودھ آپ نے پیامنگا گھا کا رث بن عبدالعزی بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ آپ کے رضاعی بھائی بہنوں کا نام عبداللہ بن الحارث اور انیسۃ بنت الحارث اور وہ خذامۃ بنت الحارث تھا جس کا اصلی نام الشیماء تھا لیکن خذامۃ کے نام کا غلبہ ان کے اصلی نام پر ہو گیا اور وہ اپنے خاندان میں ای نام سے مشہور ہوگئ تھیں۔ اور بیسب حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے بخے ۔ جورسول اللہ من الحقیظ کی رضاعی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی پرورش اور دکھے بھال کر تیں۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے ہم بن ابی ہم مولی الحارث بن حاطب آجمی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت سے یا کئی اور شخص کی روایت سے جس نے ان سے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ حلیمہ بنت ابی ذویب السعد بیر رسول اللہ مُنافید ہی رضاعی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپی بستی سے اپنے شوہراور اپنے ایک شیر خوار بچے کو کیکر بنی سعد بن بمر کی چندعور توں کے ساتھ دود دھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نگلیں انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قحط کا تھا۔ اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بھوری سبزی مائل گدھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی او مُنی بھی تھی جس سے خدا کی شم ایک بھورہ دود ھبھی نہل سکتا تھا۔ ہمارا حال بیتھا کہ ہمارے اس بچے کے 'بھوک سے رو نے سبب' جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کے ہمارے اس بچے کے 'بھوک سے رو نے سبب' جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کی مائل گرھی ان شختے کے کہا تھا کہ اس کو کا فی ہو۔ اور نہ ہماری بوڑھی او مُنی کے پاس پچھ تھا جو اس کے ناشتے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے کیکن ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار تھے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنکلی تو وہ تھک گئی اور قافلے سے پچھے رہ گئی (اور ) اس کی کمزوری اور د بلا بن ان لوگوں پر بار ہوگیا یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ ہم میں کوئی عورت الیی نہتمی جس کے پاس رسول الله مَنَالْفَیْزُم کو پیش نہ کیا گیا ہولیکن جب اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ بیتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتی ۔ اس لئے کہ ہم لوگ بچے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ پتیم ہے تو اس کی ماں اور دا دا سے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آپ کے لینے کو پہندنہ کرتے تھے۔میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے کوئی شیرخوار ان لے الیا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں اس بات کونا پسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوٹو ں خدا کی تتم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اورا سے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ای میں برکت دے دے۔انہوں نے کہاپس میں اس کے یاس گئی اوراہے لے لیا۔ اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مجھے آپ کے سواکوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو لے لیا تو آپ کو لے کراپی سواری کی طرف لوٹی۔ اور جب میں نے آپ کواپی گود میں بھالیا تو آپ کے لئے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیااور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے۔اور میراشو ہراپنی اس بوڑھی اونمنی کی طرف گیا تو کیاد بھتا ہے کہوہ دو دھ سے بھری ہوئی ہے۔تو اس نے اس سے اتنا دودھ دوھا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا یہاں تک کہ ہماری سیری اورسیر آبی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام سے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کہا ہے حلیمہ خدا کی شم اس بات کوخوب سمجھ لوکہ تم نے ایک ذات مبارک کو پایا ہے۔انہوں نے کہامیں نے جواب دیا کہ خدا کی تتم مجھے یہی امید تقی۔ (حلیمہ نے ) کہا پھرہم نکلے۔اور میں ا بنی گدھی پرسوار ہوگئی۔اور آپ کوبھی اپنے ساتھ اس پرسوار کرالیا۔خدا کی شم پھرتو وہ گدھی قافلے ہے آ گے ہوگئی۔قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑکی تجھ پر افسوس ہے ہماری خاطر سے ذرا درمیانی حال چل کیا یہ تیری وہ

ل (الف) میں بجائے رضیعا کے ضرابیا لکھا ہے جواس مقام پر بالکل مہمل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

گدھی نہیں ہے جس پرتو گھر سے نکلی تھی میں ان سے کہتی کیوں نہیں ہے وہی تو ہے۔ وہ کہتیں خدا کی قتم اس کی تو حالت ہی کچھاور ہے۔کہا پھرہم بنی سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اور اللہ تعالیٰ کی سرز مین میں کسی الیی سرز مین کومیں نہیں جانتی جواس سے زیادہ قحط ز دہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کواپنے ساتھ لائے تو میری بکریاں چراگاہ سے شام میں دودھ سے خوب بھری ہوئی اور سیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دوسر بےلوگوں میں ہے کو ئی شخص ( اپنی بکریوں کے ) دود ھاکا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اور نہ تھنوں میں ایک قطرہ پاتا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے چروا ہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑکی کا چروا ہا جہاں بکریاں چرنے چھوڑتا ہےتم بھی وہیں چھوڑ و لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھو کی ہی واپس آتیں۔ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ ہے بھری ہوئی اورسیرلوشتیں ۔ہم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے خیرو برکت ہی دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزر گئے۔اور دودھ بڑھائی ہوگئی آپ کانشو ونما ایسا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موٹے تا زے ہو گئے پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کو دیکھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کوا پنے پاس ہی رکھنے کے بہت آرزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی۔ میں نے ان سے کہااگر آپ میرے بچے کومیرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تازہ ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وبا ہے اس کے لئے ڈرلگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھرتو ہم آپ کو لے کرلوٹے۔خدا کی قتم آپ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ اینے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھرکے پیچھے ہی تھے کہ آپ کا بھائی ہانیتا کا نیتا ہمارے یاس آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں بکڑ لیا۔اوراس کولٹا کراس کا پیپ حیاک کر ڈ الا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (یہ سنتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے سے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آپ کو گلے سے لگایا۔اور ہم نے آپ سے کہامیرے بیارے بیٹے تجھے کیا ہوا۔فر مایامیرے پاس دو شخص جو سفید کپڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں منہیں جانتا کہوہ کیاتھی (انہوں نے )۔کہا کہ پھرہم آپ کو لے کراپنے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے مجھ سے کہاا ہے حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پر اس اثر کے ظاہر

ہونے سے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو ۔ کہا پھرتو ہم نے آپ کواٹھا لیا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے ۔ انہوں نے کہا انائم اس کو (ابھی) کیوں لا کمیں حالانکہ تم تو اس کوا ہے پاس رکھنے کی بہت آرز و مند تھیں میں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اب اسے س تمیز کو پہنچا دیا ہے اور مجھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے اوا کر دیئے ۔ اور مجھ اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی کے موافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمنہ نے) کہا نہیں تہا ری حالت ایسی تو نہیں ہے۔ اپنا حال مجھ سے بچے کہو (حلیمہ نے) نے کہا کہ جب تک میں نے نہ بتایا انہوں نے مجھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے پوچھا کیا تہمہیں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا خدا کی قتم شیطان کا اس پر کچھ اس نہ چلے گا میر ہے بچے کی عجیب شان ہے ۔ کیا میں اس کے بچھ حالات بیان کروں کہا ضرور بیان فر مائے (حضرت آمنہ نے) کہا جب مجھے اس لڑ کے کا مجمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے س سے ضرور بیان فر مائے (حضرت آمنہ نے) کہا جب مجھے اس لڑ کے کاممل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے اس کا محمل ہوا تو خدا کی قتم اس سے زیادہ آس کی روشن ہو گئے ۔ اور جب مجھے اس کا حمل ہوا تو خدا کی قتم اس سے زیادہ آسان می اس حی نیادہ آسان میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب مجھے اس کی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہا تھوز مین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا کے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہا تھوز مین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا کے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہا تھوز مین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا کے جب آپ کی والدہ نے حلیہ میں کہا ہے نے خیالات جھوڑ دو۔ اور سیر بھی اپنی راہ لو۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی ۔اور میں سمجھتا ہوں یہ روایت خالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ رسول اللّٰدمَّ کَا اللّٰهِ کَا بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللّٰہ کے رسول اینے پچھ حالات بیان فر مایئے ۔فر مایا :

(نعم) آنَا دَعُوةُ آبِی اِبُراهِیم وَبُشُری آخِی عِیْسی وَرَآتُ اُمِّی حِیْنَ حَمَلَتُ بِی آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ آضَاءَ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِی بَنِی سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ فَبَیْنَا آنَا مَعَ آخِلِی خَلْفَ بِیُورِینَا نَرْعَی بَهُمَّا لَنَا اِذْ آتَانِی ﴿ رَجُلَانِ عَلَیْهِمَا ثِیَابٌ بِیْضٌ بِطِسْتٍ ﴿ مِنْ اَلَٰ مَعُ لَیْ خَلْفَ بِیُورِینَا نَرْعَی بَهُمَّا لَنَا اِذْ آتَانِی ۖ رَجُلَانِ عَلَیْهِمَا ثِیَابٌ بِیْضٌ بِطِسْتٍ ﴿ مِنْ اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اَلْدَى اَلْمَالِهُ اللّهُ الثَّلْمِ حَتَّى اَنْقَیَاهُ) وَ مَطْنِی بِلَالِكَ الثَّلْمِ حَتَّى اَنْقَیَاهُ) إِلَى الثَّلْمِ حَتَّى اَنْقَیَاهُ ﴾ المَلْوَقَ مَلُولُولُ الثَّلْمِ حَتَّى اَنْقَیَاهُ ﴾ اللّهُ اللّهُ النَّلْمِ حَتَّى اَنْقَیَاهُ ﴾ المَلْوقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ل (الف) مین ہیں ہے۔ (احمحمودی)

ع (الف) اتانا (بجور) اتاني (احرمحمودي)

س (الف) بطشت (بج)بطست (د) بسطت - آخرى نسخد بالكل غلط ب - (احم محمودى)

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَوزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوزَنْتُهُمْ فُو وَزَنْتُهُمْ فَكُمْ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوزَنْتُهُمْ فَوزَنْتُونُ فَوزُنْتُهُمْ فَالْ فَالْهُ فَوزَنْتُونُ فَوزَنْتُهُمْ فَوزَنْتُهُمْ فَوزَنْتُونُ فَوزَنْتُهُمْ فَالْ فَالْمُونُ فَاللَّهُ فَوزَنْتُهُ فَوزَنْتُهُ فَوزَنْتُهُمْ فَالْتُونُ فَالْمُ فَالَالُهُ فَوزُنُونُ فَالْمُ فَوزَنْتُهُ فَوزَنْتُهُ فَالْتُونُ فَالْمُ فَالْتُهُمْ فَالْتُنْ فَالَالُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَالْمُوالُونُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوا فَالْمُوالُولُونُ فَالْمُوالُولُونُ فَالْمُ فَالْمُوالُولُونُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوالُولُونُ لَلْمُ فَالْمُولُولُولُوا فَالْمُوالُمُ فَالْمُوالِمُ فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ا بن آمخق نے کہارسول الله مَا كَالْتُلْمِ اللهِ مَا ياكرتے تھے۔

مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدُ رَعَى الْغَنَمَ قِيْلَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَآنَا

''کوئی نی ایبانہیں ہواجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔کہا گیااے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی فرمایا (ہاں) میں نے بھی'۔

ابن المحق نے کہا کہ رسول الله مَثَاثِیَّ اللهِ اللهِ مَثَاثِیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

### يرت ابن بشام الله حداوّل كري ١١٩

'' میں تم میں سب سے زیادہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور میں نے بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ بی کر پرورش یائی ہے'۔

ابن اسطی نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لئے آپ کے خاندان میں آرہی تھیں تو آ ب ان سے چھوٹ کرلوگوں ( کی بھیڑ) میں گم ہو گئے انہوں نے آ پ کو (بہت) ڈھونڈ الیکن ( کہیں )نہ پایا۔تو عبدالمطلب کے پاس آئیں اوران سے کہا میں آج رات محمد ( مَثَاثِیْنِ ) کو لے کر آئی ۔اور جب میں مکہ کے بلند حصے میں تقی تو مجھ ہے الگ ہوکر (وہیں) کھو گیا۔خدا کی شم مجھے خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو عبدالمطلب آپ کے لوٹ آنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ ورقة بن نوفل بن اسداورایک دوسر مے مخص کوآپ ل گئے۔اور (وہ دونوں ) آپ کو لے کر عبد المطلب کے یاس آئے اور ان سے کہا ہے آپ کا بچہ مکہ کے بلند جھے میں ہمیں ملا۔ تو عبد المطلب نے آپ کو لے کراپنی گردن پر بٹھا لیا۔ آپ کو لئے کعبۃ اللہ کے گردگھو متے جاتے اور آپ کے لئے دعا کرتے اور پناہ ما تکتے جاتے تھے۔ پھرآ پکوآ پ کی والدہ آ منہ کے پاس بجھوا دیا۔

ابن استحق نے کہا بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا گہ آپ کی والدہ سعدید کو آپ کی والدہ (آمنہ) کے پاس آپ کووالیں پہنچا دینے کے محرکات میں سے علاوہ ان کے جوانہوں (سعدیہ) نے آپ کی والدہ (آ منہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول اللّٰمَانَا ﷺ) کے متعلق کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک محرک تھا کہ حبشہ کے چندنصرانیوں نے آپ کوان کے ساتھ اس وقت دیکھا جب آپ کی دودھ بڑھائی کے بعد آپ کو لے کروہ لوٹیں' تو انہوں نے آپ کوغور سے دیکھا اور خوب جانچا اور آپ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کئے پھران ہے کہا کہ ہم اس لڑ کے کو لے لیں گے اور اسے ہم اپنے ملک اورشہر کو لے جا کیں گے۔ کیونکہ بیالیالز کا ہے جس کی بری شان ہوگی ۔ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔

جس نے بیروایت مجھ سے بیان کی اس کا بیدوعویٰ تھا۔ کہ حلیمہ کا آپ کو لے کران ہے الگ ہونا مشكل ہو گيا تھا۔



حضرت آمنه کی و فات اور رسول الله کااپنے دا داعبدالمطلب کے ساتھ رہنا 🗱



ا بن ایخق نے کہا کہ رسول الله مَثَاثِیْتُم اپنی والدہ آ منہ بنت وہب اور اپنے دا دا عبدالمطلب بن ہاشم

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مگرانی اور حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جس عظمت و ہزرگی تک آپ کو پہنچانا جا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پینچی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب انقال فرما گئیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَٹَالْیَّیْنِیْم چھے سال کے تھے کہ آپ کی والدہ آ منہ جب آپ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آ کیں کہ آپ کی ملاقات آپ کے مامول سے کرا کیں تو وہاں سے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرما گئیں۔

> ا بن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمٰی بنت عمر و نجار بیتھیں۔ ابن آخق نے بنی نجار کا رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْمِ کے ماموں ہونے کا جورشتہ کیتا یا ہے وہ یہی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

### عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرشیے کے اشعار

ابن اسلی نے کہا کہ مجھ سے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض گھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تورسول الله منافظ فیلم آئے تھے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو جھے تھیں جمع کیا جن کے نام صفیہ 'برہ'

عا تکہ ام انکیم البیصاء امیمۃ 'اور اروی تھیں۔ اور ان سے کہاتم سب مجھ پر گریہ و زاری کروتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے سن لوں کہتم کیسے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کوابیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھ دیا۔

صفیہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

آدِفُتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بِقَادِعَةِ الصَّعِيْدِ رَات مِن ايک روئے والى کى آواز سے ميرى نينداچٹ گئ جوايک بالکل راستے پر کھڑے ہوئے فض پررور ہی تھی۔

فَفَاضَتُ عِنْدَ ذَٰلِكُمْ دُمُوْعِيْ عَلَى خَدِّيْ كَمُنْحَدِ دِالْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عَلَى دَجُلِ كَوِيْمٍ غَيْرِ وَغُلِ لَهُ الْفَضُلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ اس شریف شخص پر جو دوسروں کے نسب میں ملنے کا جھوٹا دعوے دار نہ تھا جس کو بندگان خدا پر نمایاں فضیلت حاصل تھی۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِيُ آبِيْكِ الْنَحَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدِ هيبة جوبرُ افياض اور بلندم تب والاتفا - اپنا چھ باپ پرجو ہرتم كى سخاوت والاتفا -

صَدُّوْقٍ فِی الْمَوَاطِنِ غَیْرِنِکُسِ وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِیْدِ السَّفَامِ وَلَا سَنِیْدِ اس پر جو جنگ کے میدانوں میں خوب لڑنے والا اپنے ہمسروں سے کسی بات میں پیچے نہ رہے والا نہ کم رتبہ اور نہ دوسروں کے نسب میں ال جانے والا تھا۔

طویْلِ الْبَاعِ اَرُوعَ شَیْظَمِیِّ مُطَاعِ فِی عَشِیْرَتِهٖ حَمِیْدِ الله باری بهرکم گھرانے کا قابل تعریف اس پڑجو بہت ہی کشادہ دست عجیب حسن وشجاعت والا بھاری بھرکم گھرانے کا قابل تعریف سردارتھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ الْبَكَةِ ذِي فُضُولٍ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ الْمُحرُودِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ السَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كَرِيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وَ صُوْمٍ يَرُوْقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُوْدِ اس پر جواعلیٰ شان والا ۔ ننگ وعار ہے بری ۔ سر داروں اور خادموں پرفضل وانعام کرنے والا تھا۔ عَظِيْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ خَضَارِمَةٍ مَلَاوِثَةِ الْأُسُودِ اس پر جو بڑے حلم والا اعلیٰ شان والوں میں کا ایک فرد دوسروں کے باراٹھانے والا سردارشیروں کے لئے پشت پناہ تھا۔

فَلَوْ خَلَدَ امْرُو لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنْ لَا سَبِيْلَ اِلَى الْخُلُودِ اگر کوئی مخص اپنی در پینوزت وشان کے سبب ہمیشہ روسکتا۔

لَكَانَ مُخَلَّدًا أُخْرَى اللَّيَالِي لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيْدِ تو ضروروہ اپنی فضیلت وشان اور دیرینه خاندانی و قار کے سبب زمانے کی انتہا تک رہتا ۔ لیکن بقا ک طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں ۔اور برہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔ اَعَيْنَى جُوْدًا بِدَمْعِ دُرَرُ عَلَى طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْتَصَرُ اے میری آئم مونیک سیرت اور کئی پرموتیوں کے سے آنسووں سے سخاوت کرو۔

عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الزِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَبَّا عَظِيْمِ الْخَطَرُ اعلیٰ شان والے پرلوگوں کی ضرور تیں پوری کرنے والے پرحسین چہرے اور بڑے رہے والے پر۔ عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِى الْمَكُرُمَاتِ وَذِى الْمَجْدِ وَالْعِزِ وَالْمُفْتَخَرُ بزر گیوں والے هبیة الحمد برعزت وشان والے اورافتخار والے بر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصُّلِ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَّارِمِ جَمِّ الْفَجَرُ آ فات میں فضل وعطا وحلم کرنے والے پر بہت خوبیوں والے بڑے تنی مالدار پر۔

لَهُ فَضُلُ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِهِ مُنِيْرٌ يَلُوْحُ كَضَوْءِ الْقَمَرُ ا پی قوم پراسے بڑے فضیلت حاصل تھی وہ ایسا نوروالا تھا کہ جاند کی روشنی کی طرح چمکتار ہتا تھا۔ آتَتُهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشُوهِ بِصَرُفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرُ ز مانہ کی گردشوں اور مکروہات تقدیر کو لئے ہوئے موتیں اس کے پاس آئیں اور اس پر اچٹتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اورعا تکہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

لے (الف) حضارمة بچام طی دونوں کے معنی ایک ہیں۔(احم محمودی)۔

اَعَيْنَی وَاسْنَخُوطَا وَاسْجُمَا عَلَی رَجُلٍ غَیْرِ نِکُسِ کَهَامُ اے میرآ کھوخوب جم کردولواورا لیے فی پرآ نسوبہاؤ جونہ پیچھے رہنے والاتھااور نہ کرور۔ علی الْجُحُفَلِ الْغَمْرِ فِی النَّائِبَاتِ کویْمِ الْمَسَاعِی وَفِی الذِّمَامُ بِرَرگ سردار پرآ فات میں این احسانات میں ڈبولینے والے پربزرگانہ کوشٹوں والے پرذمہ داری کو یوراکرنے والے پر۔

عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارِى الزِّنَادِ وَذِى مَصْدَقِ بَعْدَ ثَبْتِ الْمَقَامُ مَهِمَانُ وَارْهُدِيةِ الْحَمْدِ وَارِي ) مقام پر جےرہ کرصحت جملہ کرنے والے پر۔
وَسَيْفٍ لَدِى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَمُرْدِى الْمَخَاصِمِ عِنْدَ الْحِصَامُ اس پرجو جنگ کے وقت دُمْن کو ہلاک کرنے والا تھا۔ وَسَهْلِ الْخَلِيْقَةِ طَلْقِ الْيَدَيْنِ وَفِيْ عُدُ مُلِيٍّ صَمِيْمِ لَهَامُ رَمِيرت والے کشادہ ہاتھوں والے وفا دار بخت پخت ارادے والے کشرافخ شخص پر۔
تَبَنَّكَ فِيْ بَاذِح بَيْنَهُ رَفِيْعِ الذَّوابَةِ مَنْ صَعْبِ الْمَوَامُ اس باوشان پر حَمَّم تَقَى بلند طرے والے اعلی مقاصد والے پر۔
اورام عَيم البيها ء نے اپ پر دوتے ہوئے کہا۔

اَلَا يَا عَيْنُ جُوْدِي وَاسْتَهِلِّي وَاسْتَهِلِّي وَالْمَكُرُ مَاتِ النَّدَى وَالْمَكُرُ مَاتِ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ وَالْمَكُرُ مَاتِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ ع

ل (الف)الندام ثاء مثلثه سے بعنی ایک نقط زیادہ ہو گیا ہے جو غالبًا کا تب کی غلطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام پرنہیں سمجھ میں آتے۔

ع بیشعر(الف) مین نبیں ہے۔ (احد محمودی)۔

س (الف) میں 'الدوابة'' ذال مہملہ ہے لکھائے جس کے کوئی مناسب معنی نہیں۔ (احرمحمودی)

اَلَا يَا عَيْنٌ وَيُحَكِ اَسْعِفِيْنِي لَ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ بال

وَبَكِّی خَیْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَایَا اَبَاكِ الْنَحَیْرَ تَیَّارَ الْفُرَاتِ سواریوں پرسوارہونے والوں میں جوسب سے اچھاتھا اس پرآہ و فغال کر۔اپنے اچھے باپ پر جومیٹھے یانی کا موج زن دریا تھا۔

طَوِيْلَ الْبَاعِ شَيْبَةَ ذَا الْمَعَالِي كَرِيْمِ الْخِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيْبَة ذَا الْمَعَالِي كريْمِ الْخِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيب يرجو برا آخي اور بلندر تبول والانك سيرت سخاوت مين قابل مدح وستائش تفار

وَصُولًا لِلْقَرَابَةِ هِبْرِزِيًّا وَغَيْثًا فِی السِّنِیْنَ الْمُمْحِلَاتِ صلد حی کرنے والے پراس پرجس کے چہرے سے شرافت و جمال ظاہر ہوتا تھا۔ جو قحط سالیوں میں برستا ہوا با دل تھا۔

وَكَيْثًا حِیْنَ تَشْتَجِوُ الْعَوَالِی تَرُوْقُ لَهٔ عُیُوْنُ النَّاظِرَاتِ جونیزوں کے ایک دوسرے سے ل کر جھاڑی کی طرح بن جانے کے وقت کا شیرتھا۔جس کے لئے دیکھنے والوں کی آئکھیں بہہ بڑتی ہیں۔

عَقِيْلُ بَنِيْ كَنَانَةَ وَالْمُرَجِيَّ إِذَا مَا الدَّهُرُ اَفْبَلَ بِالْهَنَاتِ جَوِيْ كَنَانَةُ كَاسِرِ دَارَتَهَا وَرَامَ الْمُعْضِلَاتِ وَمَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلَاتِ وَمَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلَاتِ وَمَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلَاتِ جَبُونَ وَوه دوركرد نِ وَالا اورمثكا الله كامقا لمه كرنے والا تقا۔ جب كوئي شخت آفت آتى تواس كے خوف كوده دوركرد نے والا اورمثكا الله كامقا لمه كرنے والا تقا۔ فَبَرِّخَيْهِ وَلَا تَسمَى بِحُزُن وَبَكِيْنَ مَا بَقِيْتِ الْبَاكِيَاتِ لَيُحْوَى بِلَا تَسمَى بِحُزُن وَبَكِيْنَ مَا بَقِيْتِ الْبَاكِيَاتِ لِيَحْمُلُ بِلَا يَعْمِلُ مِلْ مَنْ مَا يَعْمِيْنِ وَبَعْلِي الله كام الله كرا وردوسرى دونے واليوں كواس وقت تك لي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله الله عَلَى الرَّاعِي الْعَشِيْرَةِ ذُو الْفَقَدُ وَسَاقِي الْمُحِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُجُلِدِ الْمُحَامِي عَنَ الْمُحَدِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُجُلِدِ الْمُحَدِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُحَدِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُجَدِيْرِ الْمُحَدِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُحَدِيْرِ وَلَا الْمُحَدِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُعَلِي الْمَعْمِي وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُعْشِيرَةِ ذُو الْفَقَدُ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُحَدِيْرِ الْمُعَلِي الله مَلَكَ الرَّاعِي الْعَشِيْرَةِ ذُو الْفَقَدُ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ وَالْمُحَامِي عَنَ الْمُعَامِى عَنَ الْمُعَامِي عَنَ الْمُعَامِي عَنَ الْمُعَلِي فَلَى الرَّاعِي الْعُرْدِي وَلَا عَلَى الْعَلْمُ اللَّا الْعَلْمُ الرَّاعِي الْعُنْ الْمُعَلِي الْعَنْ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَامِلِي الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلَى الْمُعْلِي الْ

ل (الف) میں اسعدینی ہے معنی دونوں کے ایک ہیں۔ (احمرمحمودی)

ع (الف) الجيمعني دونوں كے ايك ہيں۔ (احم محمودي)۔

سے (الف) میں عن کے بجائے من ہے طالانکہ حمی کا صلاعن ہے آتا ہے تو اس کے معنی مدافعت کرنے اور حفاظت کرنے کے ہوتے میں اور من سے آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کرنے کے ہوتے میں اس لئے محامی من المجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے میں۔ (الف) کانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحودی)۔

س لو كه خاندان كا محافظ خاندان والول كو دُهوندُ نكالنے والا حاجيوں كا ساقى عزت وشان كى حمایت کرنے والا چل بسا۔

وَمَنْ يُؤْلِفُ الضَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوْتُهُ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلَ بِالرَّعْدِ جس کا گھر مسافرمہمانوں کواس وقت جمع کرلیتا تھا جب لوگوں کا آسان گرج کے باوجود بخل بھی كرتا تقابه

كَسَبْتَ وَلِيْدًا خَيْرَ مَا يَكْسِبِ الْفَتَى فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزُدَادُ يَا شَيْبَةِ الْحَمْدِ جوخوبیاں ایک جواں مرد حاصل کیا کرتا ہے اے شیبۃ الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صفتیں اپنی کم سیٰ ہی میں حاصل کرلیں اور پھران میں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتارہا۔

آبُوالُحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَةُ فَلَا تَبْعَدَنُ لَا فَكُلُّ حَى إِلَى بُعْدِ ایک فیاض شیرنے اپنی جگہ خالی کردی پس تو (اسے اپنے دل سے) دور نہ کر کہ ہرزندہ (مسی نہ کسی روز ) دور ہونے والا ہے۔

فَايِّنَى لَبَاكِ عَمَ بَقِيْتُ وَمُرْجَعٌ وَكُانَ لَهُ اَهُلَّا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي میں تو جب تک رہوں گا آبدیدہ اور ممکین ہی رہوں گا۔اور میری محبت کے لحاظ ہے وہ اس کا سز اوارتھا۔

سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِرًا فَسَوْفَ أَبُكِّيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ قبر میں بھی تمام لوگوں کی سریرستی کرنے والا (خدا) تجھ کو (اپنی رحمت کی) بارش ہے سیراب ر کھے۔ میں تو اس برروتا ہی رہوں گا۔اگر چہوہ قبرہی میں رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وہ اپنے پورے گھرانے کی زینت تھا۔اور جہاں کہیں جوتعریف بھی ہووہ اس تعریف کا سز اوارتھا۔ اورارویٰ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

بَكَّتُ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْح سَجِيَّتُهُ ٱلْحَيَاءُ میری آئکھا یک سرتا یا سخاوت اور حیاشعار پرروتی ہے اوراس آئکھ کے لئے رونا ہی سز اوار ہے۔

ل (الف) میں یبعدن یائے تحانیے ہے معنی 'وہ دورنہ ہوجائے' ہول گے۔(احم محودی) ع اگرچہ کہ بیان تو یہ کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبد المطلب کی بیٹی کے ہیں لیکن باک اور موجع ندکر کے صینے ہیں اس لئے ہم نے بھی مذکر ہی کے صیغوں سے ترجمہ کیا ہے فلیتدبر - (احدمحودی)

سرت ابن مثام الله صدادل

عَلَى سَهُلِ الْخَلِيْقَةِ ٱبْطَحِي كَرِيْمِ الْخِيْمِ نِيَّتُهُ الْعَلَاءُ زم خوبطاح کے رہنے والے بزرگانہ سیرت والے پرجس کی نیت عروج حاصل کرنے کی تھی ۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ بلندر تبول والے فیاض هیبة پرجوتیرا بہترین باپتھاجس کا کوئی ہمسرنہیں۔

طَوِيْلِ الْبَاعِ آمُلَسَ شَيْظَمِيّ اَغَرَّكَانَّ غُرَّتَهُ ضِيَاءُ کشادہ اور نرم ہاتھ والے بھاری بھر کم سفید پیشانی والے پرجس کی سفیدی ایسی تھی گویا ایک روشنى ہے۔

أَقَبِّ الْكُشْحِ اَرُوعَ ذِي فُضُولٍ لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ تلی کمروالے عجیب حسن وشجاعت والے بہت ی فضیلتوں والے پر جوقد یم سےعزت و بزرگی اورمدح وثنا كاما لك ہے۔

آبِي الضَّيْمِ ٱبْلَجَ هِبُوزِي قَدِيْمِ الْمَجْدِ لَيْسَ بِهِ خِفَاءُ ظلم کی برداشت نہ کرنے والے روش چہرے والے پرجس کے چہرے سے شرافت اور جمال کا ہر ہوتا تھا۔جس کی بزرگی اورشرف قدیم ہے جس میں کسی قتم کی پوشید گی نہیں۔

وَمَعْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِيْعِ فِهُم وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتُمِسَ الْقَضَاءَ جو بنی ما لک کے لئے پناہ کی جگہ اور بنی فہر کے لئے بہار کی بارش اور جب جھڑوں کے فیصلے کے لئے تلاش ہوتی تو وہی ان میں فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا۔

وَكَانَ هُوَ الْفَتَى كَرَمًا وَجُودًا وَبَاْسًا حِيْنَ تَنْسَكِبُ الدِّمَاءُ جود وسخامیں وہ ایک جواں مرد تھا اور دبدیے میں بھی وہی یکتا تھا جبکہ خون ہتے تھے۔ إِذَا هَابَ الْكُمَاةُ الْمَوْتَ حَتَّى كَانَ قُلُوْبَ اكْثَرَ هُمْ هَوَاءُ اور جب کہ زرہ بوش بہا درموت سے یہاں تک ڈرتے کہ ان میں کے اکثر وں کے دلوں کا بیہ حال ہوتا کہ گویاوہ ہوا ہیں۔

مَظَى قُدُمًا بِذِي رُبَدٍ خَشِيْبٍ عَلَيْهِ حِيْنَ تُبْصِرُهُ البُهَاءُ قدیم ہے اس کا بیرحال رہا ہے کہ جب تو اسے جو ہروالی میقل کی ہوئی (تلوار) کے ساتھ دیکھتا تواس پررونق نظراً تی تھی۔ ابن استحق نے کہا کہ محمد بن سعید بن میتب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبد المطلب نے اپنے سرسے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں مجھ پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ میتب مزن بن ابی وہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخز وم کا بیٹا تھا۔
ابن آخق نے کہا کہ حذیفۃ بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف پر دوتا اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
پر دوتا اور اس کی فضیلت اور قریش پر قصی کی ۔ اور پھر اس کے لڑکوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور بید مرح وستائش اس نے اس لئے کی کہ وہ چار ہزار درہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور مکہ میں روک لیا گیا تھا تو اس کے پاس سے ابولہب عبدالعزی بن عبدالمطلب گزرا اور اس نے اس کی ا دائی کی ۔ وہ شعر

اَعَیْنَیَّ جُوْدًا بِالدُّمُوْعِ عَلَی الصَّدْرِ وَلَا تَسْامًا اسْقِیْتُمَا سَبَل الْقَطُو اے میری آنھوآ نسووں سے میرے سینے پرسخاوت کرواورستی نہ کروخدائمہیں بارش کے ان قطروں سے سیراب کرے جوزمین پرنہ گرے ہوں۔

وَجُوْدًا بِدَمْعِ وَاسْفَجَا كُلَّ شَارِقِ بُكَاءَ امْرِی كُمْ يُشُوه نَائِبُ الدَّهْرِ أَ الْحَدْمُ اللَّهُر آنسووں ہے تخاوت کرواور ہرضج ایسے تخص کی می فریاد کروجس کوز مانے نے کاری ضرب لگا کر ختم نہ کیا ہو۔

وَسُحَّا اللهِ وَاسْجُمَا مَا بَقِیْتُمَا عَلَی ذِی حَیَاءٍ مِنْ قُرَیْشِ وَذِی سِتْرِ اے آنکھو قریش میں کے شرم و حجاب والے پر آنسو بہاؤ اور جب تک تم رہوا پنے پیانے بھر بھر کراونڈ بیلتے رہو۔

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوى ذِي حَفِيْظَةٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا غَيْرِنِكُسٍ وَلَا هَذُرِ السَّخُصُ رِجُومُ فَبوطَةُ وَى وَالا اوراوگوں كا مِرْتُم كا حساب ركھنے والا خوب صورت ہے۔ ناقص و ناكارہ نہيں ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهُلُولِ ذِى الْبَاعِ وَاللُّهَا رَبِيْعِ لُؤَيٍّ فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

لے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

م یشعر(الف) میں ہےاور (ب) کے حاشیہ پر بھی ہے (ج د) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

س (الف) میں الندی ہے معنی دونوں کے قریب ہیں۔ (احرمحمودی)

يرت ابن مثام الله حداة ل

ا یسے خص پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتئم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا کرام والا ہے۔ تنگدی اور قحط کے زمانوں میں بنی لوسی کے لئے ابر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَفَاعِلِ كَرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالنَّجُرِ ایسے مخص پر جو بنی معد کے ننگے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والا نیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهُمْ أَصُلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْطَاهُمْ بِالْمَكُرُمَاتِ وَبِالذِّكُرِ اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان میں سب ہے بہتر ہے بزرگیوں اورشہرت کے لحاظ سے بھی ان سب میں اس کا بڑا حصہ ہے۔

وَآوُلَا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنَّهِي وَبِالْفَضْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبُرِ عظمت وشان اورحکم وعقل کے لحاظ ہے بھی ان سب سے بڑھ کر ہے۔اور کینہ جومصیبتوں میں فضل وکرم کے لحاظ ہے بھی وہی سب میں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ ھیبۃ الحمد پرجس کا چہرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْزِ هَاشِمٌ وَعَبْدِ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبد مناف بی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور روٹی کو چور کر ( ثرید بنا کر کھلانے )

طَوَى زَمُزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتُ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَوِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں ہے بنایا تو اس کا بیے کنواں ہر فخر کے قابل شخص پر فخر كرنے كے قابل ہوگيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَيٍّ مِنْ مُقِلٍّ وَذِي وَفُرِ ہرایک آفت میں تھنے ہوئے کو چاہئے کہ اس پر روئے اور بنی قصی کے تومحتا جوں اور مالداروں سب کواس پررونا چاہئے۔

تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّايِرِ الصَّقْرِ بَنُوْهُ سَرَاةٌ كَهْلُهُمْ وَشَبَابُهُمْ اس کےلڑ کےخواہ وہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد ہیں گویا شہباز کا انڈ ایھٹ کروہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔

وَرَابَطَ بَيْتَ اللَّهِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ قُصَيُّ الَّذِي عَادَى كِنَانَةَ كُلَّهَا قصی وہ مخص ہے جس نے تمام بنی کنانہ سے دشمنی کر لی اور تنگدستی اور خوشحالی میں بیت اللہ سے دائمی تعلق رکھا۔

فَإِنْ تَكُ غَالَتُهُ ٱلْمَنَايَا يَا وَصَرُفُهَا فَقَدْ عَاشَ مَيْمُوْنَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْرِ اگر موتوں کی گردش نے اس کو مار ڈالا (تو کوئی حرج نہیں) کیونکہ اس نے اطمینان نفس کے ساتھ کا میاب زندگی گزاری ہے۔

وَآبُقَى رِجَالًا سَادَةً غَيْرَ عُزَّلِ مَصَالِيْتَ آمُثَالَ الرُّدَيْنِيَّةِ لَا السُّمْر اورا پیے جوانمر دوں سر داروں کو باقی حچوڑ گیا ہے جو کمزوریا نہتے نہیں (بلکہ ہر معالمے میں ) گندی رنگ کے ردینی نیزوں کی طرح تھس پڑنے والے ہیں۔

آبُوْعُتْبَةَ الْمُلْقِي اِلَى حِبَاءَهُ اَغَرُّ حِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَرِغُرّ ابوعتبہ جس سے مجھے نیض پہنچا ہے نورانی پیشانی والاسرخ وسفیدرنگ والا نیک لوگوں میں سے ہے۔ وَحَمْزَةُ مِثْلُ الْبَدْرِ يَهْتَزُّ لِلنَّدٰى . نَقِى النِّيَابِ وَالذِّمَامِ مِنَ الْغَدْرِ اور حمزہ بدر کی طرح روش جبیں ہے' اور سخاوت کر کے سرور میں جھو منے لگتا ہے اور اس کا لباس اوراس کی ذمہ داریاں بے وفائی کے دھبوں سے پاک وصاف ہیں۔

وَعَبْدُ مَنَافٍ مَاجِدٌ ذُوْحَفِيْظَةٍ وَصُولٌ لِذِي الْقُرْبِي رَحِيْمٌ بِذِي الصِّهْر اورعبد مناف بزرگیوں والا اورلوگوں کے اعمال کا تگران ہے۔ نسبی رشتے کومضبوط کرنے والا اورسمہ ہیانے کے تعلقات میں مہربانی سے پیش آنے والا ہے۔

كُهُوْلُهُمْ خَيْرُ الْكُهُوْلِ وَنَسْلُهُمْ كَنَسْلِ الْمُلُوْكِ لَا تَبُوْرُولَا تَحْرَى ان کے بڑے بوڑھے تمام بڑے بوڑھوں میں بہترین اور ان کی اولا د بادشاہوں کی اولا د کی طرح نہ ہلاک ہوتی ہے نہ کھٹتی ہے۔

لے (الف)غزل باغین معجمۃ ہے جس کے کوئی مناسب معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(احرمحمودی)

ع ردینیه ایک عورت کا نام تھا' جونطۂ ہجر ( واقع البحرین ) میں رہتی تھی۔اور وہ خوداور اس کا شوہر نیز وں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لئے نیز نے اس کی جانب منسوب ہوا کرتے ہیں۔ (احد محمودی)۔

ا الْبَطْحَا مَجُدًّا وَعِزَّةً إِذَا سُتُبِقَ الْخَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ اللهِ مَلَاوُ الْبَطْحَا مَجُدًّا وَعِزَّةً إِذَا سُتُبِقَ الْخَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لَ لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبُدُمَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسُو اوران بَى مِن غروشرف كے بانى بھى اور بستيوں كے بانى بھى اور عبد مناف جوان كا دا دا تھا' بانگاح عوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرَنَا مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْرِ اِئِى بَيْ كُووف كَ نَكَاح مِن د كَرُثُو فِي مُووَل كو جوڑ دينے والا تھا تاكہ وہ ہمارے دشمنوں كے مقابل ميں ہميں پناہ دے جب بنوفہر نے ہمارى امداد چھوڑ دى۔

فَسِرُنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجُدَهَا بِاَمْنِهِ حَتّٰی خَاضَتِ الْعِیْرُ فِی الْبَحْرِ تَوْجَمِ تَهَا مه اورنجد کے شہروں میں اس کے امن وامان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے سمندر میں رواں ہوگئے۔

وَهُمْ حَضَرُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْقُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا شُيُوْخُ بَنِيْ عَمْرِو ان ہی لوگوں نے تدن اختیار کیا جب لوگوں کا ایک گروہ دیہاتی زندگی ہی میں تھا۔اور وہاں بی عمرو کے چند شیوخ کے سواکوئی نہ تھا۔

لِکُی یَشُرَبَ الْحَجَّاجُ مِنْهَا وَغَیْرُهُمْ اِذَا ابْتَدَرُوْهَا صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْوِ تَاكِيمُ الْحَو تاكه حجاج اور ان كے علاوہ دوسرے لوگ سيراب ہوں جب وہ قربانی كے دوسرے روز صبح سويرے وہاں آئیں۔

ا (الف) میں نباہ ہے جس کے معنی ۔ اوران ہی میں ایسے بھی ہیں جوعالی مرتبہ کے لئے شرف وتاج ہیں ۔ (احمد محمودی) ع (الف) بحریر مالف لام تعریف نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

قَلَاقَةَ اَيَّامٍ تَظُلُّ رِكَابُهُمُ مُخَيِّسَةً بَيْنَ الْاَخَاشِبِ وَالْجِحْوِ

تاكدان كسد هجهوئ اونٹ تين روزتك پهاڑوں اور باوليوں كے درميان گزاريں۔
وقِدُمًا غَنِيْنَا قَبْلَ ذلِكَ حِقْبَةً وَلَا نَسْتَقِى اِلَّا نُجِمَ اَوِ الْحِفْوِ

ہم يا توخم نا مى باولى سے يانى پيتے ہيں يا حفرنا مى باولى سے آج سے يَنظُروں برس پہلے سے ہميں دوسرى باولى کى کچھ يروانهيں رہى ہے۔

وَهُمْ جَمَعُوْا حِلْفَ الْآحَابِيْشِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكَّلُوْا عَنَّا غُوَاةَ بَنِيْ بَكُوِ ان بَى لوگوں نے بنی بَکُو ان بَى لوگوں نے بنی بر کے ان بی لوگوں نے بنی بر کے گراہوں کو ہم سے دفع کیا۔

فَخَادِ جَ إِمَّا اَهُلِكُنَّ فَلَا تَزَلُ لَهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ پس اے خارجۃ اگر میں مربھی جاؤں تو تو ان لوگوں کا ہمیشہ شکر گزاررہ یہاں تک کہ تو قبر میں غائب ہوجائے۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لُبُنِى فَإِنَّهُ قَلْهُ اَسْدَى يَدًّا مَحْقُوْقَةً مِنْكَ بِالشَّكْمِ ابْنُ كُبِ الشَّكْمِ ابْنُ لَبُنِى فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ كُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ اَنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوْ اللَّهُوْ الْبَعَنْ انْتَهَى قَصْدُ الْقُوَّادِ مِنَ الصَّدُرِ السَّالِينِ اللَّهُ السَّالِينِ اللَّهُ السَّالِينِ السَّالِينِ السَّالِينِ اللَّهُ السَّالِينِ السَّلِينِ السَّالِينِ اللَّهِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلَيْنِ السَلَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَلَالِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَلْمِينِ السَلَّلِينِ السَّلِينِ السَلْمِينِ السَلَّلِينِ السَلَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَلَّلِينِ السَلَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَلِينِ السَلَّلِينِ السَلَّلِينِ السَّلَّةِ السَلْمِينِ السَلَّةِ السَلْمِينِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمِينِ السَلْمِينِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلِينِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَ

وَأَنْتَ تَنَاوَلْتَ الْعُلَا فَجَمَعْتَهَا إِلَى مَجْدٍ لِلْمَجْدِ ذِى ثَبَحِ جَسُرِ تَوَ فَيْ بَحِ جَسُرِ تَو فَيْ بَرَى عاصل كرلى اوراس برترى كوايك اليى اصل خالص تك ملا ديا ہے جو بزرگ كے لئے عظمت وجرائت والی ہے۔

سَبَقْتَ وَفُتَ الْقَوْمَ بَذُلًا وَنَائِلًا وَسُدْتَ وَلِيْدًا كُلَّ ذِي سُودَ دغَمْرِ تُوجِدوسِخا مِن مَامِلُول سے اتنا آ کے بڑھ گیا کہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔اور تو کم سی

ہی میں سیادت میں ڈو بہوئ بڑے بڑے ہرداروں کا سرداربن گیا۔
وَاُمُّکُ سِرُّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرُ اِذَاحَصَّلَ الْاَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ وَالْحَيْرِ عَلَمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

ابن ہشام نے کہا کہ ''امك سو من خزاعة'' ہے شاعر کی مراد ابولہب ہے اس کی مال لینی ہاجر خزاعی کی بیٹی تھی۔اور ہاجو یا او ائلہ کی روایت ابن آگئ کے سواد وسروں سے ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ مطرود بن کعب الخزاعی نے عبد المطلب اور بن عبد مناف کا مرثیہ لکھا ہے۔

یک انگھا الرَّجُلُ رَحْلَهُ هَلاَّ سَالُتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ
اے سفر کرنے والے خص تو نے عبد مناف کے خاندان والوں کا بتاکیوں نہ پو چھ لیا۔

هَبَلَتْكَ المُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمْ ضَمِنُوكَ مِنْ جُرْمَ وَمِنْ اِفْرَافِ
تیری ماں تجھ پر آہ وزاری کرے۔اگر توان کے محلّہ میں اثر تا تو تیرے جرموں کی وہ ضانت کرتے اور دو غلے بن سے وہ تجھ کو بچاتے۔(یعنی تیری بیٹیوں کو ذلیل خاندانوں میں بیا ہے جانے سے جس کی وجہ سے تیری نسل دوغلی ہو جائے وہ بچالیتے)۔

الْمُنْعِمِیْنَ اِذَا النَّجُوْمُ تَعَیَّرَتُ وَالظَّاعِنِیْنَ لِرِحْلَةِ الْإِیلَافِ وَالظَّاعِنِیْنَ لِرِحْلَةِ الْإِیلَافِ وَمَازُونِعُم مِیں بسرکرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سفرکرنے والے جو (صرف) شوقیہ سفرکیا کرتے ہیں۔

ا یعنی بیسوال شعرجس کے دوسرے مصرع میں 'تجدہ یا جویا اوائلہ تجری'' ہاس کی روایت ابن ایحق کے سوادوسروں نے کی ہے۔ ہے۔ابن ایحق نے نہیں کی۔ (احرمحمودی)

وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتُ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ جَبِ وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتُ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَه جب مُخْلَف ہُوا مَیں چل رہی ہوں یہاں تک کہ آفتابھی بخطوفان تیز میں غائبہوجائے وہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ یعنی یہلوگ خت قط کے اندھیری راتوں میں بھی مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔

اِمَّا هَلَکْتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهُ عَلَمُ ذَاتِ نِطَافِ اللهُ عَلَمُ ذَاتِ نِطَافِ اللهُ عَلَمُ كَرُوارُ فَحْصَ خُداكر عِبَي عَمَد عَ تَير عَبِي اللهُ عَلَمُ وَالْى كَعَد فَ تَير عَبِي اللهُ اللهُ عَلَمُ وَالْى كَعَد فَ تَير عَبِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَالْى عَلَمُ اللهُ ا

الله آبینک آخی الممگارم و خدهٔ و الفینض مُطّلِب آبی الاَصْیَافِ بَحِن اللَّصْیَافِ بَحِن اللَّصْیَافِ بَحِر مِی اللَّصْیَافِ بَحِر مِی اللَّصْیَافِ بَحِر مِی اللَّصْیَانِ نواز (تیما مہمان نواز (تیما) کہ گویامہمانوں کا باپ ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہوگیا۔ تو زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب متولی ہوئے۔ حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تنے۔اور یہ تولیت اسلام کے ظہوراور قوت حاصل کرنے تک بھی انہیں سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی۔اور رسول اللہ مَا الل

## رسول اللهُ مَنَا لِللَّهِ عَلَيْهِ كَا الوطالب كى سريرستى ميس ربهنا

اوررسول الله منظ النير المطلب كے بعدائي جيا ابوطالب ہى كے ساتھ رہتے تھے لوگوں كا خيال ہے كہ آپ كے چيا ابوطالب كوعبد المطلب اس بات كى وصيت بھى كرتے رہے ہيں۔اس كا سبب يہ تھا كه رسول الله منظ النير كا عبد الله اللہ دونوں ماں اور باپ كى طرف ہے ايك تھے يعنی حقیقی بھائى بھائى تھے۔ان كى نانى فاطمہ عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم كى بيئى تھيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ابن آملی نے کہا کہ رسول اللہ مَثَلِ اللہ مَثَلِ اللہ مَثَلِ اللہ مَثَلِ اللہ مَا اللہ مِی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے پاس اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہان سےان کے والدنے بیان کیا کہ بن لہب میں کا ایک شخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ لہب از دشنواہ کی اولا دہیں سے تھا۔ جو پیش گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو لوگ اس کے پاس اپنے لڑکوں کو لاتے۔ وہ انہیں دیکھتا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر تھے تو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے تھے آپ کو بھی لائے۔ اس نے رسول اللہ من اللہ تا تی کھا اور پھر بعض مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کو تو میرے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کو تاب کی جانب اسے متوجہ دیکھا تو آپ کواس کے پاس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اربے تم لوگوں پر افسوس ہے اس لڑکے کو جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا میرے پاس لوٹالاؤ۔ خدا کی قتم اس کی تو بڑی شان ہوگی۔ راوی نے کہا کہ پھر تو ابوطالب آپ کو لے گئے۔

# قصه بحيرا ا

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد ابوطالب تا جرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ جب سفر کے لئے تیار ہو گئے۔ اور سامان سفر باندھا گیا۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله منظ گیائے نے بھی اشتیاتی ظاہر فر مایا ابوطالب کا دل بھر آیا اور کہا خدا کی شم ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ وہ ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے بھی جدا ہوں گا۔ یبی یا اس کے مثل الفاظ انہوں نے کہے ۔ غرض انہوں نے آپ کواپ ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھریٰ میں اتر اجہاں کہے ۔ غرض انہوں نے آپ کواپ ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھریٰ میں اتر اجہاں بھرانا می ایک را جب اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ اور وہ نھر انیوں کے علم کا مرجع تھا۔ اور جب سے اس نے رہبانیت اختیار کی اس کلیسا میں اس کی سکونت رہی اس کلیسا میں ایک کتاب تھی جس کا علم اس را جب کو تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے میں چلی آر ہی تھی۔ جب اس سال یہ لوگ بھیرا کے پاس انرے۔ حالانکہ بار ہا اس سے پہلے بھی اس کے پاس ان لوگوں کا گزر ہوا۔ وہ ان سے نہ کی قشم کا

تعارض کرتا تھا ندان ہے کوئی بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیسال آیا۔اوریہی لوگ اس کے کلیسا کے قریب اترے توان کے لئے اس نے بہت ساکھانا تیار کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی پیروجہ تھی کہ جب وہ ا ہے کلیسا میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے تنے تو اس نے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى آپ پرایک ابر کافکر اسالی تکن ہے۔ راوی نے کہا کہ بیلوگ آ کراس کے قریب ہی ایک درخت کے سابے میں اتر ہے تو اس نے ابر کے مکڑے کواس وقت ویکھا جبکہ وہ درخت پر سامیقکن تھا۔اور درخت کی ڈالیاں رسول اللّٰدُمَا كَالْتُلِيَّةُ كَمْ يَرِ جَعِكَ كُنْ تَعْيِس - كه آپ اس كے ينچے سابيه ميں تشريف فر ما ہوں - جب بحيرا نے بيد ويكھا تو اینے کلیسا سے اترا۔اور کھانے کی تیاری کا تھم دے کرآیا۔کھانا تیار ہوا۔اوراس نے ان لوگوں کے پاس آ دمی کے ذریعے کہلا بھیجا کہاہے گروہ قریش میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔اور میری خواہش ہے کتم سب کے سب آؤ۔خواہتم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا غلام ہویا آزاد۔ان میں کے ایک شخص نے اس سے کہا آج تو تمہاری حالت ہی کچھاور ہے۔ہم تو تمہارے پاس سے بار ہا گزرے ہیں۔تم ایسا برتاؤ تو ہمارے ساتھ کرتے نہ تھے۔ آج کونی غیر معمولی بات ہے۔ بحیرانے کہا تونے سچ کہا۔ جو پچھتو کہدر ہاہے حالت تو و لیی ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار كرول كرتم سب كھاؤ۔ پھرسب كے سب اس كے ياس جمع ہو گئے ۔ اور رسول الله مَثَاثِيَّةُ اپني كم عمري كے سبب ان لوگوں کے کجاووں کے پاس اس درخت کے نیچےرہ گئے۔ جب بحیرانے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی' اور جس کووہ جانتا تھا' نہ دیکھی تو کہااے گروہ قریش تم میں کا کوئی شخص میرے یاس کے کھانے سے رہ نہ جائے۔انہوں نے کہا اے بزرگ تیرے پاس آنے سے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا تخص نہیں چھوٹا جس کو تیرے پاس آنا چاہئے تھا۔ وہ لڑ کا عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے ہیں تم سب کے ساتھ رہے۔قریش کے ایک شخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزیٰ کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں کا عبداللّٰہ بن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے سے چھوٹ رہے۔ پھروہ آپ کے پاس گیا۔اور آپ کو گود میں اٹھالا یا۔اوران لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بحیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور سے آپ کو دیکھنے لگا۔اور آپ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات

لے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)

آپ کی شناخت میں اپنی پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور إدھراُ دھر چلے گئے تو وہ اٹھ کر آپ کے پاس آیا۔ اور کہا ائے لڑکے لات وعزیٰ کی قتم دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جوجو بات میں تجھ سے پوچھوں بتا تا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان دونوں کی قتمیں کھاتے ہوئے سنا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا

لَا تَسْأَلُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي شَيْئًا فَوَاللَّهِ مَا ٱبْغَضْتُ شَيْئًا قَطُّ بَغُضَهُمَا.

''لات وعزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ خدا کی قسم مجھےان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے بھی بھی نہیں رہا۔ تو بحیرانے آپ سے کہااللہ کی قسم کہ آپ مجھے وہ ہتلا سے جو آپ سے میں پوچھتا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا:

سَلْنِیْ عَمَّا بَدَالِكَ جَوْتَهِیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ ہے دریافت کرو پھر وہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ اور رسول اللّه مَالَّةَ يُخِمُ اس کو ایخ حالات کی نینڈ آپ کی نینٹ جبر دینے گئے۔ اور وہ تمام با تیں آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی گئیں۔ جواس کے پاستھیں پھراس نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا اس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس (مرقوم) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ سینگیوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن اکمن نے کہا کہ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو آپ کے پچیا ابوطالب کی جانب متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہا اس لڑکے کا بم سے کیا رشتہ ہے۔ انہوں نے اس سے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے ان سے کہا یہ بہارا بیٹا نہیں۔ اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہوتا چا ہے ۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے باپ نے کیا کیا۔ یعنی وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس وقت انقال ہوا جب اس لڑکے کی ماں حاملہ تھیں۔ اس نے کہا تم نے بچ کہا تم اپنے بھینچ کولیکر اس کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہود سے اس کی حفاظت کر وخدا کی تم اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس کے متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچانا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچانا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس بھینچ کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے۔ پس اسے لئے ہوئے اس کے شہر جلد چلے جاؤ آپ کے بچیا

لے (ب ج د) میں من اشیاء من حالہ من نومہ ہے(الف) میں فی نومہ ہے جس کے معنی یہوں گے کہ نیند میں کیا حالت رہتی ہے۔(احمرمحودی)

ابوطالب جب اپنی شام کی تجارت ہے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں پی خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زربر اور تمام اور درلیس نے بھی جواہل کتاب ہی میں سے تھے ای سفر میں جس میں آپ اپنے جیا ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں سے رسول الله مَثَالَّةُ عُمْ كوديكھا تھا جس نظر ہے بحیرانے دیکھاتھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنچا ناتھی جا ہالیکن بحیرانے ان کوآپ سے باز رکھا اور انہیں اللہ کی بیاد دلائی اور انہیں وہ سب باتیں یا د دلائیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اوریہ بات بھی جمائی کہاگروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں متفق بھی ہو گئے تو وہ آپ تک بےروک نہ پہنچ سکیں گے۔اوراس نے انہیں نہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کوسمجھ گئے جووہ ان سے کہہر ہاتھا۔ آخر اس نے جو پچھ کہا اس کی انہوں نے بھی تصدیق کی۔اور انہوں نے آپ کوچھوڑ ویا۔اورآپ کے پاس سے لوٹ گئے۔ پس رسول الله منافی ہے جوانی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تگرانی اور حفاظت فرمار ہاہے اور آپ کو ہرطرف ہے گھیرلیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ چھو جائے۔اس لئے کہ وہ آپ کا اعز از اور آپ کی رسالت جا ہتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ من بلوغ کو پہنچے تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ ہے بہترین' اخلاق میں ان سب ہے اچھے' حسب ونسب میں ان سب ہے زیادہ شریف' پڑوس کے اعتبار ہے ان سب میں بہترین' حکم میں ان سب سے بڑھ کر بات چیت میں ان سب سے زیادہ سے امانت داری میں ان سب سے بڑھے ہوئے کیا ک دامنی اورعزت نفس کے لحاظ ہے فخش اور ان اخلاق ہے جومشہورلوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسوں دور تھے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کر کے آپ کی قوم میں آپ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ مجھ تک جوروا بیتیں پیچی ہیں ان ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله منافظیم کی کم سنی اور نا وا قفیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچا تا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ:

لَقَدُ رَآيْتُنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشِ نَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَغْضِ مَا يَلْعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ كُلُّنَا قَدُ تَعَرَّى وَآخَذَ اِزَارَةً فَجَعَلَةً عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَالِّيْ لَآقُبِلُ مَعَهُمُ كَذَلِكَ وَادْبِرُ

ل یعنی انہوں نے بھی رسول الله مَثَالِيْنَ الله مَثَالِيْنَ الله مَثَالِيَا الله مَثَالِيَا تَهَا۔

ع ليعنى خوف خدات درايا-

س یعن آپ کوضرر پنجانے کے خیال کو۔ (احمیمحودی)

إِذْ لَكُمَنِي لَا كِمَ مَا آرَادَهُ لَـكُمَةً وَجِيْعَةً وَمَا قَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں یا یا جولڑ کپن کے بعض کھیلوں کے لئے پھراٹھاتے تھے۔ ہم میں کا ہرایک برہنہ ہو گیا اور اپنا تہم کیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے۔ میں بھی ان کے ساتھ اس طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا لیک سی نے مجھے ایک مکا مارا جو میرے خیال میں تکلیف دہ نہ تھا اور کہا کہ اینا تہدیا ندھ لے'۔

فَآخَذُتُهُ وَشَدَدُتُهُ عَلَى ' ثُمَّ جَعَلْتُ آخُمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِيُ.

'' تو میں نے اے لے کر باند ھالیا پھر پھرانی گردن پراٹھانے لگااور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تېرې بندها مواتھا"۔



ابن ہشام نے کہا کہ ان روایتوں میں ہے جن کو مجھ سے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعمرو بن العلاء کی روایت سے بیان کیا یہ ہے کہ جب رسول الله مَثَالِثَیْمُ کی چودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنانہ میں سے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بنی قیس عیلا ن میں لڑائی چھڑ گئی ۔اوراس کے چھڑنے کا سبب پیتھا کہ عروق الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاويه بن بكر بن موازن نے نعمان بن المنذر کے سامان کے اونٹوں کو پناہ دی تھی تو البراض بن قیس نے جو بنی ضمر ۃ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ے تھا کہنے لگا کیا تو بنی کنانة کے مقابلے میں تو عروۃ الرحال اس معاملے میں دلچیپی لے کر نکلا۔اورالبراض بھی اس کی غفلت کا موقع تلاش کرتا نکلا ۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلندمقام پرتھا تو عروہ غافل ہو گیا اور البراض نے اس پر حملہ کر کے اس کو حرمت والے مہینوں میں قتل کر ڈ الا اسی لئے اس جنگ کا نام جنگ فجارر کھا گیا۔البراض نے اسی کے متعلق پیشعر کیے ہیں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِي شَدَدُتُ لَهَا بَنِي بَكُرٍ ضُلُوْعِي اے بنی بحر میں نے ایسی آفت کے لئے 'جس کو مجھ سے پہلے والے نہایت اہم سمجھتے تھے' کمر ہمت یا ندھ لی۔

وَارْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوِّعِ هَدَمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِي كِلَابِ

### کر این بشام یه صداقل کی کی این بشام یه صداقل کی کی کی این بشام یه صداقل کی کی

میں نے اس ہمت کے ذریعے بنی کلاب کے گھر ڈھادیئے اور غلاموں کوان کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ پلا دیا (یعنی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ان پرسخت آفت ڈھائی۔انہیں خوب ذلیل کیا)۔

وَ بَلِغُ إِنْ عَرَضُتَ بَنِيْ نُمَيْرٍ وَآخُوالَ الْقَتِيْلِ بَنِيْ هِلَالِ اور بَى نَمِيرِ ہِلَالِ سے اور بنی نمیر سے تو البیں بھی بہی بیام پہنچا دینا اور مقتول کے مامووں یعنی بنی ہلال سے ملاقات ہوتوان سے بھی یہی کہد بینا۔

بِأَنَّ الْوَافِدَ الرَّحَّالَ آمُسَى مُقِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلاَلِ كَوَافِدَ الرَّحَالَ الْمُسَى مُقِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلاَلِ كَمَا اللهِ كَلَالِ كَمَا اللهِ كَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابن ہشام نے اس کی جن ابیات کا ذکر کیا ہے ان میں بیابیات موجود ہیں پھرا کی شخص نے قریش کے پاس آ کرکہا کہ البراض نے عروہ کو آل کر دیا ہے اور حرمت والے مہینوں میں مقام عکاظ (میں آنے) کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی حالت میں کوچ کیا کہ ہوازن کواس کی خبر بھی نہ ہوئی ۔ پھر انہیں خبر پینچی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ملالیا ان میں جنگ ہوئی یہاں تک کہ رات ہوگئی اور وہ حرم میں داخل ہو گئے تو ہوازن نے ان سے ہاتھ روک لیا اس آج کی جنگ کے بعد کئی بار آپ میں جعر پیں ہوئیں اور لوگوں کے مختلف جھے ہو گئے قریش اور کہنائة کے ہر قبیلے کا سر دار انہیں میں کا ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ مثالی اللہ مث

كنت انبل على اعمامي.

'' میں اپنے چیاؤں کووہ تیردیتا جاتا تھا جوان کے دشمنوں کی جانب ہے آتے تھے'۔

ابن اتحق نے کہا کہ جنگ فجار چھڑی تو رسول اللّه مَثَلَّتُ بِیْ بین سال کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہاس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اور قبیس عیلان نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کاموں کو بھی حلال قرار دے لیا تھا قریش و کنانہ کا قائد حرب بن امیہ ابن عبدالشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے جھے میں تو بنی کنانہ پر فتح یاب رہے۔اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنانہ کو بن قبیس پر فتح حاصل ہوگئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جتنامیں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل ہے۔سیرت رسول اللّٰدَمَّالِیْنِیِّم کے بیان کا انقطاع مجھے اس کے کممل بیان کرنے سے مانع ہے۔

# رسول الله منافظية مكاخد يجه وسي السيعقد

ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول الدّمَّ الْقَيْحَ کی عربی سال کی ہوئی تو آپ نے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب سے عقد فر مایا اور بیان واقعات میں سے ہے جس کی روایت ابوعمر والمدنی ہے متعدداہل علم نے مجھ ہے کی ۔ ابن آگل نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد ایک شریف مالدار اور تا جرعورت تھیں ۔ اپنامال دے کرلوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ شریک تاجر ہی تجارت ہوتیں اور ان کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اورخو دقریش کے لوگ بھی تاجر ہی تخص ۔ جب انہیں رسول اللّہ مُنْ اللّه ہُنا اللّه ہُنا کہ ہوئی اور ان کے ساتھ ہوتی کہ دیتیں اور ان کے ساتھ ہوتی کی اور ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ ۔ جس خبر پینچی تو آپ کو مجاورت انگیز ) واقعات کی کا نام میسرہ تھا تجارت کے لئے آپ شام تشریف لے جا کیں ۔ اور وہ آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے زیادہ دیں گی جود وسر سے تا جروں کو دیتی تھیں ۔ تو رسول اللّه مُنْ اللّه ہوئی اور ان کا ان کے کہ دو سول الله مُنْ اللّه ان کا کا ان کی درخواست قبول فر مائی اور ان کا وہ میں نے میں نزول فر مایا ۔ اس را ہب نے او پر سے میں سے ایک را ہب کے کلیسا کے قریب ایک درخت کے ساتھ بی نزول فر مایا ۔ اس را ہب نے او پر سے میں سے ایک را ہب نے اس سے کہا کہ یہ کون ہے جواس درخت کے ساتھ بی نزول فر مایا ۔ اس را ہب نے اور ہم میسرہ کو دیکھ کر اس سے کہا کہ یہ کوضی نہیں اتر اسے میسرہ کو دیکھ کر اس سے کہا کہ یہ کوفی شخص نہیں اس اور قریم کی سے ایک را ہب نے اس سے کہا کہ یہ کوفی شخص نہیں از والے قریشیوں میں سے ہواں ہوں ہے کہا اس درخت کے بنچے نئی کے سوا بھی کوئی شخص نہیں اتر ا

ل (الف) میں رحمہااللہ ہے۔ (احمحمودی)

ہے۔غرض رسول الله مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ جا ہاخرید فر مالیا۔ پھرواپس مکہ تشریف لائے اورمیسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا وقت ہوتا اورگرمی سخت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ ہے بچاؤ کے لئے دوفر شنے آپ پرسایڈ مان رہتے اورآپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے پاس ان کا مال لے کرتشریف لائے تو جو مال آپ لائے تھے اس کو انہوں نے بیچا تو مال دگنا یا اس کے قریب قریب ہو گیا۔ اور میسرہ نے را ہب کی باتیں اور آپ پر فرشتوں کا سابی تکن ہونا جو پچھاد یکھا کرتا تھاان نے بیان کیا اور جناب خدیجے علل مند شریف اور ہوشیار عورت تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سرفرازیاں جا ہتا تھا۔تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الثان خبریں سنائیں تو انہوں نے رسول اللّٰہ مَثَاثَاتُهُم کے یاس آ دمی بھیجااورلوگ کہتے ہیں کہ بیکہلا بھیجا کہا ہے میرے چھا کے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی ہے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ ہے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ ہے ہےاہیے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ سے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار سے تمام عورتوں میں بڑی مالدار تھیں۔ان کی قوم میں سے ہرایک آرز دمند تھا کہ کاش اس کواس امر پر قدرت ہوتی ۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ابن کلاب بن مرة بن کعب بن غالب بن فہر ہے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدۃ بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر ـ فاطمه كي مال كا نام مالة بنت عبدمناف بن الحارث بن عمر ولمبن منقذ بن عمر و بن معيص بن عامر بن لوسى بن غالب بن فهر - مالة كي مال كا نام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهرتها \_

ندکورہ بالا پیام جب انہوں نے رسول اللہ منگا ﷺ کے پاس بھیجا تو آپ نے اپنے چپاؤں سے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے چپاحمز ۃ بن عبد المطلب رحمہ اللہ نکلے۔ اور خویلد بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ ہے آپ کی نسبت قرار دی۔ اور ان ہے آپ کا عقد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ان کے مہر میں بیش جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی بی بی تھیں جن سے رسول اللہ مَثَاثِیْ اِللہ مَالیہ اِللہ مَثَالِیْ اِللہ مَثَالِیْ اِللہ مَثَالِی اِللہ مَثَالِی اِللہ مَثَالِی اللہ مَثَالِی اللہ مَثَالِی اللہ مَثَالِی اللہ مَثَالِی اللہ مَثَالِی اللہ مِن اللہ اللہ مِن اللہ م

لے (الف) میں پہلا بن عمرونہیں ہے۔ (ب ج د) میں ہے۔ (احمر محمودی)۔ ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

ابن آتخق نے کہا کہ آپ کے فرزندابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب ۔ زینب ۔ رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ علیہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے) تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھےان کے بعد طیب ان کے بعد طأہراورصاحب زادیوں میں سب سے بڑی رقیدان کے بعد زینب ان کے بعد ام کلثوم ان کے بعد فاطمہ

ابن اسخق نے کہا کہ قاسم' طیب اور طاہر کی تو اسلام سے پہلے ہی و فات ہوئی صاحب زادیاں سب کی سب ز مانهاسلام تک رہیں اور اسلام اختیار کیا اور رسول اللّٰمُنَا ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ ماریتھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نی کریم منافید کی خواص ماریتھیں جن کومقوس نے آپ کے پاس بطور مدیدروانہ کیا تھا۔

ا بن اسخق نے کہا کہ جناب خدیجہ نے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔اور بیان کے چچازا دبھائی نصرانی تھے۔اور کتب بنی میں انہوں نے زمانہ گزارا تھا۔اورلوگوں کےمعلومات میں سے ان واقعات کوبھی جانتے تھے۔ جو جناب خدیجہ کے غلام میسرہ نے راہب کی باتیں اور اپنے چیثم دید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دوفر شتے آپ برسا بیافکن رہا کرتے تھے۔تو ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ اگر یہ واقعات سیجے ہیں تو محمہ ( مَثَاثِیْمُ ) اس امت کے نبی ہیں۔اور میں جا نتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا کچھانہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معالمے کی نسبت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تاخیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس کے وقوع میں تاخیر ہوگئی ہے۔اور کہتے تھے کہ آخر کب تک انتظار کیا جائے۔اس کے متعلق ورقہ نے بیاشعار کیے ہیں۔

لَجِجْتَ وَكُنْتَ فِي الدِّكُرِي لُجَوْجَا لَهِم طَالَمَا میں نے ایک ایسے اہم معاملے کا بہت کچھا تظار کیا ہے جس نے بفکری سے گانے والے اور تا نیں لگانے والے (یاروروکر گلوگرفتہ ہو کربیٹے جانے والے ) کوبھی اکثر مستعد بنا دیا ہے۔ اور کچے تو بیہ ہے کہ میں پندونفیحت کا ہمیشہ سے منتظر ہی رہا ہوں ۔

وَوَصُفٍ مِنْ خَدِيْجَة بَعْدَ وَصُفٍ فَقَدُ طَالَ انْتِظَارِى يَا خَدِيْجَا

خدیجہ سے میں نے ایک کے بعدایک وصف سنااے خدیجہ میراا نظار بہت دراز ہو گیا ہے۔ بِبَطْنِ الْمَكْتَيْنِ عَلَى رَجَائِي حَدِيْثَكِ أَنْ ارَى مِنْهُ خُرُوْجَا اے خدیجہ میں سمجھتا اور امیدر کھتا ہوں کہ تمہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

بِمَا حَبَّرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهْبَانِ أُكُرَهُ أَنْ يَعُوْجَا میں اس بات کو پہند نہیں کرتا کہ راہوں میں ہے ش نامی راہب کی جس بات کی تم نے ہمیں خبر دی وہ میڑھی یا غلط ہو جائے۔

بِاَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِيْنَا وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجَا کے محمد (مَثَالِثَیْنِمْ) ہم میں عنقریب سر دار ہو جائیں گے اوران کی جانب سے جوشخص کسی سے بحث کرے گاوہی غالب رہے گا۔

وَ يَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُوْرٍ يُقِيْمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ أَنْ تَمُوْجَا اورتمام شہروں میں اس نور کی روشنی تھیل جائے گی۔ جوخلق خدا کوسیدھا چلائے گی۔اورمنتشر ہونے سے بچائے گی۔

فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فُلُوْجَا اس کے بعد جوآپ ہے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جوآپ سے مصالحت کرے گا فتح مندرے گا۔

فَيَالَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمُ شَهِدُتُ وَكُنْتُ اكْثَرُهُمْ ۖ وُلُوْجَا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تمہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔ اور کاش اس میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ حصے دارر ہوں۔

وَلُوْجًا فِي الَّذِي كَرِهَتُ قُرَيْشٌ وَلَوْعَجَّتُ بِمَكَّتِهَا عَجِيْجَا اس دین میں داخل ہو جاؤں جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔اگر چہوہ اپنے مکہ میں بہت کچھ چنخ یکارکریں(اورلبیک لبیک یکاریں)۔

> لے (الف) میں فینا کے بجائے قوما ہے۔ (احمرمحمودی)۔ ع (الف) اولهم بـ (احمحمودي)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوْ جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْا عُرُوْجًا جَرِی الْعَرْشِ اِنْ سَفَلُوْا عُرُوْجًا جس چیز سے قریش کے پاس سے سرفرازی کا امیدوار ہوں جبکہ ان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلُ آمُرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفُو بِمِنْ يَخْتَارُ لِمِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا جَسَ فَيْلُ الْبُرُوْجَا جس فِي بِلَندى كوبرجوں كے لئے نتخب فرمایا ہے اس سے انكار وكفر كے سواكيا كوئى اور ذلت بھى ہے۔ فَإِنْ يَبْقُوْا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِعُ الْكَافِرُوْنَ لَهَا ضَجِيْجَا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِعُ الْكَافِرُوْنَ لَهَا ضَجِيْجَا الروہ بھى رہوں تو وہ دكھے ليس كے كہا ہے واقعات رونما ہوں گے كہكا فر اللہ وہ بھى رہوں تو وہ دكھے ليس كے كہا ہے واقعات رونما ہوں گے كہكا فر الن سے خت آہ وزارى كريں گے۔

وَإِنُ اهلِكُ فَكُلُّ فَتَى سَيَلْقَى مِنَ الْآفُدَادِ مَتْلَفَةً خُرُوْجَا اوراگر میں مرجاؤں تو (تعجب كا مقام نہیں كه ) ہر جوان مرد قضا وقدر كے علم كے بموجب ہلاكت (اوراس دنیاہے) نكل جانے كے وقت سے قریب میں ملاقات كرنے وال ہے۔

### كعبة الله كي تغميراوررسول الله مثَالِثَيْنِ كَالْحِراسود كےمعالمے میں حکم بننا

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللّم کا گیا ہے ہوئے تو قریش نے تعمیر کعبہ پرا تفاق کیا۔
وہ اس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جھت ڈالیس اور کعبۃ کوڈ ھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اور وہ آ دمی کے قد
سے پچھاونچا سنگ بستہ تھا۔انہوں نے چاہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر جھت ڈالیس۔ یہ خیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے خزانہ چرالیا تھا۔جو کعبہ کے اندرا یک چہ بچہ میں رہا کرتا تھا۔اور بہ
خزانہ جس شخص کے پاس پایا گیا اس کا نام دو یک تھا جو بنی میٹے بن عمر وخزاعی کا غلام تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا حالانکہ قریش کا پیمٹی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھاانہوں نے اس کو دو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جر کی ایک کشتی سمندر نے ساحل جدہ پرلا ڈالی تھی اور دہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو ان لوگوں نے اس کی ککڑی لے لی اور کعبہ کی حجیت بنانے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی رہتا تھا۔اس

لے (الف) میں یختارجمع متکلم کا کاصیغہ ہے جوغلط معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحمودی)۔

ع (الف) مین نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

نے انہیں میں رہ کر بعض ایسی چیزیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانپ تھا جو کعبہ کے چہ ہے۔

اکلا کرتا تھا۔ جہاں وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روزانہ بطور نذرانہ آتی تھیں بیسانپ دھوپ
کھانے کے لئے کعبہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا اور لوگ اس سے ڈر تے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زدیک جاتا
تو وہ اپناسر اٹھا تا اور منہ کھولتا اور پھنکاریں مارتا۔ تو لوگ اس سے ڈر جاتے ۔ ایک روز جب وہ اپنی عاوت کے
موافق ۔ کعبہ کی دیواروں پر دھوپ کھانے کے لئے بیٹھا تھا اللہ تعالی نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ
موافق ۔ کعبہ کی دیواروں پر دھوپ کھانے کے لئے بیٹھا تھا اللہ تعالی اس بات سے راضی ہوگیا ہے جس کا
اس کواڑا لے گیا تو قریش نے کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں
مان پ کے شر سے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرئی تعمیر کرنے کے لئے سب کے سبہ متفق ہو گئے ۔ اور
ابوو ہب بن عمر و بن عائم بن عبد بن عمران بن گزوم اٹھا ابن ہشام نے کہا کہ عائم بن عبد بن عمران بن گزوم
اٹھا اور کعب میں کا ایک پھر نکا لاتو پھر اس کے ہاتھ میں سے اٹھل کر پھراپی جگہ جا بیٹھا تو اس نے کہا اے گروہ
قریش اس کی تعمیر میں اپنی پاک کمائی کے سواکوئی چیز ند داخل ہونے دو۔ اس میں خرچی کا پیسہ نہ لگے۔ سود کی مائی نہ شریک ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن کمائی نہ شریک ہوئوگوں میں کی پڑھا کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن کمیا نہ نہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ کی جانب کر سے ہیں۔

ابن اسخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن فیح کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن طف بن وجب بن حذافۃ بن مجم بن محرو بن ہصیص بن کعب بن لوسی سے روایت کی کہ انہوں نے جعد ہ بن ہمیر ہ بن ابی وجب بن عمرو کے ایک لڑ کے کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو اس کے متعلق دریا فت کیا کہا گیا کہ وہ جعد ہ بن ہمیر ہ کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس شخص کا دادا یعنی ابووہ ب بی وہ شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک پھر اس وقت نکالا تھا جب قریش اس کے ڈھانے پر شفق ہو گئے تھے تو پھر اس کے ہاتھ سے اللہ کا ایک پھیر میں اپنی پاک کے ہاتھ سے اللہ کا ایک پھیر میں اپنی پاک کے ہاتھ سے اللہ کا کہ وہ کی چیز نہ داخل ہونے دو۔ اس میں خرجی کا بیسہ نہ لگاؤ۔ سود کی کمائی نہ شریک کرو کی پرظلم کر کے ماصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن اسخی نے کہا کہ ابووہ ب رسول اللہ منگاؤی کے والد کے ماموں اور شریف ماصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن اسخی نے کہا کہ ابووہ ب رسول اللہ منگاؤی کے والد کے ماموں اور شریف آدمی متھے انہیں کی مدح میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَلَوْبِاَبِیُ وَهُبِ اَنْخُتُ مَطِیَّتِی غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحْلُهَا غَیْرُ خَائِبِ الرَّابِوهِ ہِبِ کَ پاس میں اپنی اونٹنی کو بٹھا وُں تو ان کی سخاوت سے اس کی سواری محروم نہ رہے گی (یعنی اس کا سوار محروم نہ رہے گا)۔

بِأَبْيَضَ فَوْعَیٰ لُوَّ یِ بُنِ غَالِبِ اِذَا حُصِّدَتْ اَنْسَابُهَا فِی الذَّوَائِبِ الْرَبِينَ الْمُنْ اللَّوَائِبِ اللَّوَائِبِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّوَائِبِ اللَّهُ اللَّوَائِبِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ ا

لوسی بن غالب کی دونوں شاخوں میں شارہوگا۔

آبِی لَآخُدِ الطَّیْمِ یَرْتَاحُ لِلنَّدَی تَوسَّط جَدَّاهُ فُرُوْعَ الْاَطَایِبِ وَه بدلہ لِنے سے نفرت کرنے والا اور سخاوت سے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔

عَظِیْمُ رَمَادِ الْقَدْرِ یَمُلَا جِفَانَهٔ مِنَ الْنُحُبُزِ یَعُلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَائِبِ (وه ایسانِی اس کی دیگوں کے نیچ کی را کھ ڈھیروں ہوتی۔ وہ اپنے بڑے کا سے روثی سے اسنے بھرتا کہ ان پر (روثی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ ) گویا وہ عید کا روز ہے۔

پھر قریش نے کعبے کے ٹکڑ نے ٹھٹر الئے۔ دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔رکن اسود رکن یمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخزوم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے مل گئے تھے۔ کعبے کا پچپلا حصہ بنی جمح اور بن مصیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے تھے۔ جمر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی اسر بن عبدالدار بن تصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کو حطیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرلگا اور اس سے گھبرانے گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے ڈھانے میں میں تم سے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اور وہ کہدر ہاتھا۔ اللّٰہ ہم توع ۔ یا اللّٰہ تو ڈرایا نہ جائے ۔ یا تجھے کوئی خوف نہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے لیم ذوغ عیم نے میڑھی راہ اختیار نہیں کی ہے۔ یا اللہ ہم تو بھلائی ہی کے طالب ہیں کہا پھر اس نے رکن کی جانب سے پچھ حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر منتظر رہے۔ اور کہا کہ ہم انتظار کریں گے۔ اگر اس پرکوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ ڈھائیں گے اور جیسا تھا ویسا ہی جھوڑ دیں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسرے روز رات کا پچھ حصہ باتی رہنے ہی کے وقت ہمارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسرے روز رات کا پچھ حصہ باتی رہنے ہی کے وقت

لے (الف) میں بابض کے بجائے صرف ابیل ہے جس ہے مصرع کاوزن باقی نہیں رہتا۔ (احدمحمودی)۔

ع لیعنی نانادادا\_(احم محمودی)

س (بج د) میں عبد کالفظ نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

سے (الف) میں لم ترع ہے اس صورت میں فعل باب افعال ہے ہوگالیکن اس کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(احمرمحمودی)۔

ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو ایسے پھروں تک پہنچے جوسبزرنگ اوراونٹ کے کوہان کے سے اورایک دوسرے کوگرفت کئے ہوئے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعض حدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھار ہا تھا اس کے دو پھروں کے درمیان سبل داخل کیا تا کہ ان دونوں پھروں میں سے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سنائی دیا اور لوگ ابرا جیمی اساس کے ڈھانے سے رک گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کو نے میں ایک تحریم لی (یا کتبہ) یا سریانی میں کٹھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو پچھ نہ بچھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا میں مکہ کا مالک اللہ ہوں میں نے اس کواس وقت پیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور چا ندسورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہنوالوں کے یانی اور دودھ کے لئے مبارک ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اخشبا ہا کے معنی اس کے دونوں پہاڑ کے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے المقام (بیعنی مقام ابراہیم) میں ایک تحریر پائی (یا کتبہ) جس میں لکھا تھا یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں سے آئے گا جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سزاوار بنایا وہ اس کو حلال نہیں کرے گا (بے حرمت نہیں کرے گا)۔
کرے گا)۔

ابن المحق نے کہا کہ لیٹ بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نبی مَنْ الْمَالِیْمُ کَا اللہ بعث اللہ بیٹے ایک پیٹر پایا جس میں۔اگران کا دعویٰ سیجے ہے۔لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی بھیتی ہوئے گا تو اس کا پھل رشک حاصل کرےگا۔ (یعنی قابل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کا شت کر ہے گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرےگا۔ (یعنی قابل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کا شت کر ہے گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرےگا۔ (کیا) تم لوگ برائیاں کرد گے اور اس کی جز اانچھی پاؤ گے ہاں

ا (بجر)میں بکہ ہے۔

ع (الف) میں ہیں ہے۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحودی)

ہاں (ایسانہیں ہوسکتا) بول کے پیڑ سے انگورنہیں تو ڑے جاسکتے۔

ابن ایخق نے کہا کہ پھراس کی تغمیر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھر جمع کئے ۔ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ پھر جمع کرتاتھا پھرانہوں نے اس کی تغمیر شروع کی یہاں تک کہ جب تغمیر رکن (بعنی حجراسود) کے مقام تک پینچی تو قبائل میں جھڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرا یہاں تک کہ آپ میں اختلاف ہوگیااور جھے جھے بن گئے اور معاہدے ہو گئے ۔اور سب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے ۔اور بن عبدالدار نے خون ہے بھرا ہوا ایک پیالہ لا رکھااوروہ اور بن عدی بن کعب بن لوسی نے مرنے تک لڑنے کا عبدكيا اورايخ ہاتھ اس كورے ميں ڈالے۔ان لوگوں كانام "لعقة الدم" \_ يعنى خون جاشنے والے ركھا گیا۔غرض قریش جاریانچ روز تک ای حالت میں رہے۔ پھروہ سب مسجد میں جمع ہوئے اورمشورہ کیا۔اور انصاف پراتر آئے ۔بعض راویوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا میہ ابن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمرا بن مخز وم نے جواس سال (بعنی اس وقت) قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے دروازے سے جو پہلا مخص داخل ہواس کواپے آپس کے اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان لی پھران کے پاس پہلا آنے والاشخص رسول الله مَثَالِثَيْنَ منے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا بیتو وہ امین ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ یہ محد ہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کواس فیصلہ کے قابل جھڑ ہے کی خبر دی تو رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ وَاللَّهُ وَ آپ کے پاس کپڑالا یا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اوراپنے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے ایہائی کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کراس کے مقام تک پہنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پرتغمیر ہونے لگی ۔قریش رسول اللّٰہ مَنْالْتَیْزِ امرِ وحی نا زل ہونے سے پہلے آپ کوامین ( کہہ کے ) یکارا کرتے تھے۔پھر جب وہ تغییر سے فارغ ہوئے اور جیسا جا ہاا سے تغییر کیا تو زبیر بن عبدالمطلب نے سانب کے داقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تعمیر کعبہ سے ڈرتے تھے پیاشعار کیے۔

عَجِنْتُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُقَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِى لَهَا اصْطِرَابُ عَجِنَهِ بَهِ الْمُعَابِ الْمُ الْبَيْ الْمُعْبَانِ وَهِى لَهَا اصْطِرَابُ مِحَةِ بَهِ الْمُعَابِ الْمُ الْبَيْنِ وَعَابِ الْمُعِرادِينِ وَالَى چِيْرِ ہِ۔ وَقَدْ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشِيْشُ وَاَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا دِفَابُ اوراس كَى جلد ہے بھی توایک خاص تم كی آ واز ہوا کرتی تھی اور بھی وہ جملہ بھی کیا کرتا تھا۔ اوراس كی جلد ہے بھی توایک خاص تم كی آ واز ہوا کرتی تھی اور بھی وہ جملہ بھی کیا کرتا تھا۔ اِذَا قُمْنَا إِلَى التَّنَا سِيسِ شَدَّتُ تُهَابُ الْبَنَاءِ وَ قَدْ تُهَابُ

جب کعبہ کی از سرنونقمیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وہ خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا أَنُ خَشِيْنَا الرِّجُوَجَاء كُ عُقَابٌ تَتْلَنِبُ لَهَا انْصِبَابُ عُقَابٌ تَتْلَنِبُ لَهَا انْصِبَابُ عُرجب مم اس تكليف دہی یا نقصان رسانی سے ڈر گئے توایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتَّهَا آ اِلِيْهَا ثُمَّ خَلَّتُ لَنَا الْبُنْيَانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اے اپی جانب کھینچ لیا اور ہمارے لئے کعبۃ اللہ کو خالی کر دیا کہ اس (کے پاس جانے) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَقُمْنَا حَاشِدِیْنَ اِلَی بِنَاءِ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِسَامِ سِنَاءُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِسَامِ سِنَاءَ اورمِثَى كاكام بهارے ذمه تھا۔
غَدَاةً نَوْفَعُ التَّاسِیْسَ مِنْهُ وَلَیْسَ عَلَی مُسَویُنَا ثِیَابُ جَسِروزہم اس کی بنیاد کی تغییر کررہے تھے ہم میں کے درست کرنے والے پر کپڑے نہ تھے (یا جاری شرمگا ہوں پر کپڑے نہ تھے یعنی ہم نگے ہوکراس کی تغییر کررہے تھے زمانہ جا بلیت میں نگے ہوکراس کی تغییر کررہے تھے زمانہ جا بلیت میں نگے ہوکراس کی تغییر کررہے تھے زمانہ جا بلیت میں نگے ہوکراک کام سمجھا جا تا تھا)۔

اَعَزَّ بِهِ الْمَلِیْكُ بَنِی لُؤَیِّ فَلَیْسَ لِلَاصْلِمِ مِنْهُمْ ذَهَابُ مالک نے اس کام کے ذریعہ بنی لوی کواعز از سرفراز فرمایا پس اس عزت کی جڑان کے پاس جا نہیں عتی۔

وَقُدُ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنُوْ عَدِيٍّ وَمُرَّةُ قَدُ تَقَدَّ مَهَا كِلاَبُ اس مقام پر بنی عدی بھی جمع تھے اور تیزی سے کام کررہے تھے اور بنی مرۃ بھی لیکن بن کلاب تو ان سب سے آگے تھے۔

تَبُوَانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ اللهِ اللهِ يَلْتَمَسُ الثَّوَابُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

ل (الف) میں خلت حائے علی ہے جس کو جنکلف صحیح کہا جا سکتا ہے یعنی بیت اللہ کے ڈھانے کو ہمارے لئے حلال کر دیا۔ (احمد محمودی) ع دوسری روایت مسادینا کے لحاظ ہے قوسین کے درمیان کا ترجمہ ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے آگے کیا ہے۔ (احمد محمودی)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوینا ثیاب کی روایت بھی آئی ہے۔رسول اللّهُ مَنَّا اللّهُ عَلَیْ مِی کعبۃ اللّه اٹھارہ ہاتھ کا تھا۔اور اس پرسفید سوتی کیڑاڈالا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی چا دریں ڈالی سنگیں اور پہلا شخص جس نے اس کودیبا (ریشمی کپڑا جس کاتانا باناریشمی ہو) ڈالا وہ حجاج بن یوسف تھا۔

# بیان جمس کے

ابن آخق نے کہا کہ قریش نے جمس (کالقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کوانہوں نے غور وخوض کے بعد مناسب سمجھا تھا مجھے خرنہیں کہ بیا بیجا دواقعہ فیل سے پہلے کا تھایا اس کے بعد کا۔انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علاظ کی اولا داور حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین ہیں سارے عرب میں سے کسی کو نہ ہما راساحت ہے نہ ہما راسام تبہ ومنزلت ۔اورخودعرب بھی اپنی الی قدر و ہیں سارے عرب میں قدر ومنزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی منزلت نہیں سمجھتے جیسی قدر ومنزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی چیز کی الیسی عزت نہ کر وجیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔اگر تم نے (خارج حرم کی چیز وں کا بھی) ایسا ہی احترام کیا تو دوسرے عرب تمہارے یاس کی حرمت والی چیز وں کوسبک سمجھنے لگیں گے۔

انہوں نے کہا کہ حرم کے باہر کی چیزوں کی لوگوں نے الی عزت کرنی شروع کی ہے جیے حرم کی چیزوں کی۔ (اس کا نتیجہ یہ ہوا) کہ انہوں نے عرفات کے میدان میں تھہ بااور وہاں سے سب کے ساتھ نگلتا ترک کر دیا۔ حالانکہ وہ جانے تھے اوراس امر کا انہیں اقر اربھی تھا کہ وہ مشاعر جج اور دین ابرا ہی میں سے ہا ور اپنے سواد وسرے عربوں کے وہاں تھہ ہر نے اور وہاں سے سب کے ساتھ نگلنے کو لا زمی بھی سجھتے تھے۔ باو جو داس کے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم حرم سے نگلیں اور نہ ہمیں یہ مناسب باو جو داس کے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں ہمیں میناسب نہیں کہ ہم حرم سے نگلیں اور نہ ہمیں یہ مناسب ہمیں کہ ہم حرم کے باہر کی چیزوں کی الی تعظیم کر ہی جیسے تعظیم حرم کی ہم کرتے ہیں۔ ہم حمس یعنی حرم والے ہیں ہے کہ حرم کے باہر کی چیزوں کی الی تعظیم کر ہی جیسے ہوان کی اولا دیس سے تھے۔ خواہ وہ حرم کے اس کے بعد انہوں نے عرب کے ان تمام قبیلوں کے لئے بھی جوان کی اولا دیس سے تھے۔ خواہ وہ حرم کے رہے والے ہوں یا غیر حرم کے ان کی اولا دیس ہونے کے سبب سے وہی حقوق قرار دیئے جوان کے تھے۔ ان کے لئے حلال ہوتی اور ان کے لئے بھی وہی بات حلال ہوتی وہ ان کے لئے بھی وہی چیز حرام ہوتی جوان

ا حمس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔اور دین امور کی سخت پابندی کرنے والے کے ہیں۔قریش کنانہ اور بنی جدیلہ اوران کے حامین نے اپندی کی وجہ سے تھایا اس کے تابعین نے اپنے لئے بیلقب اختیار کیا تھا۔ان کا بیلقب اختیار کرنایا تو امور وینداری کی سخت پابندی کی وجہ سے تھایا اس وجہ سے تھا کہ وہ مساء یعنی کعبۃ اللہ شریف کی پناہ میں رہنے والے تھے کذافی منتبی الارب۔(احرمحمودی)

کے لئے حرام ہوتی ۔ اور بنی کنانہ اور بن خزاعہ بھی مذکورہ امور کے لحاظ سے انہیں میں داخل ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نحوی نے بیان کیا کہ بنی عامر ابن صعصعة بن معاویة بن بکر بن ہواز ن بھی مذکورہ امور میں انہیں کے ساتھ ہو گئے تھے ۔ عمر و بن معدی کرب کا بیشعر بھی مجھے اس نے سایا ۔

اعَبَّاسُ لَوْ کَانَتُ شِیارًا جِیَادُنَا بِتَثْلِیْتُ مَانَاصَیْتَ بَعْدِی الْاُ حَامِسَا اَعْبَاسُ بَعْدِی الْاُ حَامِسَا اَعْبَاسُ بَعْدِی اللَّ حَامِسَا اَعْبَاسُ بَعْدِی اللَّ حَامِسَا اَعْبَاسُ بَنْکُ تُلَیْتُ کَانَتُ مِنْ عامر ) سے جھرائے تازے ایجھے ہوتے تو تو میرے بعد پھرمس کالقب رکھنے والوں (یعنی بنی عامر ) سے جھرائے انہ کرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کے شہروں میں ایک مقام کا نام ہے اور شیار کے معنی السمان الحسان ہیں۔ اور لفظ احامس سے شاعر کی مراد بنی عامر ابن صعصعة اور عباس سے مراد عباس بن مراد اس السلمی ہے جس نے بنی زید پرمقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی۔ اور یہ بیت عمرو کے قصید ہے گی ہے۔ اور اس نے لقیط بن زرار قالدار می کا یہ شعر جنگ جبلہ کے متعلق سنایا۔

آخِذِمْ اِلنَّكَ اِنَّهَا بَنُوْعَبْسِ الْمَعْشَرُ الْجِلَّةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمسِ تَوْيِهِ بِاتِ الْحِيلَةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمسِ تَوْيِهِ بات الْحِيلَةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمسِ تَوْيِهِ بات الْحِيلَةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمسِ بَنِ مَس كَالقب اختيار كرنے والے لوگوں مِن بوے گھرانے والے بیں۔ بوے گھرانے والے بیں۔

شاعر نے بیشعراس کئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بنی عبس بنی عامر بن صعصعة میں خلفاء تھے۔اور جنگ جبلہ وہ جنگ جبلہ وہ جنگ تعلیہ بن مالک ابن زید مناق بن تمیم اور بنی عامر بن صعصعة کے درمیان ہوئی مختل جبلہ وہ جنگ میں بنی عامر بن صعصعة کو بنی خطلہ پر فتح ہوئی تھی اس جنگ میں لقیط ابن زرارہ بن عدس قتل ہوا۔اور حاجب بن زرارہ بن عدس قید ہوا اور عمر و بن عدس بن زید بن عبداللہ بن دارم بن مالک بن خطلہ شکست کھا کر بھا گا ای جنگ کے متعلق جریر فرزوق سے کہتا ہے۔

کانگ کم تشهد کقیطا و خاجبا و عمرو بن عمرو اد کی د عوایا لدارم کویا تو نے نو ایک کی ایک کانگ کی تا کا کا در ایک کا تا کا در ایک کا تا کا در ایک کا تا کا دارم ہماری الداد کو آؤ۔

ل (الف) میں الحلۃ ہے با حاء طی ہے جس کے معنی پیہوں گے'' باو جود ساکن حل یعنی خارج حرم ہونے کے تمس میں داخل میں''۔(احمرمحمودی)

ع (الف) میں دعابصیغہ واحداس صورت میں ضمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی یعنی جبکہ وہ پکارر ہاتھا۔ (احمرمحمودی)

کر ۲۰۲ کے حداق کے حداقل کے کہ ۲۰۲ کے کا ۲۰۲ کے کا ۲۰۲ کے کا ۲۰۲ کے کا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بی حظلہ کو بی عامریر فتح ہوئی۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کبیثہ تھی قتل کیا گیا۔اوریزید بن الصعق الکلا بی قید

ہوا۔اورطفیل بن مالک بنجعفر بن کلاب ابوعامر بن الطفیل فکست کھا کر بھا گا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ اِذْنَجْى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكِ عَلَى قُرُزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جنگوں میں سے وہ بھی ایک جنگ تھی جبکہ طفیل بن مالک اپنے قرزل نامی کھوڑے پر سوار فکست كى ايزلكا تا موا بها كا جار باتھا۔

يَزِيْدَ عَلَى أُمِّ الْقِرَاخِ ٱلْجَوَاثِمِ وَنَحُنُ ضَرَبُنَا هَامَةَ ابْن خُويُلد اورہم نے یزید بن خویلد کی اس کھویڑی پرضرب لگائی جس سے کوئی پرندنہیں اڑا ( یعنی اس کا انقام نبیں لیا گیا)۔ <sup>ل</sup>

ید دونوں بیتیں اس کے قصیدے کی ہیں۔تو (اس کے جواب میں) جریرنے کہا۔ وَنَحْنُ خَضَبْنَا لِا بُنِ كَبُشَةَ تَاجَهُ وَلَا قَيْ أُمَرَّافِي صَجَّةِ الْخَيْلِ مِصْقَعَا ہم نے ابن کہشہ کے تاج کورنگ دیا اس نے گھوڑوں کے خول میں ایک بلند آ واز قصیح و بلیغ تخف ے ملاقات کی تھی۔ (بعنی میرے مقابلے میں آیا تھا)۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

جنگ جبلہ اور جنگ ذی سخب کے واقعات میں نے جو پچھ بیان کئے وہ اس سے بہت زیادہ طولانی ہیں ان کے ممل بیان سے مجھے اس بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کردیا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ پھرانہوں نے اس رسم تمس میں ایسی ایسی بہت ہی یا تیں ایجاد کیں جوان کے یاس نتھیں انہوں نے کہا کہمس کواپنی غذامیں پنیر کا استعال کرنا اور سکے کوگرم کر کے تھی بنا کر استعال کرنا الی حالت میں نہ جا ہے جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے ہوں۔ اور نہ انہیں کمبل کے خیموں میں داخل ہونا جا ہے ۔اور جب تک وہ احرام میں ہوں چڑے کے خیموں کے سواکسی اور کے سابیہ میں نہ داخل ہوں ۔ پھر انہوں نے اس معاملے میں اور ترقی کی اور کہا کہ حرم کے باہروالوں کو جاہے کہ جب وہ حج وعمرہ کے لئے حرم میں آئیں تو اپنے ساتھ لا یا ہوا باہر کا کھانا حرم میں کھائیں۔اور جب وہ آئیں اور بیت اللہ کا پہلاطواف

ل عرب كاخيال تعاكه جب كوني هخص قتل موجائة واس كى كھوپڑى سے ايك پرندنكل كرچلا تار مائے تى كداس كے قل كا نقام ليا جائے۔(احرمحودی)

</ri>

کریں تو حمس کے کپڑوں کے سوا دوسرے کپڑوں میں طواف نہ کریں۔اگر حمس کے کپڑوں میں انہیں کوئی کپڑانہ کپڑانہ سلے تو نظے بیت اللہ کا طواف کریں۔اگران میں کے کسی ذی عزت مردیا عورت کو حمس کا کوئی کپڑانہ سلے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کرلے جس کو وہ حرم کے باہر سے لایا ہوتو اس کو چاہے کہ اپنے طواف کے بعدا سے اتار چھنکے اور پران کپڑوں سے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ اس کو چاہے کہ اپنے طواف کے بعدا سے اتار چھنکے اور پران کپڑوں سے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی شخص عرب ان کپڑوں کوئی کہتے تھے انہیں احکام پر انہوں نے عربوں کو ابھار ااور انہوں نے ان کی اطاعت کی دوسرے لوگ عرفات پر تھم ہرتے اور و ہیں احکام پر انہوں نے گئے کہتے تھے۔مرد نگے طواف کرتے رہیں عورتیں چاک سے طواف کرتے کے مکہ آتے اور بیت اللہ کا طواف نگر کرتے تھے۔مرد نگے طواف کرتے رہی عورت نے اس حالت والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور اس ایک کرتی میں طواف کرتیں ۔ایک عورت نے اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے۔

الْیَوْم یَبْدُوْ بَغْضَهٔ اَوْکُلَهٔ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا اُحِلَّهٔ آج اس چیز کا کچھ حصہ یہ پوراحصہ بے پردہ ہوجائے گا۔لیکن اس کا جوحصہ بھی بے پردہ ہو میں اس کو حلال (یا وقف برائے عام ) نہیں کروں گی۔

اوراگر حرم کے باہر کا کوئی شخص اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لیتا جس کو پہنے ہوئے وہ بیرون حرم آیا تھا۔ تو وہ ان کوا تار پھینکآ اوران ہے کوئی شخص استفادہ نہ کرتا۔ نہ وہ اور نہ اس کے سواکوئی اور عرب کا ایک شخص اپنے ان کپڑوں میں ہے ایک کپڑے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔ اور وہ اس کے پاس نہ جاتا تھا۔ حالا نکہ اے وہ کپڑا ہے انتہا لبند تھاوہ کہتا ہے۔

کفکی حَزَنًا کَرِی عَلَیْهَا کَانَّهَا لَ لُقًی بَیْنَ آیْدِی الطَّایِفِیْنَ حَرِیْمُ میرااس کے پاس سے بار بارگزرناغم کھانے کے لئے کافی ہے گویا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا کیڑا ہے جوطواف کرنے والوں کے سامنے پڑا ہے کین لوگوں کا ہاتھ لگنے سے محروم ہے۔ شاعر نے (حریم کا جولفظ استعال کیا ہے اس سے اس) کی مرادیہ ہے کہ وہ چھوانہیں جاتا ۔ عرب کا میں حال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے محم مَنَّ اللَّهِ اَلَّهُ کَا مِعوث فرمایا اور جب اس نے آ پ کا دین مشحکم فرمایا اور جب اس نے آ پ کا دین مشحکم فرمایا اور آپ کے لئے سنن حج مشروع فرمائے تو آ پ پریہ آیت نازل فرمائی:

﴿ ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضُ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

" پھر وہیں سے تم بھی چلو جہال سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شبداللہ بڑامغفرت کرنے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے''۔

یہاں تم سے مراد قریش ہیں۔اورالناس سے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ تج کے سال
سب کوعرفات لے گئے اور وہیں تظہرے رہے اور وہیں سے (طواف کے لئے مکہ) تشریف لائے اور اہل
حرم نے لوگوں پر جوجوان کی غذاؤں اوران کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعال کرنا حرام قرار دیا تھا کہ وہ
نگے طواف کرتے تھے اور ان کے حرم کے باہر سے لائے ہوئے کھانے کو حرام کر دیا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے آپ یر بیا حکام ناز ل فرمائے:

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مَلَّ اللَّهِ آکو جب مبعوث فر مایا تو اسلام کے ذریعے حمس کی رسم کواورلوگوں کے ساتھ قریش کے اس برتا و کوجس کا انہوں نے ایجا دکیا تھا پست اور ذکیل کردیاً ہے

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے چانا فع بن جبیر سے انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہوئے سے پہلے اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ایک اونٹ پر عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان تھم رے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو جو تو فیق عطافر مائی تھی اس کے سب آپ وہاں سے انہیں سب کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ انٹی تھی تسلیما کئیو ا۔

ل (الف) میں سلمان ہے اور (بج د) میں سلیمان \_ (احم محمودی)

# وجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله منافظینیم کے ظہور سے خوف دلانا

ا بَن اتَحْقَ نے کہا کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا لَا يُعْتَ ہے پہلے ہی جب آپ کا زمانہ بعثت قریب ہو گیا تو یہود میں کے احبار (علما) اور نصاریٰ میں کے راہب (پرہیز گار) اور عربوں میں کے کا بن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احبار اور نصاریٰ میں کے راہبوں کے علم کا ذریعہ تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور آپ کے زمانے کی صفت کے متعلق پایا تھا اور ان کے انبیانے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔ اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تھے جوان کے یا س خبریں چرا کر لاتے تھے جب کہ ان کی حالت پھی کہ انہیں نجوم سے مارکر ان خبروں سے روکا نہ جاتا تھا۔ کا ہن مرداور کا ہنہ عورتوں کی جانب ہے ہمیشہ آپ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہا ہے جس کی عرب کچھ پروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وہ تمام باتیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن گئیں۔تب انہوں نے اس کو جانا۔ پھر جب رسول اللّٰهُ مَثَاثِیْتِمْ کی نبوت کا ز مانہ قریب ہو گیا اور آپ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) سننے ہے روک دیئے گئے۔ اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹھ کرخبریں سنا کرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے ۔ تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کسی خاص تھم کے سبب سے بیروا قعات ہورہے ہیں جواس کے بندوں میں جاری ہور ہاہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی مَثَلَ اللّٰہِ اُلّٰ کِی جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے ہے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الثان خبر کو جان لیا اور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں سے بعض چیزوں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سَالْ ﷺ کوان الفاظ میں دیتاہے:

﴿ قُلُ اُوْحِیَ إِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِیُ إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَكُنْ نَّشُرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَ آنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَآنَّهُ كَانَ لَا يَعُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ صَلِيبًا اَحَدًا وَآنَا ظَنَنَا اَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ يَعُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ صَلِحًا وَآنَا ظَنَنَا اَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ ثَنُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ ثَنَا أَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ ثَنَا أَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ ثَنَا أَنْ لَا يَعْمَى اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ ثَنَا أَنْ لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَل

پروردگار کی شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشریک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ ہم میں کا بے وقوف شخص اللہ پر دوراز کار با تیس بنایا کرتا تھا۔ہمیں تو یہی خیال رہا کہ انس و جن (میں سے کوئی بھی )اللہ پر جھوٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُوْنَ بِرِجَالَ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا اللَّي قَوْلِهِ وَانَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْلاَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَّانًا لَا نَدُرِي اَشَرُّ الْرِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ﴾

''بات یہ ہے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت 'سرکٹی اورافتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

#### (الله تعالی کے اس قول تک)

اورہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چندمقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اوراب جوسننا چاہتا ہے وہ اپنی گھات میں شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانے کہ (اس تغیر ہے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا ارادہ فرمایا ہے'۔

پھر جب جنوں نے قرآن سنا تو جان لیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے) سننے سے روکا گیا ہے کہ کہیں وحی دوسری ساوی خبروں سے مشتبہ نہ ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی میں آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مشکوک نہ ہو جا کیں ۔ تاکہ ججت قائم رہے اور شبہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کیں اور تقد لیق کریں ۔ اس وحی الہی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کوڈرانے کے لیا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کیں اور تقد لیق کریں ۔ اس وحی الہی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کوڈرانے کے لیے لوٹ گئے ۔

﴿ قَالُوْا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَالْي طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْمٍ ... الآية ﴾ الْحَقِّ وَالِي طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْمٍ ... الآية ﴾

"انہوں نے کہاا ہے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب نی ہے جومویٰ کے بعداتری ہے۔اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے حق اور سید ھےراستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔آخرآیت تک"۔

جن جو بیرکہا کرتے تھے کہ''انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت' سرکشی اور افتر اپر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ قریش اوران کے علاوہ دوسرے بھی جب سفر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی میں اترتے توبیکہا کرتے تھے کہ میں آج رات اس وادی میں غلبدر کھنے والے جن کی پناہ لیتا ہوں اس برائی سے جواس وادی میں ہے۔

> ابن ہشام نے کہا کدر ہق کے معنی طغیان وسفہ کے ہیں۔ رؤبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِذْ تَسْتَبِي الْهَيَّامَةَ الْمُرَهَّقَا

''اس وقت کا خیال کروجبکہ وہ عورت سرگشتہ اور نا دان نوجوان کو پھانس لیتی تھی''۔ بیہ بیت اس کے رجز بیا شعار میں کی ہے۔ رہت کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم اس سے قریب ہو جاؤ خواہ اسے حاصل کر لویا نہ حاصل کرو۔ رؤبۃ بن العجاج <sup>لیم</sup> کورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

### بصبصن وَاقْشَعْرَرُنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقُ

''شکار کی تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈرسے وہ دم ہلاتے اور کا پینے لگتے ہیں''۔
یہ بیت اس کے رجز بیا شعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جھیلنا اور باراٹھانا ہے)
ایک فخض دوسرے سے کہتا ہے۔ رَهِفَتُ الْإِثْمَ اَوالْعُسُرَ الَّذِی ارْ هَفَتَنِی رَهَقًا شَدِیْدًا۔ میں نے اس
گناہ یا اس بختی کو برداشت کرلیا۔ جس کا سخت بار تونے مجھ پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے فَحَیشِیْنَا اَنْ
یُرْهِفَهُمَا طُغْیَانًا وَ کُفُرًا۔ ہم نے خوف کیا کہ کہیں وہ ان دونوں (ماں باپ) پرسرکشی اور کفر کا بارنہ
ڈالے۔ اور عَفر مایا:

وَ لَا تُرْهِفُنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسُوا۔ "میرے معاطے میں مجھ پرسخت بارنہ ڈالنا'۔
ابن آئی فی نے کہا کہ مجھ سے بیعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تاروں سے (جنوں کو) مارا گیا تو تو عرب کا پہلا شخص جو تاروں کوٹو شاد کیے کر گھبرایا وہ بی ثقیف میں کا تھا اوروہ لوگ انہیں میں کے ایک شخص عمرو بن امیہ نامی کے پاس گئے جو بی علاج سمیں سے تھا۔ راوی نے کہا کہ رائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ انہوں نے اس سے کہا

ا (الف) مين بيس ب-(احرمحودي)

ع وقوله كے بجائے (الف) ميں الى قولد كھا ہے جوغلط ہے۔ (احم محمودى)

س (بجر) میں احد بنی العلاج ہاور (الف) میں امیة بن العلاج ہے۔ (احمحمودی)

اے عمر وکیا تو نے بیتارے بھیکے جانے کا آسان کا نیا واقعہ نہیں دیکھااس نے کہا کیوں نہیں (دیکھا تو ہے)۔

لیکن انظار کرواور دیکھو کہ اگر بیتارے وہی ہیں جن سے بروبح میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن
سے موسم گر ماوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیوں کی درسی کر لیتے ہیں اور بیوہی
تارے ہیں جو بھیکے جارہے ہیں تو خداکی قتم بساط دنیا اب لیمٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بربادی کا سامان
ہے جواس دنیا ہیں رہتی ہے۔اوراگر بیتارے ان تاروں کے سوااور ہیں۔اوروہ اپنی جگہ پرقائم اور بحال خود ہیں
تو بیاللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہے جواس مخلوق سے ہے۔لیکن وہ کیا ہے (خدا ہی جانے)۔

ابن این این این این این این این این مسلم بن شهاب الز ہری نے علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب ﴿ رضوان الله تعالیٰ تعالیٰ علیہم ﴾ سےاورانہوں نے عبداللہ ابن عباس سےاورانہوں نے چندانصار کےلوگوں سے روایت کی کہ رسول اللّه مَنَّا اللّهِ مَنَّا اللّهِ عَنْ اللّهِ مَا يا:

مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي هَٰذَا النَّجْمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعلق جن کو پھینکا جاتا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہاا ہے اللہ کے نبی جب ہم انہیں پھینکے جاتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادشاہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا پیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

#### تورسول اللهُ مَثَلَ تُعَيَّمُ نِهِ مِن ما يا:

لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِى خَلْقِهِ آمُرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَسَبَّحُوا فَسَبَّحُ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحُ لِتَسْبِيهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيهِ فَي مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيهِ فَي مَعْوُلُونَ اللَّهُ عَنْ هُمُ لِبَعْضِ مِمَّ سَبَّحُوا فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمُ مِمَّ سَبَّحُوا فَي قُولُونَ : اللَّه تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمُ مِمَّ سَبَّحُوا فَي قُولُونَ : اللَّهُ فِى خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا لَلْمُو الَّذِى كَانَ فَيَهُمِطُ بِهِ الْخَبُرُ مَنْ سَمَاءِ اللَّي سَمَاء وَتَى اللَّهُ فِى خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِلْامُو الَّذِى كَانَ فَيَهُم لِهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنَيا فَي مَاءُ وَلَى السَّمَاءِ الدُّنَيا فَي مَا اللَّهُ فِى خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُولُونَ عَلَى اللَّهُ السَّيَاطِيْنُ فَلَمُ السَّمَاءِ الدُّنُيا فَي مَعْرَا وَي كُولُونَ اللَّهُ السَّيَاطِيْنُ وَي مُعْمَا وَالْحَدُونُ وَي وَلِي اللَّهُ السَّيَاطِيْنَ اللَّهُ السَّيَاطِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي السَّمَاءِ الدُّنَيا وَيُحَمِّدُوا اللَّهُ اللَّهُ

''وہ ایبانہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپن مخلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فر ما تا تو حاملان عرش اس کوس کر تیج کرتے ۔ اور ان کی تیج کی وجہ ہے ان کے تحت والے بھی تیج کرتے ۔ ای طرح تیج اترتی چلی آتی یہاں تک کہ دینوی آسان تک پہنچ جاتی پھروہ آپی میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں تیج کی وہ کہتے ہمارے او پر والوں جاتی پھروہ آپی میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں تیج کی وہ کہتے ہمارے او پر والوں نے کیوں تیج کی تو ہم نے بھی تیج کی ۔ وہ کہتے کہ تم اپ او پر والوں سے کیوں نہیں پوچھے کہ انہوں نے کیوں تیج کی ۔ پھروہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حاملان عرش تک پہنچ جاتے اور ان نے کیوں تیج کی ۔ پھروہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حاملان عرش تک پہنچ جاتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے کیوں تیج کی تو وہ کہتے کہ اللہ نے اپنی گلوق کے فلاں معاملے میں ایسا ایسا فیصلہ فرمایا ہے ۔ تو وہ فرایک ایک آسان سے ہوتی ہوئی اترتی یہاں تک کہ دینوی آسان سے ہوتی ہوئی اترتی یہاں تک کہ دینوی آسان سے بوری ہے تو ہم واختلا ف کے ساتھ سنتے ۔ پھروہ زمیں پر ہے والے کا ہنوں کے پاس لاتے اور ان سے بیان کرتے تو بھی خلطی کر جاتے ۔ پھراللہ تعالی نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے اور بھینے جاتے اور بھینے جاتے ہوں میں غلطی کر جاتے ۔ پھراللہ تعالی نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے اپنے طبی منظی کر جاتے ۔ پھراللہ تعالی نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے شیاطین کوروک دیا ۔ اور کہا نے خم ہوگئی اور اب کہا نت باتی نہ رہی ۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے ممرو بن ابوجعفر نے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لبیۃ ہے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہ ہے ابن شہاب کی حدیث ہی کی طرح انہیں (علی بن حسین) ہے روایت کی ۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ ہے بیان کیا کہ بن سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جا تا تھا جا بلیت میں کا مہنتھی ۔ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھڑ ام ہے اس کے پنچ کی جانب گریڑا۔پھر کہا۔

ادر ما ادر يوم عقر و نحر

''میں ایک عظیم الشان واقعہ کو جانتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کاروز ہے''۔ قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھروہ دوسری رات آیا اور دھڑام سے اس کے پنچے کی جانب گر گیا۔اور کہا۔

ل عالبًا اس کے آخر سے یا تخفیف یا قافیہ کے لئے حذف کر دی گئی ہے یعنی اصل میں ادوی ماآدری تھا ورنہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتے (احمرمحمودی)۔

سرت ابن مثام 🗢 حداوّل م

#### شُعُونَ مَا شُعُونَ تُصْرَح فِيْهِ كَعُبٌ لِجُنُونِ

" درے درے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچھٹر جا ئیں گے'۔

اور جب پیخبرقریش کوئپنجی تو انہوں نے کہاان ہے اس کا کیا مقصد ہے بیروا قعہ تو ضرور ہونے والا ہے۔ پس خبر کر و کہ آخر وہ ہے کیا۔لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبر اس (جن ) نے اپنی ساتھ والی عورت کو دی تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ الفیطلة مدلج بن مرة کی برادری میں ہے بنی مرة ابن عبد مناه بن کنانہ میں کی تھی۔اوریہی ام الفیاطل ہے جن کے متعلق ابوطالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے۔ لَقَدُ سَفَهَتُ آخُلَامُ قَوْمِ تَبَدَّلُوا بَنِي خَلَفٍ قَيْظًا بِنَا وَالْغَيَاطِلِ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں جنہوں نے ہمارے اور بنی غیطلہ کے بجائے بنی خلف کواختیار

اس عورت کی اولا دکوغیاطل کہا جا'تا تھا اورلوگ بی سہم بن عمر و بن مصیص میں ہے ہیں ۔اوریہ بیت ابوطالب کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کواللہ تعالیٰ نے جا ہاتو میں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔ ابن آتخق نے کہا کہ مجھ سے علی بن نافع الجرشی نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب نامی یمن کے ا کے قبیلہ کا ایک کا ہن تھا۔ جب رسول اللّه مثَالِقَیْمُ کی حالت کا شہرہ ہوا اور تمام عرب میں پھیل گیا تو راوی نے کہا کہ قبیلہ جب نے اس کا ہن ہے کہا کہ ہم پرمہر بانی کر کے اس شخص کے متعلق دیکھوا وراس شخص کے یاس اس کے پہاڑ کے نیچے سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج نکلاتو وہ ان کے پاس اتر آیا۔اوراپنی ایک کمان پرسہارا دے کران کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بہت دیر تک اپنا سرآ سان کی جانب اٹھائے ر ہا۔ پھروہ کودنے لگا پھر کہا۔لوگواللہ نے محمد کو بزرگی عنایت فر مائی اور آپ کوا نتخاب فر مالیا ہے آپ کے دل کو یاک صاف کر کےا ہے ( نور ہے ) بھر دیا ہے لوگوان کا قیامتم میں چندروز کے لئے ہے پھروہ اپنے پہاڑ میں جہاں ہے آیا تھاویاں جلا گیا۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے ایک ایسے مخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہ سکتا عثمان بن عفان کے غلام عبدالله بن کعب ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مُثَاثِیَّا کی مسجد میں عمر ابن الخطاب بیٹے ہوئے تھے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر میں ایڈولے نے اس کو دیکھا تو فر مایا پیخص

ا (الف) مین ہیں ہے۔ (احرمحودی)

اپے شرک ہی پر قائم ہے اس نے شرک کوابھی تک نہیں چھوڑا یا یہ فر مایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس مخص نے آپ کوسلام کیا اور بیٹھ گیا۔ تو عمر تفاہ ہونے اس سے فر مایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرلیا ہے اس نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین فر مایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس شخص نے کہا سجان اللہ اے امیر المومنین آپ نے میری نسبت ایسا خیال فر مایا۔ اور آپ نے مجھے سے ایسے معاطے کی نسبت گفتگو کا آغاز فر مایا ہے کہ جب سے آپ اس عظیم الثان خدمت پر فائز ہوئے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فر مایا ہے کہ جب سے آپ اس عظیم الثان خدمت پر فائز ہوئے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء میں سے کسی سے اس معاطے میں گفتگو نہیں فر مائی آپ نے فر مایا اللہ مغفر تفر مائے ہم زمانہ کہا ہیت میں اس سے بدتر حالت پر تھے بتوں کی پو جاکرتے اور مور توں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین اللہ کی قشم میں زمانہ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن ) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن ) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن ) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا ایچھا تو میرے یاس آیا اور کہا۔

آلَمْ تَرَالَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اوران کے حزن و ملال اوران کی اپنے دین سے ناامیدی اوران کے اونٹوں اوران کے اونٹوں اوران کے اونٹوں اوران کے پالانوں کولازم کر لینے ( یعنی تیاری سفر ) پرغورنہیں کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام بچع ہے شعرنہیں ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ دمیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک فحض نے اس کے لئے ایک بچھڑا ذیح کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کررہ ہے تھے کہ وہ اس میں سے ہم پرتقسیم کرے گا۔ یکا بیک میں نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک ایس آ وازسنی کہ اس سے زیادہ بلند آ واز میں نے بھی نہیں نے تھی اور یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے بچھ ہی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا کہ وہ وہ واز کہ در ہی تھی۔

يَا ذَرِيْحُ اللَّهُ .

اے (خون میں نہائے ہوئے) لال (بچھڑے)۔ ایک کامیابی کا معاملہ ہے ایک شخص بلند آواز سے پکارر ہاہے لا الدالا اللہ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں ۔

رَجُلٌ يَصِيْحٌ بِلِسَانِ فَصِيْحٌ وَيَقُولُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ.

''ایک شخص بزبان صبح بلندلا اله الا الله کهه ربا ہے'' بعض اہل علم نے مجھے سے ان شعروں کی بھی روایت کی ہے۔

عَجِبُتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِیْسَ بِأَحُلَاسِهَا مِن عَجِبُتُ لِلْجِنِ وَإِبْلَاسِهَا مِن الْعِیْسَ الْعُیا۔

تَهُوِیُ اِلٰی مَکِّةَ تَبْغِی الْهُدای مَا مُوْمِنُوا الْبِحِنِ کَانُجَاسِهَا جَوَمَہ کی جانب ہدایت کی تلاش میں چلے جارہے تھے (کیوں نہ جاتے کہ) ایما ندار جن نجس جنوں کے سے تو ہونہیں سکتے۔

ابن ایخل نے کہا کہ بیروہ خبرین تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں پہنچی ہیں۔

### رسول الله مَثَالِثُنَا لِمُ مَتَعَلَق يَهُود يون كا دُرانا

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن قادہ نے اپنی قوم کے چندلوگوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیا وہ با تیں تھی جو ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب تھے۔ ان کے پاس ایک قتم کا علم تھا جو ہمارے پاس نہ تھا۔ ان میں ہم میں ہمیشہ لڑا ئیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کو وہ نا پہند کرتے تو وہ ہم سے کہتے ۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جیسے عاد وارم کوئل کیا گیا۔ اور یہ بات ہم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ تکا ٹیڈی کو مبعوث فر مایا اور آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی تو ہم نے اس کوقبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی تو ہم نے اس کوقبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے اور اس کی جانب ہم نے ان سے سبقت کی ہم اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور ان کے بارے میں (سورہ) بقر کی ہی آئیش نازل ہوئیں۔

﴿ وَلَمَّاجَأَءَ هُو ْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُو ْ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

یوشی کی پس انکاروحق پوشی کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے'۔

ابن ہشام نے کہا پستفتحون کے معنی پستنصرون کے ہیں لینی امداد طلب کرتے۔ اور يستفتحون كمعنى يتحاكمون كيمي بير يعنى علم بناتے يا دعوى دائركرتے يا فيصله طلب كرتے \_الله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾

''اے ہارے پروردگار ہارے اور ہاری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔اور تو تو فیصلہ کرنے والول میں سب سے بہتر ہے''۔

ابن اسطّ نے کہا کہ مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بنءوف نے بی عبداهبل والے محمود بن لبید ہے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامۃ بن وقش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بنعبداشہل میں کے یہودیوں میں سے ایک شخص ہمارا پڑوی تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک روز ہمارے پاس آیا۔ یہاں تک کہوہ بنی اہبل کے (محلّہ کے ) پاس آ کر کھڑا ہو گیا سلمہ نے کہا میں ان دنوں ان سب میں جو وہاں تھے کم عمر تھا۔اینے لوگوں کے صحن میں اپنی ایک جا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث ٔ حساب میزان ٔ جنت 'اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ باتیں ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت پرست تھے۔مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھے تو انہوں نے اس سے کہاا ہے فلاں تجھ پرافسوس کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعدایے گھر جانے کے لئے زندہ کئے جائیں گے جس میں جنت و دوزخ ہے اورانہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات کی تشم جس کی قتم کھائی جاتی ہے ایسا ہی ہوگا۔اوروہ مخص (اس وقت) تمنا کرے گا کہاس کے لئے اس آگ کے جھے کے بجائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس شخص کواس میں ڈال کر اس کے اوپر سے گلابہ کردیا جاتا۔اوروہ اس آگ سے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلا ل شخص تجھ پر افسوس ہے اچھا بیتو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہا انہیں شہروں کی جانب سے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔تو انہوں نے کہاوہ کب اوراس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب دیکھا اور میں ان سب میں کمن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو باقی رکھ چھوڑ اتو پیاس نبی کو

لے (الف) میں عوف بن محمود بن لبید ہے اور (ب ج د) میں عوف عن محبود بن لبید ہے۔ (احم محمودی)

پالےگا۔ سلمہ نے کہا کہ زمانہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محم<sup>لے</sup> صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زندہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پرایمان لائے اور وہ گھمنڈ اور حسد کے سبب سے آپ کامنکر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہاا ہے فلاں تجھ پرافسوس ہے کیا تو وہی نہیں جس نے آپ کے متعلق ایسی ایسی با تیں کہی تھیں اس نے کہا کیوں نہیں (میں تو وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نہیں (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بن قریظہ میں کے ایک بوڑ ھے مخص سے روایت کی اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ ثعلبۃ بن سعیداور اسید بن سعیداور اسد بن عبیداور بی قریظہ والے بنی ہذل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جا ہلیت میں ان کے ساتھی تھے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے ۔ راوی نے کہا کہ میں نے کہا والٹدنہیں انہوں نے کہا شام کے یہودیوں میں کا ایک تخف جوابن الہیبان کے نام سے پکارا جاتا تھااسلام سے پچھسال پہلے ہمارے پاس آیااورہمیں میں اتر ا۔ تنہیں اللہ کی شم ہم نے یانچ وقت کی نماز نہ پڑھنے والوں ( یعنی غیرمسلموں ) میں اس ہے بہتر کسی کو بھی نہیں دیکھاوہ ہمارے ہی پاس کھہراتھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس سے کہتے اے ابن الہبیان یا ہرچلوا ور ہمارے لئے ہارش کی دعا کرو۔وہ کہتا اللہ کی تتم (اس وقت تک) ایسانہ کروں گاجب تک کہتم اپنے ہاہر نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا دو مدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ دیدیتے اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے تھیتوں ہے باہر لکلتا اور ہمارے لئے بارش کی دعاء کرتا۔ تو اللہ کی قتم وہ اپنی جگہ سے نہ ہتا یہاں تک کہ ابر آتا اور ہمیں بارش نصیب ہوتی۔اس نے ایبا ایک دوتین بارنہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کیا۔روای نے کہا پھر ہمارے ہی پاس اس کی موت ہوئی۔ جب اسے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شراب وخمیر والی سرزمین سے تکلیف اور بھوک کی سرزمین کی طرف کوٹسی چیز نکال لائی ہے۔راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ میں اس شہر میں صرف اس کئے آیا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ اور پیشہراس کی ہجرت گاہ ہے۔اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ مبعوث ہواور اس کی پیروی کروں۔ابتمہارے لیے اس کا زمانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یہوداییا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اورتم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اوراینے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا پیہ برتاؤتم کو اس پر ا یمان لانے ہے کہیں نہ روک دے۔ پھر جب رسول اللّٰهُ مَثَاثِیْتُوم مِعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ فر مالیا تو

ل (الف) میں نام مبارک نہیں ہے۔ (احدمحمودی)

ان نوجوا نوں نے (جن کوابن الہیبان نے نبی منتظر کی خبر دی تھی) جوشاب اور کم عمری کی حالت میں تھے کہا اے بنی قریظہ اللّٰہ کی قتم ہیو ہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہیبان نے تم سے عہد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا ہیہ وہ نہیں اللّٰہ کی قتم اس کے صفات کے لحاظ سے تو وہ ی ہے پھروہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اور اہل وعیال اور اپنے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔ اسلام اختیار کیا اور اہل وعیال اور اپنے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔ ابن اسحق نے کہا ہیوہ وہ باتیں تھیں جو یہود سے ہم تک پہنچیں ۔

### حضرت سلمان منى مندئمة كالسلام

ابن النحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قمّادہ الانصاری نے محمود بن لبید سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلمان الفارس نے بیان کیا اور میں نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصبہان والا وہاں کے جبی نامی قرید کا رہنے والا تھا۔اور میرے والدایخ قربه کے ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام مخلوق خدا ہے زیادہ پیارا تھا۔اس کی وجہ ہے ان کی محبت مجھ سے ہمیشہ رہی ۔ یہاں تک کہوہ مجھے اپنے گھر میں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جاتا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی یہاں تک آ گ کے ان خادموں میں سے ہو گیا جواس کو ہمیشہ روشن رکھتے اور گھڑی بھرکے لئے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔اور میرے والد کے پاس بڑی زمین تھی اوروہ ایک روز اینے ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو مجھ ہے کہا اے میرے پیارے بیٹے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی دیکھ بھال نہیں کرسکتاتم وہاں جاؤ اوراسے دیکھ آؤاورانہوں نے پچھالیی با توں کا بھی مجھے حکم دیا جووہ وہاں جا ہتے تھے۔ پھرانہوں نے مجھے سے کہا مجھے چھوڑ کرکہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہا گر مجھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو مجھے اپنی زمین سے بھی زیادہ تمہاری فکر ہو جائے گی اور مجھ سے میرے تمام کام چھڑا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے نکلا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میراگز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں سے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور میں ان لوگوں کے حالات سے بالکل نا واقف تھا کیونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر ہی میں بندر کھتے تھے جب میں نے ان کودیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت پیندآئی اوران کے کاموں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی تئم اس دین سے جس میں ہم ہیں یہ بہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

لے (جور) میں حی با حائے طلی ہے۔ (احمرمحمودی)۔ مع (الف) میں دین کالفظ نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اپنے والد کی زمین کونہ جاسکا پھر میں نے ان ہے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگا انہوں نے کہاشام کو۔پھر میں اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگوں کوا دھرا دھر بھیج چکے تھے۔اور میں نے ان سےان کے تمام کام چھڑا دیئے پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں تھے کیا میں نے تم سے پہلے ہی سب کچھنہیں کہد دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ابا جان میں کچھلوگوں کے پاس سے گذرا جوا پنے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھےان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت پندآ ئیں۔اللہ کی قتم سورج ڈو بنے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے والد سے کہا ایسانہیں ہے اللہ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین سے بہتر ہے کہا کہ پھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تو اس کی مجھےاطلاع دینا کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصرانی تاجروں کا ایک قافلہ آیا انہوں نے اس کی مجھےاطلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب وہ اپنی ضرور تیں پوری کرلیں اور اپنے شہروں کولوٹنا جا ہیں تو مجھے مطلع کرنا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لوٹنے کا ارا دہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے یاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اوران کے ساتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو یو چھا کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے اس دین کی جانب رغبت ہے میں جا ہتا ہوں کہتمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اورتم سے کچھ سیکھ لوں۔اورتمہارےساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہاا ندرآؤ۔میں اس کےساتھ اندر گیا کہا کہ و چھف برا آدمی تھالوگوں کوصد قوں کا حکم دیتاا ورانہیں اس کی رغبت دلاتا اور جب وہ لوگ اپنے پاس سے پچھے نہ پچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کررکھتا اورمسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہ اس نے سات گھڑے سونا جا ندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تو اس سے سخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اورنصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیتو برا آ دمی تھا۔ تمہیں صدقے کا حکم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا تھا اور جبتم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کو اپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔اورمسکینوں کواس میں ہے پچھ نہ دیتا تھا۔کہا تب تو وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تجھ کواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں تمہیں اس کا خزانہ بتا تا ہوں انہوں نے کہاا چھاتو وہ خزانہ ہمیں بتاؤ۔

کہا کہ میں نے ان کواس خزانے کی جگہ بتلا دی انہوں نے اس میں سے ساتھ گھڑے سونے چاندی سے بھرے ہوئے نکالے۔ کہا کہ جب ان لوگوں نے ان گھڑوں کود کیولیا تو کہا کہ اللہ گفتم ہم اس کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ کہا کہ پھرتو انہوں نے اس کوسولی چڑھادیا اوراس پر پھروں کی بارش کی ۔ اورا یک دوسر ہے خص کو لائے۔ اوراس کواس کی جگہ مقر رکر دیا۔ راوی نے کہا کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ میں نے کی ایسے خص کو پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی کسی غیرمسلم کو ) نہیں دیکھا جس کو میں نے اس سے بہتر اوراس سے پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی کسی غیرمسلم کو ) نہیں دیکھا جس کو میں نے اس سے بہتر اوراس سے زیادہ دنیا ہو رہ نیا ہو رہ نیا ہو رہ تا ہو ر یعنی خرصت کی طرف راغب اوراس سے زیادہ رات دن کے اوقات کا پابند سمجھا ہو کہا کہ میں اس سے اس قدر محبت کرنے لگا کہ اس سے پہلے اس کی سی محبت میں نے کسی سے نہیں کی ۔ کہا کہ میں اس کے پاس ایک زمانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں تیرے ساتھ رہا اور تھے ہے اس کی جبت کی کہ تھے سے پہلے اور کسی ہے نہیں کی ۔ اوراب تیرے لئے فلاں میں تیرے ساتھ رہا اور تھے سے اپ سرتے کہا ہو اس کے اوراب تیرے اوراب تیرے اور رہا ہے۔ اب تو جھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کرتا ہے اور کوئی بات کا جھے کھم دیتا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تیم میں آج کسی ایسے خص کو نہیں جا تا جو اس والات پر جو ۔ جس پر میں تھا ۔ لوگ تھیں ) انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن کی ) اس حالت پر ہے جس پر میں تھا ۔ لوگ تھیں ) انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن کی ) اس حالت پر ہے جس پر میں تھا ۔ لیک خص کے جوموصل میں دہتا ہے اور وہ فلال ہے ۔ اور اور وہ روز دین کی ) اس حالت پر ہے جس پر میں تھا ۔ لیک خص کے جوموصل میں دہتا ہے اور وہ فلال ہے ۔ اور وہ دور وہ کے باس جاؤں۔

پھر جب وہ مرگیا اور آنکھوں ہے اوجہل ہوگیا تو ہیں موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس ہے کہا اے فلال فلال شخص نے مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ ہیں تیرے پاس جاؤں اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تو بھی ای کا ہم خیال ہے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہو ہیں اس کے پاس رہ گیا تو ہیں نے اس کو اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ نہر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پنچی تو ہیں نے اس سے کہا اے فلال فلال نے مجھے تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تھی۔ اور اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کوتو و کھر ہا ہو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم ویتا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی قتم میں کسی ایسے خض کونہیں جانا جو اس اور کس بات کا تھم ویتا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی قتم میں کسی ایسے خض کے بوضیمین میں ہے۔ اور وہ فلال ہے اس ہے جا کر ملو۔ پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے غائب ہوگیا تو میں تصیمین والے کے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے وہ مرگیا اور نظروں سے غائب ہوگیا تو میں تصیمین والے کے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے اور اس کے دوست نے جو تھم مجھے ویا تھا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ میں اس کے دوست نے جو تھم مجھے ویا تھا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ میں اس کے دوست نے جو تھم مجھے ویا تھا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میر بہترین شخص کے ساتھوں ہی خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھوں ہی خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھوں ہی خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص

الله کی قسم کچھ دن ندر ہاتھا کہ اسے بھی موت آگئ۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہاا ہے فلاں فلا ل شخص نے فلاں کے پاس جانے کی مجھے وصیت کی تھی اور پھر فلاں نے تیرے پاس جانے کی وصیت کی۔اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھکم دیتا ہے اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تتم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسافخص باقی رہا ہوجو ہمارا ہم خیال ہو کہ میں تخصے وہاں جانے کا تھم دوں بجز ایک تخص کے جوروم کی سرز مین عمور پیمیں رہتا ہے کہ وہی اس (وین) پر ہے جس پر ہم تھے۔ پس اگرتم جا ہوتو اس سے یاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے چھیا دیا گیا تو میں عموریہ والے کے پاس پہنچااوراینے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہامیرے پاس رہ جامیں اس کے پاس رہ گیا جواہیے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین شخص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ پھر میں کمانے دھانے لگا یہاں تک کہ میرے یاس بہت سی گائیں اور بکریاں ہوگئیں پھراس پر بھی تھم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں فلاں کے ساتھ تھا۔اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی پھرفلاں نے فلال کے پاس اور پھرفلاں نے تیرے پاس جانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہےاورکس بات کا حکم ویتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی قتم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کسی نے اس (وین) رضیح کی ہوجواس کا ساہوجس پرہم تھے کہ میں تجھ کواس کے باس جانے کا تھم دوں کیکن حالت میہ ہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آپہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم عَلَائِلاً پرمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے ظاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دو کا لے پھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان تھجور کے پیڑ ہوں گے۔اس (نبی) میں ایسی علامتیں ہوں گی جو چھپ نہ کیس گی وہ ہدیہ کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگران شہروں میں پہنچنے کی تجھ میں طاقت ہوتو و ہاں جا۔کہا کہ پھرو ہمخص بھی مرگیا اور دفن کر دیا گیا اور میںعموریہ میں انٹڈ تعالیٰ نے جس قدر عا ہار ہا۔ پھرمیرے یاس سے بن کلب کے چند تا جرگز رہے تو میں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لے چلواور میں تم کو بیا پی گائیں اور اپنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>چھاتو میں نے</del> انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے مجھے اپنے س<del>اتھ سواری</del> پر سٹھالیا یہا<del>ں تک کہ جب وہ وادی</del> القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھ مجھے بچے ڈالا۔پس میں اس کے یاس رہتا تھا اور میں نے نخلستان بھی دیکھا تو مجھے امید ہوگئی کہ بیرو ہی شہر ہوگا جس کا بیان میرے دوست نے مجھ ہے کیا تھالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔اور اسی ماات میں کہ میں اس کے پاس تھا

ل (الف) من اناعده ماور (بح و) انا عبده مريعي اس حال من كديس اس كاغلام تعا- (احمحووى)

اس کا ایک بچپازاد بھائی جو بن قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے مجھے اس سے خریدلیا۔ اور مجھے مدینہ لایا پس اللہ کی قتم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کئے ہوئے صفات سے فوراً پہچپان لیا۔ اور و ہیں رہے لگا۔ رسول اللہ مُنافیق مجھ منہ ہوئے تو آپ مدت تک مکہ میں رہے اور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب سے آپ کالوئی ذکر نہیں سنا باوجو داس کے کہ میں و ہیں ( یعنی مدینہ میں ) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ کی قتم میں اپنے ما لک کے خرما کے درخت پر اس کا پھھ کا م کر ہم او میں ایک مارک کے میں ایک کہ وہ اس کے کہ وہ اس تک کہ وہ اس کے کہ وہ اس وقت قبا میں ایک کے پاس جمع ہیں جو ان کے پاس آج ہی مکہ ہے آیا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قیلہ کاہل بن عذرۃ بن سعد بن زید بن لیث ابن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کی بیٹی اوراوس وخزرج کی مان تھی ۔العمان بن بشیرانصاری نے اوس وخزرج کی مدح میں کہا ہے۔

بھا لِیْلُ مِنْ اَوْلَادِ قَیْلَةً لَمْ یَجِدُ عَلَیْهِمْ خَلِیْظٌ فِیْ مُحَالَطَةٍ عَنْبَا

وہ لوگ صفات حسنہ کے جامع سردار ہیں قیلہ کی اولا دمیں سے ہیں ۔ان کا شریک کا ران کے ساتھ شرکت میں کوئی نا راضی نہیں یا تا۔

مَسَامِیْحُ اَبْطَالٌ یُواحُوْنَ لِلنَّدَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعُلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشامیر بیس خاوت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپنیررگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازمی سمجھتے ہیں۔

به دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن الحق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے محمود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیسنا تو مجھ پر کیکی طاری ہونے گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الوعدہ من البودو الا نتفاض ہیں۔ سردی کی کپکی یا پھریری۔

ل (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احمحمودی)

ع (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احمحمودی)۔

سے (الف) میں الا نتقاض قاف ہے ہوغلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء یعنی جاڑ ہ ہے۔اور بیدونوں لفظ بھی الف ممدود ہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اپنے ما لک پرگر پڑوں گا پھر میں تھجور کے درخت ہے نیچاتر ااور میں اس کے چیازاد بھائی ہے کہنے لگاتم کیا کہتے کہوتو میراما لک غصے ہوااور مجھےزور ہے ایک مکا مارا اور کہا تختے کیا کام اس لئے تو میں تیرے کام کی تگرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا میں نے کہا پچھ بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تقیدیق کرنی جا ہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ (سرمایه) تھا جس کو میں نے اکھٹا کر رکھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتِ کے پاس گیا۔اور آپ قبامین تشریف فر ماتھے۔ میں آپ کے پاس اندر گیا اور آپ سے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے پاس صدقے کی بیدذ راس چیز موجودتھی میں نے آپ لوگوں کو بہ نسبت دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ کہا کہ میں نے وہ چیز آپ کے نز دیک کر دی۔تو رسول الله مَثَالِثَیْنِ منے اپنے اصحاب سے فر مایا''کلوا'' کھاؤ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔اور اس نہ کھایا۔کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک (علامت) ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر کچھ جمع کیا۔اور رسول الله ملا الله ملائی تیز استان فرما کرمدین تشریف لا چکے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی میں نے آپ کودیکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے ہیں اس لئے یہ ہدیہ آپ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول اللّٰه مَثَاثِثَةُ بِمُ اس میں سے پچھ تناول فر مایا اوراپنے صحابہ کو تھم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ دو (علامتیں ) ہوئیں پھر میں رسول الله منافین کے پاس آیا تو آپ بقیع الغرقد میں تھے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مجھ پرمیری دو جا دریں تھیں۔اور آپ اپنے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکر لگا کرآپ کی پشت مبارک کود کیھنے گیا کہ کیا میں اس خاتم کو جس کا وصف میرے دوست نے مجھ سے بیان کیا تھا دیکھ سکتا ہوں (یانہیں)۔ جب رسول اللّٰہ مَثَاثِیْزُ ہِم نے دیکھا کہ میں آپ کے گردگھوم رہا ہوں تو آپ سمجھ گئے کہ میں کسی ایسی شئے کی تحقیق کررہا ہوں جس کا وصف مجھ سے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک سے جا در پنچ گرا دی میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو پہیان

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) من ماذاتقول ماذاتقول كرر بر (احمحودي)

بھی لیااورروتے ہوئے اس کو بوسہ دینے کے لئے اس پرگراتو رسول الله مَثَلِظْتِمْ نے فرمایا'' تحول'' ہٹوتو میں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے بیٹھا اور اے ابن عباس میں نے آپ سے اپنے واقعات اس طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے ۔ تو رسول الله مَثَلِظْتُمْ نے پند فرمایا کہ بیدواقعات آپ کے اصحاب بھی سنیں ۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدرواحد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ گئیں ۔ سلمان نے کہا کہ پھر مجھ سے رسول الله مَثَلِظُمْ نے فرمایا۔

إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرُلَهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي ٱكُنْ آنَا آضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جاوَ اور ان کے لئے گڑھے کھودواور جب ( گڑھے کھودنے ہے) فارغ ہو جاوَ تو میرے پاس آو کہ میں خودا پنے ہاتھوں سے انہیں نصب کروں''۔

مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

'' فارس مكاتب نے كيا كيا (يعني اس نے اپني مكاتبت كامعاوضه ادا كرديايانہيں)''۔

کہا کہ۔ پھر مجھے آپ کے پاس بلایا گیا آپ نے فرمایا:

خُذُ هَذِهِ فَادِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

''اےسلمان پہلواور جوقرض تم پر ہےاس کے عوض میں پیدے دو''۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول اللہ جوقرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے ) یہ کس شار میں ہوگا (لیعنی میرا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا سے تو اس سے کچھ نسبت (ہی ) نہیں فر مایا :

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيَؤُدِّي بِهَا عَنْكَ.

" بیے لے تولو۔اللہ اس کے ذریعے تہاری طرف ہے ادا کردے گا"۔

تو میں نے اس کو لے لیا۔اوراس کو انہیں تول دیا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جاتھ میں سلمان کی جاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) چالیس اوقیے (تھا) پس میں نے ان کاحق پورا پوراادا کر دیا۔اور سلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللّٰہ مَنَّا لَٰتُوَیِّم کے ساتھ جنگ خندق میں آزاد ہوکر حاضر ہوا اس کے بعد آپ کی ہمر کا بی میں کوئی جنگ مجھ سے نہ چھوٹی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے عبدالقیس میں کے ایک شخص سے اور اس نے سلمان سے روایت بیان کی کہانہوں نے کہا جب مین نے کہا کہ یا رسول اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے الحاظ سے ) یہ سلمان اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے ) یہ سی شار میں ہوگا تو رسول اللہ منافی ہے اس کو لے لیا اور اپنی زبان پر اس کو الٹا پلٹا پھر فر مایا۔ خُدُهَا فَأَوْ فِهِمْ مِنْهَا.

" بيلواوراس سےان كالوراحق اداكردو" \_

تومیں نے اس کو لے لیا اور اس سے ان کا پوراحق ادا کر دیا جو جالیس اوقیے تھا۔

ابن المحق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیاانہوں نے کہا مجھ سے ایسے محف نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اس نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ کو سلمان فاری سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ کو سلمان فاری سے روایت کی خبر سائی تو یہ کہا کہ محمور سے والے محف نے ان سے کہا کہ تم سرز مین شام کے فلاں مقام پر جاؤ وہاں دو جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص ہے ہرسال اس جھاڑی سے نکاتا ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیاریوں والے اس کے راستے میں آ جاتے ہیں اوروہ جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ شفا پاتا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہے اس سے پوچھووہ تہہیں اس کے متعلق اطلاع دے گا۔سلمان نے کہا پس میں نکلا یہاں تک میں اس جگہ آ یا جس جگہ کا مجھے بتا دیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ

</r>

اس رات ایک جھاڑی ہے نکل کرگز رتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا ۔لوگ اپنے بیاروں کو لے کر اس پر چھا گئے ۔وہ جس کے لئے دعا کرتا وہ شفایا تا ۔لوگوں نے اس کے پاس پہنچنے میں مجھ سے سبقت کی ۔ اس لئے میں اس تک نہ پہنچ سکا حتیٰ کہ وہ اس جھاڑی میں چلا گیا۔جس میں وہ جانا جا ہتا تھا۔صرف اس کا مونڈ ھابا ہرتھا۔کہا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا یہ کون ہےا ور چیڑی جا نب متوجہ ہوا تو میں نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے مجھے طریقة حدیفیہ دین ابراہیمی ہے آگاہ کیجئے۔اس نے کہا کہتم ایسی بات یو چھتے ہو جس کو آج کوئی نہیں یو چھتا۔حرم والوں میں ہے ایک نبی اس دین پرمبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم ہے قریب ہوگیا ہے۔تم اس کے پاس جاؤ وہ تہہیں اس پر چلائے گا۔کہا کہ پھروہ شخص اندر چلا گیا کہا کہ رسول اللَّهُ مَثَالَةً عَيْمَ نے بین کرسلمان سے فر مایا:

> لَيْنُ كُنْتَ صَدَقْتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدُ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ''اےسلمان!اگرتم نے مجھ نے عیسیٰ ابن مریم سے ملا قات کی''۔



## ان چارشخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا جھوڑ کر تلاش ادیان میں إدھراُ دھر جلے گئے



ابن آمخق نے کہا کہ قریش ایک روز اپنی ایک عید میں اپنے بتوں میں سے ایک بت کے پاس جمع ہوئے جس کی وہ تعظیم کرتے 'اس کے لئے قربانیاں کرتے 'اس کے پاس معتلف رہتے اوراس کے گر دگھو متے تھے۔ان کی رونہ ہرسال ایک روزہوا کرتی تھی ۔ان لوگوں میں سے چارشخصوں نے تنہائی میں گفتگو کی ۔اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ سچائی ( کا عہد ) کرواورایئے آپس کے معاملوں کو دوسروں سے چھیاؤ۔ سجمی نے کہا اچھا۔ بیلوگ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور عبیدالله بن جحش بن رئا ب بن یعمر بن صبر ة بن مرة بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه جس کی مال اميه بنت عبدالمطلب تقى اورعثان بن الحويرث بن اسد بن عبدالعزى بن قصى اور زيد بن عمر و بن نفيل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح مین زراح بن عدی بن کعب بن لوسی تھے۔انہوں نے ایک دوسر بے ہے کہا کہ علم حاصل کرو۔اللہ کی متم تمہاری قوم کسی ٹھیک رائے پرنہیں ہے۔وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو بھول چکے ہیں ۔ پتھر کیا چیز ہے جس پرنجاست ڈ الی جاتی ہے۔ نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع

پہنچا تا ہے۔ لوگوا پے اپنے گئے کوئی دین ڈھونڈو۔ کیونکہ اللہ کی قتم تم کسی تھچے طریقے پرنہیں ہوملکوں میں طریقہ حدیفیہ دین ابرا ہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرا نیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علاء سے علوم کہتیہ حاصل کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے علوم کا بڑا حصہ حاصل کرلیا۔ اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا قائم رہا یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حالت میں مرگیا۔ اور وہیں نفر انیت اختیار کر کے اسلام سے الگ ہوگیا۔ اور وہیں نفر انیت ہی کی حالت میں مرگیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن جحش جب نصرانی ہوگیا تو اس کے بعد جب رسول الله مَنَّا ثَیْنَا کے اصحاب کے پاس سے گزرتا جو و ہیں سرز مین حبشہ میں تھے۔ تو وہ اس سے کتے۔ 'فقحنا و صاصاتم''' ہم نے تو آئکھیں کھول دیں اور تم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو'۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کر لی اورتم بینائی کوٹٹول رہے ہواوراب تک تم نے اس کونہیں دیکھا۔اور بیالفاظ اس لئے کہے گئے کہ کتے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم باز کرتا ہے۔(اورای حرکت کوصاءصاء کہتے ہیں)اور فقح کے معنی فتح کے ہیں۔

ابن آتی نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب کو اس کے بجائے رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّه

ابن آبخق نے کہااورعثان بن الحویرث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کر لی اوراس کے پاس اس کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعلق)ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے سے مجھےاس بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار

کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن آمخق نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے تو قف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نفرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بتوں مردازخون اوران ذبیحہ جانوروں سے علیجد گی اختیار کررکھی تھی جو بتوں کے پاس ذرح کئے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کوزندہ دفن کرنے سےرو کتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے تھلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن این این این این این این این این الده اساء بن عمرو نے انہوں نے اپنے والد ہے اور انہوں نے اپنی والدہ اساء بنت ابی بکر انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کی بنت ابی بکر انہوں کے انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کہ حالت میں دیکھا ہے۔ اپنی پیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھے اے گروہ قریش اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید بن عمروکی جان ہے۔ آج میر ہواتم میں کا کوئی شخص دین ابرا ہیم پرنہیں رہا ہے۔ پھروہ کہتے یا اللہ اکبر میں جانا کہ کونسا طریقہ تھے زیادہ پندیدہ ہے تو ای طریقے کے موافق میں تیری پرستش کرتا ۔ لیکن مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھرا بنی ہتھیلیوں پرسجدہ کرتے۔

ابن این این این کی نے کہا کہ مجھ سے بیجی بیان کیا گیا ہے کہان کا بیٹا سعیدا بن زید بن عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے چچازا دبھائی تھے۔ دونوں نے رسول اللّٰہ مَثَاثِیْ کِمِی کے کہ زیدا بن عمر کے لئے آپ دعائے مغفرت فرما کیں رتو آپ نے فرمایا:

نَعَمْ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً .

"بإن (اس كے لئے وعاكى جائے گى)"۔

کیونکہ وہی ایک تو انچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جائیگا۔زید بن عمرو بن نفیل نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑ نے اور اس دین کے ترک کرنے سے جوتکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا ئیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

میں نے لات اور عزیٰ سب کو چھوڑ دیا۔قوت والا اور مستقل مزاج مخص ایبا ہی کرتا ہے۔ فَلَا عُزَّى آدِيْنُ وَلَا ابْنَتَيْهَا وَلَا صَنَمَىٰ بَنِي عَمْرٍو آزُوْرُ پس میں نہ عزیٰ کی بوجا کرتا ہوں نہ اس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عمر و کے دونوں بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنْمَا آدِيْنٌ وَكَانَ رَبًّا لَنَا فِي الدُّهُرِ اِذْحِلْمِي يَسِيْرُ اور نغنم (نامی بت) کی یو جا کرتا ہوں جواس زمانے میں ہمارا پر وردگار (سمجھا جاتا) تھا جبکہ ميريعقل كم تقي -

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتٌ وَفِي الْآيَّامِ يَعُرفُهَا الْبَصِيْر مجھے تعجب ہوا۔اور دیکھوتو دن رات میں بہت ی حیرت انگیز چیز ں ہیں جن کوآ نکھوالا ہی پہچا نتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدُ اَفْنَى رِجَالًا كَثِيْرًا كَانَ شَاْنَهُمُ الْفُجُورُ كەلىندىغالى نے بہت ہے ایسے لوگوں كوفتا كر ڈالا جن كى حالت سرتا يا نافر مانى تھى ۔ وَ أَبْقَى آخِرِيْنَ بِبَرٌ قَوْمٍ فَيَرْبِلُ مِنْهُمُ الطِّفُلُ الصَّغِيْر اور دوسرے بہتوں کو بعضوں کو نیکی کے سبب سے باقی رکھا کہان میں کے چھوٹے چھوٹے بیچے نشوونما یاتے اور تعدا دمیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَعْشِ ثَابَ يَوْمَا كَمَا يَتَرَوَّحُ الْغُصْنُ الْمَطِيْرُ اورا پیے حال میں کہ آ دمی تھوکریں کھا تا پھرتا ہے کسی دن اس کی حالت ایسی درست ہوجاتی ہے جیسے بارش ہے سرسبز وشا دا بہنی ۔

وَلَكِنُ اَعْبُدُ الرَّحْمَٰنَ رَبِّى لِيَغْفِرَ ذَنْبِيَ الرَّبُّ الْغَفُورُ کیکن میں تواینے پروردگارر حمٰن کی عبادت کرتا ہوں تا کہ میراڈ ھا تک لینے والا پروردگار میرے گناہ کوڈھا تک لے۔

فَتَقُوى اللهِ رَبُّكُمُ احْفَظُوْهَا مَتَى مَا تَحْفَظُو هَالاَ تَبُوْرُ پس اے لوگوتم اینے برور د گار کے تقوے کی حفاظت کرو جبتم اس کی حفاظت کرو گے تو رائیگاں نہ جائے گا۔

لے (الف) میں یفتو یعنی اس حال میں کہ آ ومی ست و کائل ہوتا ہے پھر درست ہوجاتا ہے اگر اس مصرع میں ثاب کے بجائے تاب تائے مثنا ۃ فوقانیہ سے ہوتا تومعنی زیادہ بہتر ہوجاتے۔ (احمرمحمودی)

تَرَى الْأَبْرَارَ ذَارُ هُمْ جِنَان وَلِلْكُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ لَوَ كَلِي كُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ لَوَ كَي كَلَّ كُرَم بَعْرُكَى مُوعَ آك وَ وَكَي كَا كَهُ بَيُول كَا كُمْرِ جَنت ہے۔ اور كافروں كے لئے گرم بحر كَن مُوعَ وَ وَانْ يَمُوتُواْ يَكُولُواْ مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ وَخِرْبُى فِي الْحَدَاةِ وَإِنْ يَمُوتُواْ يَكُولُواْ مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ اور زَندگی مِی رسوائی ۔ اور اگروہ مر گئے تو الی حالت ہے دو چار موں گے جس سے دل تنگ مو جا كہو جا كہیں گے۔

اورزید بن عمرو بن نفیل نے بیابیات کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت کی یہ بیتیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیتوں اور پانچویں بیت اور آخری بیت کے دوسرے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آئخق کے علاوہ دوسروں سے (کی گئی) ہے۔

اِلَى الْمَلِكِ الْاَعْلَى الَّذِی لَیْسَ فَوْقَهٔ اِلله وَلَا رَبُّ یَکُونُ مُدَانِیَا اس شہنشاہ اعظم کی جناب میں جس کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایبارب ہے جواس کے قریب قریب یعنی اس کی سی صفتیں رکھنے والا ہو۔

الّا الله الله الله خافيا في الله خافيا في الله الله خافيا في الله خافيا في الله خافيا في الله خافيا في الله الله خافيا في الله الله في الله

حَنَانَیْكَ إِنَّ الْحِنَّ كَانَتُ رَجَاءً هُمُ وَانْتَ اللِّهِی رَبُّنَا وَرَجَائِیا اے میرے معبود میں تیرے الطاف و کرم کا طالب ہوں دوسرے لوگوں کے لئے تو جن امیدور جا کے مرجع ہے ہوئے ہیں اور ہم سب کا پالنے والا اور میرے امیدور جا کا مرجع تو تو تو ہی ہے۔

رَضِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنُ أَرَى اَدِيْنُ اللَّهُ عَيْرَكَ اللَّهُ ثَانِيًّا

یا اللہ میں تیری ربو بیت ہے راضی ہوں۔ تیرے سواکسی دوسرے معبود کو پرستش کے لائق بھی نہ متجھوں گا۔

وَٱنۡتَ الَّذِي مِنُ فَضُلِ مَنِّ وَّ رَحْمَةٍ بَعَثْتَ اِلَى مُوْسَى رَسُولًا مُنَادِيًّا تو ہی وہ ذات ہے جس نے (اپنے) بے انتہا احسان ومہر بانی سے موی عَلَائِظَا کی جانب (رشدو ہدایت کی ) منا دی کرنے والے پیامبر ( عامل وحی فرشتہ ) کو بھیجا۔ `

· فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهُرُونَ فَادْعُوْا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًّا اورتونے ان ہے کہا کہ اے مویٰ تم ہارون کوساتھ لے کر جاؤ اور اس فرعون کو جوسرکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هَذِهِ بِلَاوَتِدِحَتَّى اطْمَآنَّتُ كَمَاهيَا اورتم دونوں اس ہے دریا فت کرو کہ کیا تونے اس ( زمین ) کو بغیر کسی میخ کے قائم رکھا کہوہ اس حالت پر برقرارہوگئی جیسی کہوہ (اب تنہیں نظر آ رہی) ہے۔

وَقُوْلًا لَهُ آأَنْتَ رَقَّعْتَ هَذِهِ بِلاَ عَمَدٍ آرْفِقُ اِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تونے اس (آسان) کو بے تھمبوں کے اونچا کر دیا ہے۔ (اگر اییا ہی ہے) تو تو بڑا نا زک کاریگر ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسُطَهَا مَنِيْرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّيْلُ هَادِيَا اوراس سے سوال کروکہ کیا تونے اس (آسان) کے پیج میں روشن (چاند) بنایا ہے کہ جب اس یررات حیما جاتی ہےتو وہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدُوةً فَيَصْبِحَ مَا مَسِّتُ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيَا اوراس سے کہوکہ مج سورے اس آفاب کوکون بھیجنا ہے جس سے زمین کے جس حصے تک روشنی پہنچتی ہے وہ روشن ہوجا تا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبِّ فِي الثَّرَاى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقُلُ يَهْتَزُّ رَابِيًّا اوراس سے کہودانے کو کیلی مٹی میں کون اگاتا ہے کہ اس سے ساگ یات لہلہاتی ہوئی اجرآتی

وَيُخْوِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهٖ وَفِيْ ذَاكَ آيَاتٌ لِّمَنُ كَانَ وَاعِيَا اوران تر کاریوں میں ہے ان کے سروں پراس کے نیج نکل آتے ہیں۔غور کرنے والے کے لئے ان چیز وں میں (ہزاروں ) نشانیاں ہیں۔

وَانْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَبْتَ يُونُسًا وَقَدْ بَاتَ فِي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونے بَي اَنِي مَبر بانی سے يونس عَلَاظِكَ كو بچاليا حالانكه انہوں نے مچھلی كے (پيك مِس) بہت سے يردوں كے اندركي راتيں بركيں۔

وَالِّنِي لَوْ سَحَنْتُ بِالسَمِكِ رَبَّنَا لَا كُثر اِلَّا مَا غَفَرْتَ خَطَائِياً اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِياً اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِياً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَرَبَّ الْعِبَادِ الَقِ سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَادِكَ فِي نَبِّى وَمَالِيَا اللهِ الْعِبَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اورزیدبن عمرونے اپنی عورت صفیہ بنت الحضر می پرغصہ ہوتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحضری کا نام عبداللہ بن عباد بن اکبر کھا جو بی صدف میں کا ایک شخص تھا اور الصدف کا نام عمرو بن مالک تھا جو بی السکون بن اشرس بن کندی میں کا ایک شخص تھا کہا جاتا ہے کہ کندۃ بن تور بن مرتع بن عفیر بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن ادد بن زید بن مہتع بن عمرو بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔اور بعض کہتے ہیں کہ مرتع بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن المحق نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ سے نکل جانے کا (اس لئے) ارادہ کرلیا تھا۔ کہ طریقہ حدیفیہ دین ابراہیم مکا تا ہے گئے گئے گئے ہے۔ اور صفیہ بنت الحضر میہ کی بیرحالت تھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو الحظاب بن نفیل کو اس کی اطلاع کر دیتی ۔ اور الحظاب بن نفیل اس کا چچا بھی تھا اور ما دری بھائی بھی۔ اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے پروہ اسے ہمیشہ لٹا ڈاکر تا اور الحظاب نے صفیہ کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر۔ تو اس وقت زید بن عمرونے یہ بیتیں کہیں۔

لے (بج د) میں بن اکبرنہیں ہے۔(احد محمودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔(احد محمودی) سيرت ابن مشام الله حداة ل

لَا تَحْبِسِينِي فِي الْهُوَا ن صَفِيٌ مَا دَأْبِي وَدَأْبُهُ اے صفیہ مجھے ذلت میں نہ روک رکھ میری حالت کواس کی حالت سے کیانسبت ہے۔ إِنِّي إِذَا خِفْتُ الْهَوَا نَ مُشَيَّع ذُلُلٌ رِكَابُهُ مجھے کسی ذلت کا خوف ہوتو میں (اس کا) پیچھا کرنے والا ہوں اور اس کے لئے سواریاں (مجھے) آسانی ہے ال جانے والی موجود ہیں۔

دُعُمُوْصُ آبُوَابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْخَرْق نَابُةً میں بادشاہوں کے دروازوں کا کیڑا ہوں اور وسیع میدانوں کی مسافت طے کرنے والی اونٹنیاںموجود ہیں۔

قَطَّاعَ اَسْبَابٍ تَذِلُّ بِغَيْرِ اَقْرَانِ صِعَابُهُ میں راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز اررا ہیں بھی بغیر کسی ساتھی کے (میرے لئے) آ سان ہوجاتی ہیں۔

الْهَوَا نِ الْعَيْرَ إِذْ يُوْهَى إِهَابُهُ آخَذَ ذلت تو صرف گدھے کواپنی گرفت میں رکھ عتی ہے جبکہ اس کی جلد بدن (اس کو) کمزور کردیتی ہے۔ وَ يَقُولُ إِنِّي لَا آذِ لَّ بصَكِّ جَنْبَيْهِ صِلاَبُهُ اور وہ کہتا ہے کہ میں سخت افراد کے خم کھو نکنے (اور مقابلہ پر آنے) پر بھی اطاعت قبول نہیں -t/

وَآخِي ابْنُ أُمِّي ثُمَّ عَمِّ يُ لَا يُوَاتِينِي خِطَابُهُ اس کی بات مجھ ہے موافقت نہیں کرتی حالا نکہوہ میری ماں کا بیٹا ( ما دری بھائی ) بھی ہے اور میرا چيا بھی۔

يُعَاتِبُنِي بِسُو ءِ قُلْتُ اَعَيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے یعنی میں اس کا جواب نہیں دیتا۔

وَلَوْا شَاء لقلت ما عندي اور اگر میں جا ہوں تو (اس کے جواب میں) ایسی ایسی باتیں کہوں کے جس کی تنجیاں اور دروازے میرے (ہی) یاس ہیں یعنی ان باتوں تک کسی کی بھی رسائی نہیں۔ ابن اسلحق نے کہا۔ زید بن عمر و بن نفیل کے بعض گھر والوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ زید جب مجد کے اندر کعبۃ کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورِقاعُدتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

'' عجز وانکسار کے ساتھ حاضری غلا مانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی در بار کی حاضری ہے ہیں اس ذات کی پناہ کا طالب ہوں جس کی پناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم نے طلب کی تھی''۔ اوروہ کھڑا ہوا کہہ رہاتھا۔

اَنفِی لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ مَهُمَا تُحَشِّمْنِیُ فَایِّی جَاشِمُ یا الله میری ناک تیرے لئے ذات کے ساتھ مٹی کورگڑ رہی ہے۔ (میں تیرے سامنے سربیجدہ ہوں) جو جو تکلیفیں تو مجھ پرڈالے میں ان کو برداشت کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔

الْبِرَّا بِعٰی لا الْحَالَ لَیْسَ مهَجرِّ کمنِ قال میں نَبِی کا طلب گار ہوں تکبر کا نہیں۔وطن کا چھوڑنے والا دوپہر میں آرام سے سونے والے کا سانہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

الْبِرِّ ابقَى لَا الْنَحَالَ لَيْسَ مُهَجِّرٌ كَمَنْ قَالَ مِلْ الْبِرَوْنِينِ الْخَالَ لَيْسَ مُهَجِّرٌ كَمَنْ قَالَ مِن يَكَى كُوبِا فِي رَكِيْ والا مول تكبر كونبين الخ

کہا (ابن ہشام نے) کہ الغاظ" مستقبل الکعبة" کعبد کی جانب مند کیا ہوا" کی روایت بعض اہل علم نے کی ہے۔

ابن اسطی نے کہا۔زید بن عمرو بن نفیل نے (پیھی) کہا ہے۔

وَاَسْلَمْتُ وَجُهِی لِمَنُ اَسْلَمَتُ لَهُ الْاَرْضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِي اللهُ الْاَرْضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِي اللهُ الْاَرْضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِي نِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دَحَاهَا فَلَمَّا رَآهَا اسْتَوَتْ عَلَى الْمَاءِ اَرْسِیَ عَلَیْهَا الْجِبَالَا اس نے اس زمین کو بچھا دیا اور جب دیکھا کہ وہ پانی پڑتھیک طور پر استوار ہوگئ تو اس نے اس پر پہاڑوں کے لئگر ڈال دیئے۔

وَٱسۡلَمۡتُ وَجُهِى لِمَنۡ ٱسۡلَمَتُ لَهُ الْمُزۡنُ تَحۡمِلُ عَذْيًّازَ لَالَا

میں نے اس ذات کے آگے اپناسر جھکا دیا جس کے آگے صاف میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اِذَاهِی سِیْفَتُ اِلٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالَا بِالٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالَا جب وہ (بادل) کی سرزمین کی طرف ہانکے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گئت) ڈول انڈیل دیے۔

الخطاب نے زیدکو بہت تکلیف دی یہاں تک کہان کو مکہ کی سطح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیا وہ مکہ کے مقابل حرامیں اتر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نو جوانوں اور جاہلوں کو لگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کہ اس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ پس وہ مکہ میں چوری چھپے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں سے کسی کواس کی خبر ہوتی تو وہ الخطاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرو نہ ہوجائے۔ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرو نہ ہوجائے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ إِنِّى مُحْرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَيْتِى اَوُسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ

یا اللہ میں حرم کوحرم سیجھنے والا ہوں' اس کی حرمت تو ڑنے والا نہیں ہوں میرا گھرمحلّہ کہ بیج میں صفا کے پاس ہے۔ کے پاس ہے۔ گمراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھروہ دین ابراہیم علیہ السلام ای تلاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار' علاء اور نصاری کے مشامخوں سے پوچھتے ہوئے موصل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں دوڑ دھوپ کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچ ۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے لیاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچ ۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے لیاظ سے نصرانیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابراہیم و بین کے طریقہ حنفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاتم ایسے دین کی تلاش میں ہوجس پر چلانے والاتم کو آج کل کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آچکا ہے جس کا ظہور تمہارے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابراہیم صنفیہ پر معبوث ہوگا۔ پس تم انہیں شہروں میں جابسو۔ کیونکہ وہ اب مبعوث ہونے کو ہے۔ بہی اس کا زمانہ ہے۔

اوروہ یہودیت اورنصرانیت کا اندازہ تو کر ہی چکے تھے۔اوران میں ہے کوئی بھی انہیں پہند نہ آیا تھا۔اس لئے وہ وہاں سے فوراً مکہ کے ارادے سے نکلے۔ جب اس راہب نے ان سے مذکورہ باتیں کیں۔ اور جب وہ بی تخم کی بستیوں میں پہنچے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قبل کر ڈ الا ورقة بن نوفل بن اسد نے ان کا مرثیہ کہا۔

رَشِدُتَ وَٱنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرٍ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبُتَ تَنُّوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ عَمْرِ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبُتَ تَنُّوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بدینٹ رَبَّا کیس رَبُّ تیمِثلِم وَتَرَکِکَ آوُفَانَ الطَّوَاْغِی تَمَاهِیَا تیرے اس پروردگارکا دین اختیار کرنے کے سبب سے جس کا کوئی مثل نہیں' اور سرکشوں کی مورتوں کو ای (ذلیل) حالت پرچھوڑ دینے کے سبب سے جس حالت میں کہ وہ تھیں' تو نے جات یائی۔

وَ إِذْرَاكِكَ اللِّيْنَ الَّذِي قَدُ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْحِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَى كَاتُو حَيد جس كى تو تلاش ميں تھااس دين كو پالينے كے سبب سے اور اس سبب سے كه تو اپنے رب كى تو حيد كو بھولنے والا نہ تھا۔

تُلَاقِی خَلِیْلَ اللهِ فِیْهَا وَلَمْ تَکُنْ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا اِلَی النَّادِ هَاوِیَا تَوْوَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فِیْهَا وَلَمْ تَکُنْ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا اِلَی النَّادِ هَاوِیَا تَوْوَ اللهِ ا

(ابن ہشام نے کہا کہ) پہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی بیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور او ثان الطّواغی جس بیت میں ہے اس کی روایت ابن آگئی سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔



### انجيل ميں رسول الله مَثَالَثَيْثِ كَلَ كُصفتيں

ابن آخل نے کہا کہ مجھے جو خبریں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے بی خبر بھی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے انجیل میں اہل انجیل کے لئے رسول اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ انجیل کے لئے رسول اللہ کا اللہ انجیل کے لئے رسول اللہ کا اللہ کا اہل انجیل کے لئے ان کے لئے انجیل کھتے وقت رسول اللہ کا اہل انجیل سے بیع ہد کھھا ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے بن مریم علیہ السلام کا اہل انجیل سے بیع ہد کھھا ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے پودردگار سے دشمنی کی ۔ اور اگر میں ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو مجھ سے پہلے کسی نے بنیں کئے ۔ تو ان کی پودردگار نے دورگار ہوتی کیا نہوتی لیکن وہ آج سے اتر انے لگے ہیں ۔ اور انہوں نے سجھ لیا ہے کہ وہ مجھ پر اور پروردگار پر بھی غلبہ حاصل کرلیں گے ۔ لیکن وہ بات جو ناموں (الہی) میں ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے مجھ سے ناحق بغض کیا ۔ پس کا ش مخمنا آگے ہوتے جن کو اللہ تنہاری طرف (اپنی) پاکٹروح (مرجہ) ربو بیت سے نصح گا۔ بیوہ ہوگا جورب کے پاس سے نکلا اور میر اگواہ ہا اور آخر بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے میر سے ساتھ رہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ میں شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ میں شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے دیں۔

اور مخمناسریانی زبان میں مجمد (کا ہم معنی) ہے اور روی زبان میں برقلیطس کے متالیقی ہے۔

(اس عہد کاذکر جواللہ عزوجل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیہم السلام الجمعین سے لیا)۔

(زہری نے) کہا کہ ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے محمد بن اسخت مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ متالیقی ایس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا بنا کر مبعوث فر مایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فر مایا۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے اور آپ کے مخالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے سیجھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے سیجھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں

ل (الف) من نبيس ب\_ (احرمحودي)\_

ع (بج د) میں روح القدس ہے اور الف میں روح القبط ہے بینی انصاف کی روح۔ (احمرمحمودی) میں مریکھ میادیں دیاد ہے میں نہوں سے درجہ میں میں

س خط کشیده الفاظ (الف) مین نبیس میں \_ (احم محمودی) \_

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنَ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَ أَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِصْرِى (اَى ثِقُلَ مَا حَمَلْتُمْ مِنْ عَهْدِيْنَ) قَالُوْا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

"اس وقت کو یا دکرو) جب اللہ نے انبیا سے پکا وعدہ لیا (اوران الفائظ میں تھم دیا کہ اے نبیو) میں نے تم کو جو کتاب و تحکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی ہے ہے کہ) پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے آئے تو تم ضروراس پر ایمان لاؤ گے۔اور ضروراس کی مدد کرو گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کوتسلیم کیا اور میرا عہد (یا میرے عہد کا بار اٹھایا) قبول کرلیا۔انہوں نے کہا ہم نے تسلیم کیا۔فر مایا تو گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں'۔

غرض اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ کی تصدیق اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی امداد کا عہدلیا اورانہوں نے اس عہد کوان لوگوں تک پہنچا دیا جوان دونوں کتاب والوں (بیعنی اہل انجیل اور اہل توریت) میں سے ان انبیا پر ایمان لائے اوران کی تصدیق کی تھی۔

## ان سیچ خوابوں کا بیان جس سے نبی مَثَالِیْنَا کی نبوت کی ابتدا ہوئی

ابن آخق نے کہا کہ زہری نے عروۃ بن زبیر کی روایت کا ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے عائشہ خلائی است کے است کی ابتدا کی گئی ہے۔ کہام المونین نے ان سے بیان کیا کہ پہلی چیز جس سے رسول الله مَا الله مَا

### يتقرون اور درختون كانبي مثلاثيثيم كوسلام كرنا

ابن اسطق نے کہا کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد الله بن الى سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفى نے جو

#### یرت این بشام ب صداوّل کی کی در ۲۳۷ کی

خوب یا در کھنے والے تھے' بعض اہل علم سے روایت کی رسول اللّہ کا اللّہ کہتا ۔ یہال تک کہ بنتی ہے آپ دور ہوجاتے اور مکہ کی گھاٹیوں اور وادیوں کے اندر پہنچ جاتے اور جس پھر اور در خت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول اللّہ کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللّه کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللّه کا اللّه کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللّه کا اللّه کا اللّه کھاٹے والے با کی والے با کی الله کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللّه کی اللّه کے باکس اور پیچھے توجہ فرماتے۔ درختوں اور پھر وں کے سواکس کو نہ د کی بھتے (غرض اس حالت پر آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللّه تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللّه تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل آپ ۔ اور اللّه تعالیٰ کے پاس سے آپ کے اعز از واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کوسب جانتے ہیں۔

## جرئيل علائلاً كآنے كى ابتدا

ابن آئی نے کہا بھے ہے آل زبیر کے غلام وہب بن کیسان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر کو کہتے سا وہ عبید بن عمر بن قیادۃ اللیثی ہے کہتے تھے کہ اے عبید رسول الله مَالَّةُ اللّٰمِ کے پاس جب جبر ئیل علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید نے عبداللہ بن زبیراور ان لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول الله مَالَّةُ عَلَیْ ہر سال ایک مہینہ حراء میں اعتکا فی کیا کرتے تھے۔ اور بیر (بات) ان (عادتوں) میں سے تھی جس کو جا ہلیت میں بھی قریش عبادت کے طور پر (تخذ) کیا کرتے تھے۔ اور تیز فی معنی تیرر (نیکی) کے ہیں۔

ابن اسطّی نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَثَوْدٍوَ مَنْ أَدُسلَى ثَبِيْرًا مَكَانَةً وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجل ثُورِي (پناه ليتاموں) جس نے کوہ مبير کواس کی جگه تنگر اورجل ثورکی (پناه ليتاموں) جس نے کوہ مبير کواس کی جگه تنگر انداز کر دیا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کی (پناه لیتاموں) جو کوہ مبير سے اس لئے اترتا ہے) تا کہ کوہ حراء پر۔

ل (الف) من نبيس -

ع اصل میں اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکہ'' بجاور'' ہے جس کے معنی تقریباً اعتکاف ہی کے ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ اگر کوئی دنیا کے مشغلے چھوڑ کر مجد میں بیٹھے تو اس کواعتکاف کہا جاتا ہے۔اور مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ بیٹھے تو اسے مجاورۃ کہتے ہیں بعنی اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط ہے اور مجاورۃ کے لئے مسجد کی شرط ہیں چونکہ اردو میں مجاورۃ کالفظ مستعمل نہیں ہے۔اس لئے میں نے اعتکاف کالفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام نہم ہو۔ (مترجم از سہلی)

ير ه جائے ا

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تخن و تحنف دونوں لفظ استعال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں سے ان کی مراد صنیفیہ اختیار کرنا (ہی) ہوتی ہے۔وہ نے کوٹے سے بدل دیتے ہیں۔جس طرح جدف اور جدث دونوں لفظوں سے مراد قبر ہوتی ہے۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔

"لوكان احجارى مع الإجداف" "الرمير \_ يقرقبرول كرماته موت".

اجداف سے مرادا جداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اس کے موقع پر کروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ٹھ کے بجائے فعر کہتے ہیں اور ٹے کوفے سے بدل دیتے ہیں۔

ابن المحق نے کہا کہ جھے ہے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ عبیدہ نے جھے ہے کہا کہ رسول اللہ منافیقی اس مہینے کا اس کے اور جب رسول اللہ منافیقی اس مہینے کا اعتکاف پورا فرما لیتے اور لوٹے تو اپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کا سات باریا اللہ جس قدر چاہتا طواف فرما نے اس کے بعد اپ گھر لوٹے ۔ یہاں تک کہ اس سال جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبیندر مضان مبعوث فرمایا۔ جب وہ مہیندر مضان نے آپ کو سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا اور وہ مہیندر مضان کا تھا تو جس طرح رسول اللہ منافیقی اپنے اعتکاف کے لئے نکلا کرتے ہے حراء کی جانب نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھیں ۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس کے ذریعے بتدوں پر دم فرمایا۔ جرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تھم لئے ہوئے آئے۔ رسول اللہ منافیق نے فرمایا:

ا ندکورہ بالا شعر کے سمجھانے کے لئے سہیلی نے ابن عبدالبر کا یہ بیان لکھا ہے کہ کوہ حراء حرم کے ان پہاڑوں میں ہے جس نے رسول اللہ منظافیۃ کا کو پکاراتھا کہ یارسول مُلافیۃ کا پہری جانب تشریف لائے۔ جبکہ آپ کوہ ٹیر پر تنے۔ اور کوہ ٹیر نے آپ ہے کہاتھا کہ آپ مجھ پر سے از جائے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ بیں آپ مجھ پر تل نہ کرد ہے جا کیں کہ مجھ پر بھی عذاب ہوگا۔ (مترجم از سیملی)۔

۲ اس مصرع کا ما قبل اور ما بعد کیا ہے نہیں ملا۔ اس لئے اس کا مطلب بھی سمجھ میں نہ آیا۔

س (الف) من نبيل ب\_(احرمحودي)

فَجَاءَ نِي جِبُرِيْلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيْبَاجِ فِيهِ كِتَابٌ.

''میرے پاس جرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔اورا یک ریشمی کپڑ الائے جس پر پچھاکھا تھا''۔

فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَا ُ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ آرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَا ُ قَالَ: قُلْتُ مَاذَا ۚ أَقْرَا ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: أَقْرَا ُ قَالَ فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَا مَا أَقُولُ ذَٰلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُوْدَ لِي بِمِثْلَ مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: اقْرَأُ باسْم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقُراً وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ. " كهركها يرصة فرماياً ميس نے كها ميس يرهانهيس كرتا (يعنى مجھے يرهنانهيس آتا) تو انهوں نے مجھےاس (کے پڑھنے) پرمجبور کیا یا تنگ کیا (یا مجھےاس کے لئے پکڑ کر بھینیا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں کرتا۔فرمایا پھرانہوں نے مجھے اس (کے پڑھنے) پر تنگ کیا (یا مجھے بھینجا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھئے۔ فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تنگ کیا (یا بھینجا) حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں میں یہ بات صرف اس لئے کہدر ہاتھا کہ اون سے چھوٹ جاؤں کہ کہیں پھروییا ہی نہ کریں جیسا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کوذرای چیز سے یا ایک تعلق کی وجہ سے یا بستہ خون سے یا جونک کی سی شكل سے پيداكيا۔ پڑھئے آپ كا پروردگارتو بڑى شان والا ہے۔جس نے قلم كے ذريع تعليم دی انسان کووہ ہاتیں سکھلائیں جن سےوہ ناواقف تھا''۔

﴿ فَقَرَأَتُهَا ثُمَّ الْنَهَى فَانْصَرَفَ عَنِّى وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِى فَكَأَنَّمَا كُتِبَتُ فِى قَلْبِى كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ

صَافِ قَدَمَهُ فِي أَنَّقِ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرَئِيلُ قَالَ فَوَقَفْتُ انْظُرُ فِي النَّيْهِ فَمَا اتَقَدَّمُ وَمَا أَتَاكَمَّرُ وَمَا أَتَاكَمُ وَمَا أَتَقَدَّمُ السَّمَاءِ قَالَ فَلاَ انْظُرُ فِي الْمَيْهِ فَمَا اللّهِ فَمَا زِلْتُ وَاقِفًا مَا أَتَقَدَّمُ اَمَامِي وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثْتُ نَاحِيةٍ مِنْهَا إِلّا رَا يُتَهَ كَنْلِكَ فَمَا زِلْتُ وَاقِفًا مَا أَتَقَدَّمُ امَامِي وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي خَلِّى بَعَثْتُ عَلَيْهُ وَلَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ خَدِيبَجَةً رُسُلُهَا فِي طَلَيْ فَي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ الْمَعْرَفَ عَنِي وَانْصَرَفَتُ رَاجِعًا إِلَى الْهَلِي حَتَّى أَتَيْتُ خَدِيبَجَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى فَخِذِهَا مُضِيفًا الْمُهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَيْنَ كُنْتَ فَوَاللّهِ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيْكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةَ وَرَجَعُوا إِلَيْهَا فَقَالَتُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَيْنَ كُنْتَ فَوَاللّهِ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيْكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَة وَرَجَعُوا إِلَى عَمِّ وَاثْبُتَ فَوَالّذِي نَفْسُ خَدِيبَةً وَرَاجَعُوا إِلَى عَمِّ وَاثْبُتُ فَوَالّذِي نَفْسُ خَدِيبَةً وَرَاتُهُ فَا اللّهُ فَعَلْتُ أَنْ اللّهُ فَقَالَتُ الْمَاسِمِ أَيْنَ كُونَ نَبَى هُذَا الْأُمَّةِ ﴾ بِاللّهِ فَقَالَتُ أَبْسُرِيًا الْبَنَ عَمِّ وَاثُبُتُ فَوَالّذِي نَفْسُ خَدِيبَةً وَوَالَذِي نَفُسُ خَدِيبَةً إِلَى الْمُنَا الْأُمَةِ ﴾ بِيَانِمُ إِنْ يَكُونُ نَبَى هٰذَا الْأُمَّةِ ﴾

'' پھر میں نے انہیں پڑھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس سے چلے گئے۔اور میں اپنی نیندے بیدارہوگیا اور کو یاوہ میرے دل میں اچھی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں نکلایہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازسی وہ آ واز کہدر ہی تھی اے محمر آ ب اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں۔فرمایا۔تو میں نے دیکھنے کے لئے اپناسر آسان کی جانب اٹھایا تو کیا د کھتا ہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ دمی کی شکل میں جرئیل ہیں جن کے یاؤں صاف ہیں وہ کہدرہے ہیں اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں فر مایا میں ان کی طرف و کھتا کھڑارہ گیا نہ آ گے بڑھتا ہوں نہ پیچھے ہتا ہوں اور میں اپنی توجہ ان کی جانب سے پھیر کر آ سان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔فر مایا تو آ سان کے جس کونے میں نظر ڈالتا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں دیکھتا ہوں پس میں ای حالت میں کھڑا ہو گیا نہاہے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور نہایے پیچھے کی طرف لوٹنا ہوں یہاں تک کہ میری تلاش میں خدیجہ نے اپنے آ دمی جھیجے تو وہ مکہ کے بلندمقام تک ہنچے اور پھروہ واپس ہو گئے اور میں اپنی اسی جگہ تھا پھروہ (جرئیل) میرے پاس سے چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے یاس پہنچا۔تو ان کے زانو کے پاس بیٹھ گیا۔اوران کی طرف جھک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ کہاں تھے۔اللہ کی شم میں نے آپ کی تلاش میں اینے آ دی بھیج یہاں تک کہوہ مکہ کے بلندحصہ تک پہنچ کرمیری طرف واپس بھی آ گئے۔ پھر میں نے ان سے اس چیز کا بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چھا کے فرزندخوش ہو جائے اور ثابت قدمی اختیار فرمائے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بےشک میں اس

بات کی امیدرکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے''۔

پھروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اورا پنے کپڑے پہن لئے اورور قد ابن کو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی گئیں جوان کے چیازاد بھائی تھے۔اورورقۂ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھااور کتابیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتیں سنتے رہے تھے پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتیں بیان کیں جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ مٹالٹیٹیم نے دی تھی ۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا۔قد وس قد وس یا ک ہے پاک ہے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہا گرتو نے مجھے سے پیج کہا ہے تو ناموں اکبر جومویٰ کے پاس آیا کرتا تھاوہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان سے کہہ دو کہ ثابت قدمی اختیار کریں ۔ تو خدیجہ رسول اللّد مَثَالِثَیْمُ کی جانب لوٹ آئیں ۔ اور آپ سے ورقہ بن نوفل کی باتیں بیان کیں پھر جب رسول الله مَثَاثَةً عَمِيمَ نے اپنااعتکا ف پورا فر مالیا تولوٹے اور ویسا ہی کیا ، جیسا آپ کیا کرتے تھے کہ تعبۃ اللہ سے ابتدا کی ۔اس کا طواف فر مایا ۔ تو ورقہ بن نوفل آپ سے اس حالت میں ملے کہ آپ کعبۃ اللّٰہ کا طواف فر مار ہے تھے تو کہاا ہے میرے بھائی کے بیٹے جو پچھتم نے دیکھااور سناوہ مجھ سے تو بیان کرو۔رسول اللّٰمَثَالُ ﷺ نے ان سے بیان فر مایا تو ورقہ نے کہااس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آپ کے پاس وہ ناموس اکبرآ گیا جومویٰ کے پاس آتا تھا۔اوراب آپ کو جھٹلا یا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو خارج البلد کیا جائے گا اور آپ سے جنگ کی جائے گی اوراگر مجھےوہ دن نصیب ہوتو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مرجھایا اور آپ کے تالوکو بوسہ دیا پھررسول الله مَثَلَاثَیَمُ اپنے گھرتشریف لائے۔ (بہاں سے روایت کا تھوڑ اُحصہ بمصالح خاص حذف کیا گیاہے)۔

## قرآن کے اترنے کی ابتداء

ابن این این این کی نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَّا لِیُّتُو اُمِرِوحی کے نا زل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللّٰہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَبَیْنَاتٍ مِنَ الْهُدَٰی وَالْفُرْقَانِ ﴾ ''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کے کئے (سرتاسر) ہداییت بنا کر اور (حق کو باطل سے) متازکرنے والی اور راستہ بتانے والی روشن دلیلوں کے ساتھ اتارا گیا''۔ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ وَمَا أَنْدَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَلْدِ لَيْلَةُ الْقَلْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمُلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْدِ ﴾ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْدِ ﴾ "مم نے اسے شب قدر میں آتا را ہے تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار را توں ہے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر (ایسے) حکم کے ساتھ اتر تے ہیں کہ وہ سلامتی ہے طلوع فجرتک'۔

#### اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ حُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِيْنَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

"حم روش کتاب کی قتم ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ بے شبہہ ہم (برے انجام سے) ڈرانے والے رہے ہیں۔اس (رات) میں حکمت والی ہرایک ایسی بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور ممتاز کر دی جاتی ہے۔ہم ہمیشہ اپنے پیام بھیجنے والے ہی رہے ہیں'۔

#### اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنْ كُنْتُهُ آمَنْتُهُ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾
"اگرتم الله اوراس چیز پرایمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پرامتیاز کےروز۔جس روز
دو جماعتیں مقابل ہوگئ تھیں۔نازل فرمایا (تو جان لو کہ غنیمت کے احکام مذکورہ بالا ہیں اور اس
کی تعمیل کرو)"۔

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول اللّه مَثَلَاثَیَّتُمُا ورمشر کوں کا بدر کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن اسمحق نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین میں شؤنہ نے بیان فر مایا کہ رسول اللّه مَثَلَّاثِیْمُ اور مشرکوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر ہ رمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن ایخق نے کہا پھررسول اللہ مُنَافِیْدِ کی جانب وحی آتی رہی اور آپ اللہ پرایمان رکھنے والے اور جو کچھاس کی جانب سے آپ پر آیا۔ اس کو سچا جانے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے قبول فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ پرڈالا گیا اس کو با وجود بعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی ناراضی کے برداشت فر مایا قوم کے اس مخالفا نہ سلوک اور اس طرز عمل کے سبب سے جو انبیاء کے بیام کے رد عمل کے طور پر اس سے ظاہر ہوتا ہے 'نبوت کے بوجھا ور ذ مہ داری کے اٹھانے کی استطاعت اور برداشت

کی قوت بجز اولوالعزم اورصاحب قوت رسولوں کے دوسروں میں نہیں ہوا کرتی۔اوروہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور تو فیق سے ۔راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مَثَلِّ اللَّهِ عَدائی احکام پر باوجودا پی قوم کی مخالفت اور ایذ ارسانی کے چل پڑے۔

## خدیجه بنت خویلدر حمها الله کا اسلام اختیار کرنا

خدیجہ بنت خویلد آپ پرایمان لا کیں اور ان چیزوں کی تصدیق کی جو آپ کے پاس اللہ عزوجل کے پاس اللہ عزوجل کے پاس سے آئی تصیں اور آپ کے معاطع میں انہوں نے آپ کی امداد کی۔اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ مثالی تی ایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیزوں پر تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلی وہی تھیں۔ انہیں کے سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کے کام میں آسانی پیدا کر دی مخالفوں کی تکذیب اور نا پہندیدہ باتوں کے سننے سے آپ کوصد مہوتا تو اللہ تعالیٰ اس حزن و ملال کو انہیں کے ذریعے دور فرما تا۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو وہ آپ کو ثابت قدمی کی جانب متوجہ کرتیں۔اور آپ کے بار کو ہلکا کرتیں۔وہ آپ کی تصدیق کرتیں تو لوگوں کا فہکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا۔اللہ تعالیٰ ان پر دحم فرمائے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے انہوں عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب می ہوئے سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْظُمْ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خد یجہ کوایک قصب (کھو کھے موتی کے گھر) کی خوش خبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) مجھ سے ایسے خص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبر ئیل عَلَیْظِلْ رسول اللّٰهُ مَنْ اللَّهُ عَلَیْظُمْ کے پاس آئے اور کہا کہ خد یجہ کوان کے رب کی طرف کا سلام پہنچا دے ۔ تو رسول اللهُ مَنْ اللّٰهِ تَوْمُ وَسلام ہی ہے جبرئیل ہیں ۔ تمہار سے پروردگار (کا سلام تمہیں پہنچار ہے ہیں تو جناب خد یجہ نے کہا کہ اللّٰہ تو خودسلام ہی ہے اور سب کو) سلام تی ۔ اس کی جانب سے ملتی ہے۔ جبرئیل پر بھی سلام ہو۔

## وحی کا چندون کے لئے رک جانلاورسورۃ ضحیٰ کا نزول

ابن این این این کی کہا کہ پھر رسول الله منگا الله منگا گیائے ہے مدت کے لئے وحی رک گئی یہاں تک کہ آپ کو بیہ بات بہت شاق گزری اور آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جرئیل سورہ ضحیٰ لے کر آئے۔جس میں آپ کا پروردگار آپ سے قتم کھا کر خطاب فر ما تا ہے حالا نکہ اس نے اس شاندار چیز کے ذریعے آپ کو

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالشُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

'آ فآب کی بلندی کے وقت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئی تجھ سے پروردگار نے علیٰجدگی اختیار کی نہ ناراض ہوا فر ما تا ہے کہ نہ اس نے تجھ سے تعلق ترک کیا کہ تجھ کوچھوڑ دے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ جب سے کہ تجھ سے محبت کی ہے''۔

﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرُلُّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بعنی تیری جو حالت میرے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بہ نسبت اس اعز از واکرام کے جو میں نے دنیامیں مجھے عنایت فرمایا ہے''۔

﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو (اتنایا ایسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی وسعت' فتح مندی اور آخرت کا ثواب'۔

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْى وَوَجَدَكَ ضَأَلًّا فَهَدى وَوَجَدَكَ عَأَيًّلا فَأَغْنى ﴾

'' کیااس نے بچھ کو پیتم پایا تو پناہ نہیں دی اور بچھ کوسر گر دال پایا تو رہنمائی نہیں کی اور بچھ کو نا دار پایا تو بے نیاز نہیں بنا دیا''۔

اللہ تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا اظہار فرما تا ہے کہ سردست بھی اس نے آپ کو کیسا اعز ازعنایت فرمایا ہے آپ کی چیمی نا داری اور سرگر دانی میں اس کا کیا احسان رہا اور ندکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بھی کے معنی سکن کے ہیں (خاموش بے حرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن الی الصلت نے کہا ہے۔

اِذَ اَتَى مَوْهِنَا وَقَدُ نَامَ صَحْبِیٰ وَسَجَی اللَّیْلُ بِالظَّلَامِ الْبَهِیْمِ الْبَهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِی اللَّهِی اللَّهِی اللَّهِی اللَّهِی اللَّهِ اللَّهِی اللَّهِ اللَّهِی اللَّهِ اللَّهِی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّ

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔اور آئھ کی جب مکتلی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجیه اور سجی طرفها کتے ہیں۔ جریرنے کہا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِآغَيْنٍ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُوْرِ سَوَاجِيْ جب وہ عور تیں جانے لگیں تو (انہوں نے) پر دے کی درزوں میں سے تکنگی بندھی ہوئی آئکھوں ےایے تیر مارے جو مار ہی ڈالتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور عائل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ اللي بَيْتِهِ يَاوى الضَّرِيْكُ اِذَاشَتَا وَ مُسْتَنْبِحٌ بَالِي الدر يسين عَائِلُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَائِلُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَاللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَائِلُ اللهِ عَالْمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلِي عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُولُ عَلَ جب قحط ہوتا ہے تو بدحال فقیر ما فر میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں والے نا داراس کے گھر میں پناہ

اور یہ بیت اس کے قصیدے میں کی ہے جس کا ذکرانشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عائل اس مخف کوبھی کہتے ہیں جو کنبے کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے۔اورڈ رنے والے کوبھی عائل کہا جاتا ہے۔ الله تعالی کی کتاب میں ہے:

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾

"ان احکام کی فرمال برداری زیادہ نزدیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال داراور گرنبارنه ہوجاؤ''۔

ابوطالب نے کہاہے:

بِمِيْزَان قِسُطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَاثِل انصاف کی ایسی تر از ومیں تول کر جو جو بھر کی کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کاضمیر گواہی دے کہ وہ سزا ظالما نہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع پر کروں گا اور ع عائل كے معنی بارڈ النے والے اور عاجز كردينے والے كے بھی ہیں \_لوگ كہتے ہیں قد عالنبی هذا الامر \_ یعنی پیکام مجھ پر ہار ہو گیا۔اس نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَرَى الْغُوَّ الْحَجَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدُثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر ہار ہوجائے تو قریش کے حیکتے چہرے والوں کواس کی جانب جھٹتے ہوئے دیکھے گا۔

بہبتاس کا کے ایک تصیدے میں کی ہے۔

فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرُ وَامَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرُ

لیکن بیتیم (وہ تو ایسی قابل رحم ہستی ہے کہ) تم اس کومجبور نہ کرواورلیکن ما نگنے والا' اس کو بھی نہ حجم کو۔

یعنی اپنی قوت اور بڑائی جمانے والے اول جلول بکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمزوروں پرسخت ولی کرنے والے نہ ہو جاؤ۔

وَاَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اورلیکن اپنے پروردگار کی نعمت ( یعنی قرآن و نبوت ) وہ تو ایسی چیز ہے کہتم ( انہیں لوگوں سے خوب ) بیان کرو۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کوملی ہے اس کو بیان سیجے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے۔ پس رسول اللہ منافی نظیم ان ہوت کے جانب لوگوں کو بلا ہے۔ پس رسول اللہ منافی نظیم ان ہوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تھے۔ تنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے گے۔ جو آپ کے پہچا نے والوں میں سے آپ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔

## فرض نماز کی ابتداء

اور جب آپ پرنماز فرض ہوئی تو رسول اللّه مَنَّالِیَّتِمْ نے نماز پڑھی (اورختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت 'برکت اورسلام آپ پربھی ہواوران سب پربھی۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ شاہ ہونا سے بیان کیا۔ کہا کہ مجھے سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ شاہ ہوئی سے بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ مکا ٹیٹے پہلے پہل نماز فرض ہوئی تو ہر نماز کی دو دو رکعتیں فرض ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کر کے حضر میں چار مقرر فر مایا۔ اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت دور کعت برقر اررکھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول الله مَنَّالَّیْنِ اُمِرِ فرض ہوئی تو جبرئیل آئے۔ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جھے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے محکرایا۔ تو وہاں ایک چشمہ بہ نکلا۔ جرئیل عَلاَئے نے وضوفر مایا اس حالت میں کہرسول اللہ مکا اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

ابن آگئ نے کہا کہ جھ سے عتبہ بن مسلم بن تھیم کے غلام نے تافع بن جیر بن مطعم سے بیان کیا اور نافع ابن عباس سے بہت روایتیں کیا کرتے تھے کہ جب رسول الله مَالَیْتُوْلِ بِنماز فرض کی گئی تو آپ کے پاس جر ئیل علیہ السلام آئے اور آپ کوساتھ لے کرنماز ظہر پڑھی جب کہ آفا ب (سمت الراس سے) مائل ہو چکا تھا پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عصر پڑھی جبہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر نماز پڑھی جب کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ کوساتھ لے کر نماز عشور پڑھی جب کہ شفق نہ رہی۔ پھر آپ کوساتھ لے کر نماز پڑھی جب کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عشاء پڑھی جب کہ شفق نہ رہی۔ پھر آپ کوساتھ لے کر نماز ظہر پڑھی جبکہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عصر یہ دوسرے روز نماز ظہر پڑھی جبکہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز مغرب پڑھی جب سورج ڈوب پڑھی جبکہ آپ کا سابی (آپ کے طول کا) دونا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز مغرب پڑھی جب سورج ڈوب چب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کراس کے بعد والی عشا کی نماز (اس وقت) ہج کی نماز پڑھی جب می خوب روشن ہو پکلی تھی اور سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر (اس وقت) ہج کی نماز پڑھی جب می خوب روشن ہو پکلی تھی اور سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر (اس وقت) ہے کی نماز پڑھی جب می توب کوساتھ لے کر ای کی نماز اور سے کہ کی نماز اور سے کی نماز کے درمیان ہے۔

## مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب شی الله علی الله اختیار کرنا

ابن اسخق نے کہا کہ پہلا مرد جورسول الله منگانی پیان لایا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تصدیق کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی۔علیٰ بن ابی طالب ابن عبدالمطلب بن ہاشم تھے آپ پراللہ کی رضا مندی اورسلام ہواور آپ کی عمراس وقت دس سال کی تھی اور علی بن ابی طالب ٹنکافیور پر جوانعا مات اللہ تعالیٰ نے کئے ان میں سے بیجی ایک تھا کہ آپ اسلام کے پہلے ہی سے رسول اللہ مَنَافِیوَمُ کی گود میں تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہدین جبیرا بن ابی الحجاج سے بیر وایت بیان کی انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جواللہ تعالیٰ نے ان پراحسان فر مایا اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر مایا ایک نعمت بیتھی کی جب قریش پر قحط کی آفت آئی اور ابوطالب بہت بال بچوں والے تھے تو رسول اللہ مین اللہ میں سب سے زیادہ خوش حال تھے فر مایا:

يَا عَبَّاسُ إِنَّ آخَاكَ ابَاطَالِبِ كَثِيْرُ الْعِيَالِ وَقَدُ آصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْأَزْمَةِ ' فَانْطَلَقَ بِنَا اللَّهِ فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ آخُذُ مِنْ بَنِيْهِ رَجُلًا وَ تَأْخُذُ اَنْتَ رَجُلًا فَنَكُلُهُمَا عَنْهُ.

''اے عباس تمہارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اور اس قط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم دیکھر ہے ہو پس ہمارے ساتھ چلو کہ ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں۔ان کے بچوں میں سے ایک کو میں لئے لیتا ہوں اور ایک کوتم لے لوکہ ہم ان کی جانب سے ان کی دیکھ بھال کریں'۔

توعباس نے کہا۔

اچھااور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔ دونوں نے ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بار میں سے آپ پر سے پچھے ہلکا کردیں۔اس وفتت تک کہاس آفت سے لوگ نجات پائیں جس میں وہ مبتلا ہیں انہوں نے ان سے کہاتم عقیل کومیرے پاس چھوڑ دو (اور) جو جا ہوکرو۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عقیل ہی کوطالب بھی کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللّه مَنَّا اللّهُ عَلَیْ مُنَامِدُور کو لے لیا۔ اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اور عباس نے جعفر کولیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ پس علی رسول اللّه مَنَّالَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهِ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنَّالِیْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنَّاللًا اللّهُ مَنَّاللًا اللّهُ مَنَّاللًا اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول الله مَثَافَّةُ کُم کم کما ٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام چپاوں اور اپنی قوم سے چپپ کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے اور اللہ تعالی نے جتنے دنوں تک چاہا یہ دونوں ای حالت میں رہے۔ ایک روز جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے ابوطالب نے دکھ لیا تو رسول الله مَثَافَیْرُ کم سے کہا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے یہ کون سادین ہے جس کوتم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

آئ عَمِّ هٰذَا دِیْنُ اللهِ وَ دِیْنُ مَلَائِگَتِهِ وَ دِیْنُ رُسُلِهِ وَ دِیْنُ اَبِیْنَا اِبْوَاهِیُمَ اَوْکَمَا قَالَ مُنْطِئِهِ بَعَثَنِیَ اللهُ بِهِ رَسُولًا اِلَی الْعِبَادِ وَ اَنْتَ اَیْ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِیْحَةَ وَ مَنْ بَدَلْتُ لَهُ النَّصِیْحَةَ وَ مَنْ بَدَلْتُ لَهُ النَّصِیْحَةَ وَ مَنْ اَجَابِنیْ اِلَیْهِ وَاعَانِیْ عَلَیْهِ.

'' چچا جان سیاللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن الفاظ میں آپ نے فر مایا مَلَّا الْہِ اُلْمِی نے مجھے اس دین کا رسول بنا کرلوگوں کی جانب بھیجا ہے
چچا جان جن جن لوگوں کی میں نے خیرخوائی کی ہے اور جن کوسیدھی راہ کی جانب دعوت دی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اور اس دعوت پر مجھے قبول کرنے اور اس پر میرے امداد
کرنے کے آپ زیادہ سز اوار ہیں'۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فر مایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میر ہے بھائی کے بیٹے آبا واجداد کے دین اور اس طریقے کو جس پر وہ تھے چھوڑ نہیں سکتا لیکن اللہ کی قتم جب تک میں رہوں تم پرکوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوتم نا پہند کر و۔ اور لوگوں نے بیٹھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی سے کہا کہ اے میر سے بیار سے بیٹے بیکون سا دین ہے جس پرتم ہوتو انہوں نے کہا با با جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے بیش کی ہیں میں ان میں آپ کوسچا جا نا ہے اور میں نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان (علی میں ہوئوت دی ہے کہ اس حے کہ انہوں نے ان (علی میں ہوئوت دی ہے کہ اس حے رہوں۔

ا راوی کوٹھیک ٹھیک الفاظ یا دنہ ہونے کے سبب سے شک کا اظہار کیا گیا ہے (مترجم)

#### </r>



#### دوسراز يدبن حارثه كااسلام اختياركرنا

(ابن ہشام نے کہا کہ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس بن عامر بن العمان بن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بر بن عوف بن عذرہ بن فیدہ بن ویہ بن ویہ اللہ بن ویہ کے بیٹے تھے۔ کیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھی خدیجہ بن خویلد گئیں ان دنوں میں جب وہ رسول الله مُنافِینَّا کے پاس بی تھیں ۔ تو تھیم نے ان سے کہا بھی جان آ پ ان چھوکروں میں سے جسے چاہیں انتخاب فرمالیں وہ آ پ کا ہوگا۔ تو جناب خدیجہ نے زید کو منتخب کیا اور لے لیارسول الله مَنافِینَّا کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما مگ لیا خدیجہ نے زید کو منتخب کیا اور لے لیارسول الله مَنافِینَّا کے انہیں خدیجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما مگ لیا خدیجہ نے انہیں آ زاد کر دیا اور متبنیٰ بنا لیا۔ اور یہ واقعہ آ پ پر وی انہیں آ زاد کر دیا اور میہت بے چین ہوئے اور بہت آ ہو (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارثہ نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آ ہو زاری کی اور کہا۔

فَوَ اللهِ مَا اَدُدِیُ وَ إِنِّیُ لَسَائِلٌ اَغَالَكَ بَعْدِی السَّهْلُ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ الْجَبَلِ اللهُ مَا اَدُدِیُ وَ إِنِّی لَسَائِلٌ اَغَالَكَ بَعْدِی السَّهْلُ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ الله کاتم میں واقف نہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ میرے بعد (میری نظروں سے غائب ہونے کے بعد) تجھے میدان نے چرالیایا پہاڑنے۔

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورج النِّ كَلَا عَدْبُهَا أَفَلَ سورج النِّ كَلَا عَدْبُهَا أَفَلَ سورج النِّ كَلَا عَدْبُهَا كَالِهُ وَلا تَا مِاور جَبِ وُ وبِ كَ وقت جِعِنِ كُومُوتا مِتَو

ای کی بیاد دلاتا ہے۔

وَإِنْ هَبَّتِ الْاَرُوَاحُ هَيَّجُنَ ذِكُوهُ فَيَاطُولُ مَا حُزُنِيْ عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مِوا مَين چُلِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مُوا مَين چُلِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مُوا مَين چُلِي اور اس كے لئے غم کرنے کا زمانہ س قدر دراز ہوگیا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْاَرْضِ جَاهِدًا وَلَا اَسْاَمُ التَّطْرَافَ اَوْ تَسْاَمَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش میں) اونوں کوروئے زمین پرکوشش کے ساتھ دوڑا تا رہوں گا اور گردش سے اکتاوں گانہیں حتیٰ کہ اونٹ بے زار ہوجائیں۔

حَيَاتِیَ اَوُ تَأْتِیُ عَلَیَّ مَنِیَّتِیُ فَکُلُّ امْرِیُ فَاِنْ وَإِنْ غَرَّهُ الْاَمَلُ زندگی بَردوڑاتارہوںگا یہاں تک کہ میری موت آ جائے ہر شخص فناہونے والاتو ہے ہی اگر چہ آرزو کیں اس کو دھوکے ہیں رکھیں۔

پھر حارثہ زید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

### حضرت ابوبكرصديق شئاللة كااسلام اورآب كى شان

ابن آمخق نے کہا کہاس کے بعد ابو بکر بن ابی قحافۃ نے اسلام اختیار کیا آپ کا نام عتیق تھا اور ابوقحافۃ کا نام عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب ابن فہرتھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق لقب تھا اور بیلقب ان کی خوب صورتی اور شرافت کے سبب سے مشہور ہوگیا (عتیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن آخق نے کہا کہ جب ابو بکر می اور نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع فرما دیا اور ابو بکر اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور اور مرم اخلاق فریش میں سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے اور ان کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے سے تا جر سے خوش مزاج سے ہرایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے سے ۔ آپ کے علم 'تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے ۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے سے ۔ آپ نے اپنی قوم کے ایسے افراد کو جن پر آپ بھروسہ کرتے سے ۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے سے ۔ اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلانا شرع کر دیا مجھے جو خبریں پنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔

# صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے الو بکر رہنی اللؤنہ کی بلیغ سے اسلام اختیار کیا

کہ جن لوگوں نے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام اختیار کیا ان ہیں عثان بن عفان بن الج العاص بن امیة بن عبر مشمل ابن عبد مناف بن قصی ابن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی بن عالب اور زبیر بن العوام بن خویلد ابن اسد بن عبد العزی قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور عبد الرحمٰن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور سعد بن الج وقاص بھی ہے۔ ابووقاص کا نام ملک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور سعد بن الج وقاص بھی ہے۔ ابووقاص کا نام مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب تھا انہیں میں سے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگی بھی ہے۔ جب ان لوگوں نے آپ کی وعوت کوقبول کیا تو آپ انہیں ساتھ لے کررسول اللہ مالی اللہ علی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اور نما زپڑھی مجھے جو جزیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ مالی کرتے تھے۔ کہ

مَا دَعَوْتُ آحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَانَتُ فِيْهِ عِنْدَهُ كَبُوَةٌ وَنَظَرٌ وَ تَرَدُّدٌ إِلاَّ مَاكَانَ مِنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ آبِي قَحَافَةَ مَا عَكَمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكُرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

'' میں نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی اس کے پاس اسلام کے قبول کر شنے میں ایک طرح کی تاخیر اور سوچ بچار اور پس و پیش تھا۔ بجز ابو بکر بن ابی قحافہ کی حالت کے کہ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو نہ انہوں نے اس میں تاخیر کی اور نہ پس و پیش کیا''۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عکم کے معنی تلبث یعنی تو قف کیا کے ہیں۔ روبة تعبن العجاج نے کہا ہے۔

## </r>

### فَانْصاع وثَّابٌ بها وَمَا عَكُمُ

و ہاں کود بھاند کرنے والا تیزی سے لوٹ آیا اور تھبرانہیں۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) روایت میں''بدعایہ'' کالفظ جو مذکور ہے وہ ابن اسخق کی روایت میں نہیں ہے بلکہان کے سوائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ بیآ ٹھ آ دمی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز پڑھی اور رسول اللّٰہ مَا کاللّٰیہ کے پاس اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے جو پچھ آیا اس کی تقیدیق کی۔

# ان کے بعد سابقین الاولین منی الڈنئم کا اسلام

اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبد الله بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحارث بن فهر تھا۔ اور ابوسلمہ نے جن کا نام عبد الله بن الاسد بن ہلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن کعب بن لوسی تھا اور ارقم نے ابوالا رقم کا نام عبد منا ف ابن اسد تھا اور اسد کی کنیت ابوجند بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظة ابن مرة بن کعب بن لوسی تھی اور عثمان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذافة ابن عجر بن مخروب بن مصیص بن کعب بن لوسی تھی اور عثمان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذافة ابن عجر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے ۔ اور ان کے دونوں بھائیوں قد امة اور عبد الله نے جومفعون بن حبیب کے بیٹے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد منا ف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوسی نے اور سعید بن زید بن عمر و بن فیلی بن عبد الله بن قبر ط بن ریاح بن رزاح بن مزاح بن مدی بن کعب بن لوسی نے ۔ اور ان کی بیوی فاظمة بن الخطاب بن فیلی بن عبد العزی بن عبد الله بن قبر ط بن ریاح بن رزاح بن مدی بن کعب ابن لوسی عمر بن الخطاب کی بہن نے اور اساء بنت ابی بکر نے ۔ اور بن میں بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لوسی میں ۔ اور خباب بن الارت بنی زہرہ کے حلیف نے ۔ اور عبار و ت کمن تھیں ۔ اور خباب بن الارت بنی زہرہ کے حلیف نے ۔ اور اس وقت کمن تھیں ۔ اور خباب بن الارت بنی زہرہ کے حلیف نے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ خباب بن الارت بن تمیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بی خزاعۃ میں کے تھے۔
ابن اسمحق نے کہا کہ عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے (بھی ای زمانے میں اسلام اختیار کیا) اور عبداللہ بن الحارث بن تمیم بن الحارث بن تمیم بن سعد بن مذیل ۔ بی زہرہ کے حلیف نے۔
سعد بن مذیل ۔ بی زہرہ کے حلیف نے۔

اورمسعود بن القاری نے جومسعود بن رہیعہ بن عمر و بن سعد ابن عبدالعزیٰ بن حمالۃ بن غالب بن محلم بن عائذ ۃ بن سبیع بن الہون بن خزیمۃ جوالقارۃ میں سے تھے اسلام قبول کیا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )القارۃ ان لوگوں کالقب تھا انہیں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔

### قَدُ اَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ سے تیرا ندازی میں مقابلہ کیااس نے انصاف کیا (اس لئے کہ بیلوگ تیرا نداز تھے )۔ ا بن اسحق نے کہا اورسلیط بن عمر و بن عبد تمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوسی بن غالب بن فہراوران کے بھائی حاطب بن عمرونے (بھی اسی زمانے میں اسلام اختیار کیا)۔اورعیاش بن ا بي ربيعه بن المغير ة بن عبدالله بن عمر بن مخز وم بن يقظة بن مره بن كعب بن لوسي اوران كي عورت اساء بنت سلامته بن مخربة التميميه نے اور حتيس بن حذاقة بن قيس ابن عدى بن سعيد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لوسی نے۔اور عامر بن ربیعۃ نے جو بی غزبن وائل میں سے تصاور آل خطاب بن نفیل ابن عبدالعزیٰ کے حلف تھے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )غزبن وائل مجربن وائل کا بھائی تھا جو بی رہیدا بن نزار میں سے تھا۔ ابن آمخق نے کہا اور عبداللہ بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبر ۃ بن مرۃ ابن كبير بن عنم بن دودان بن اسد بن خزینۃ اوران کے بھائی ابواحمہ بن جحش بید دونوں ( بھائی ) بنی امیۃ بن عبد تنس کے حلیف تھے۔اور جعفر بن ابی طالب نے ۔اوران کی زوجہا ساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب ابن مالک بن قحافۃ بن تعم میں کی ۔ اور حاطب بن الحارث بن المعمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جنح بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لؤی نے اوران کی بیوی فاطمۃ بنت انجلل بن عبداللہ بن البی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہرنے۔اوران کے بھائی خطاب بن الحارث نے۔اوران کی زوجہ فکیہہ بنت بیار نے اور معمر بن الحارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بھے بن عمروابن مصیص بن کعب بن لؤی نے اور السائب بن عثمان بن مظعون بن حبیب ابن وجب نے ۔اور المطلب بن از ہر بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى نے اوران كى بيوى رملة بنت الى عوف بن حيرة بن سعید بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے اورالنجام نے ۔جس کا نام نعیم بن عبداللہ بن اسید تھا' یہ بنی عدی والوں میں کا وہ عدی ہے جوکعب بن لوسی کا بیٹا تھا۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) وہ تعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی کعب بن کوی ہے۔ان کا نام نحام اس لئے مشہور ہو گیا کہ ان کے متعلق رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ مایا۔ لَقَدُ سَمِعْتُ نَحْمَه فِي الْجَنَّةِ. "من في جنت من ان كے كارنے كى آوازى"-

(ابن ہشام نے کہا کہ) تحمۃ کے معنی''صوتہ حسہ''کے ہیں بعنی ان کی آ وازاوران کی آ ہٹ۔ ابن اسلحق نے کہااور عامر بن فہیر ۃ ابو بکر الصدیق میں ہیں ہؤؤ کے غلام نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)عامر بن فہیر ۃ (بیٰ)اسد کے مولدین میں سے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ابو بکر<sup>ع</sup> میں ہذرنے ان کوان لوگوں (بیٰ اسد ) ہے خرید لیا تھا۔

ابن المحق نے کہا'اور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبدشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لوسی نے ۔اوران کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن ملیح بن عمرونے جو بی خزاعۃ میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن اسطی نے کہا اور حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ ابن ربیعہ نے ان کا نام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربیعۃ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن عبد اللہ بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد اللہ بن عبد مناف بن علیہ بن علیہ بن میں علیہ بن عبد اللہ بن کعب نے ۔ عدی بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ان کو باہلہ نے لا کرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیچا تھا۔ تو انہوں نے ان کو عبالہ نے دادعو ھم لآبائھم' نازل فر مایا۔ یعنی ان (متبناوں) کو ان کو متبناوں) کو ان کے نام سے پکاروتو ابوعمر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ ہوں۔

ابن آنخق نے کہااور خالد و عامر و عاقل وایا س۔ بنوالبگیر بن عبدیا لیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچوں نے ۔ جو بنی سعد بن لیث بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے۔اور عمار بن یا سر۔ بنی مخزوم بن یقظۃ کے حلیف نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) عمار بن یاسرعنسی (بنی) ذیج میں سے تھے۔

ابن آمخق نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے ۔جو (بنی )النمر بن قاسط میں کے تھےاور بنی تمیم بن مرۃ · ہے۔

کے حلیف تھے۔

لے ہرنی شی ء کومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد لفظ مولد۔ ۲ (۱۱: ) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

(ابن ہشام نے کہا کہ) النمر قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعۃ بن نزار کا بیٹا تھا۔
بعض نے افضی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن
کعب بن سعد بن تیم کے غلام تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی تھے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بنی النمر بن
قاسط میں سے تھے۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نبی مَثَلَّ اللَّہِ اِللَّمَا میں۔
سے روایت آئی ہے '' صہیب ساق الروم ''صہیب رومیوں میں سے سب سے سابق ہیں۔

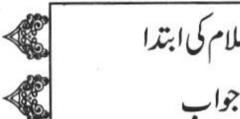



ابن آخق نے کہا۔ اس کے بعد مرد اور عور تیں تمام لوگ بے روک ٹوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اور اللہ عز وجل نے اپ رسول حکم دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات آپ کے پاس پینجی ہیں ان کو تھلم کھلا بیان کیا جائے۔ اور کسی کی مخالفت کی پروا کئے بغیر اس کے حکم کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی طرف دعوت دی جائے۔ مجھے جو چیزیں پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مگا لیڈی این کیا جائے۔ اور اس کی طرف دعوت دی جائے۔ مجھے جو چیزیں کا حکم دینے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مگا لیڈی گا گا ہوئے کہ بعثت اور خفیہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو اعلان دین کا حکم دینے کے درمیان کی مدت تین سال کی خفیہ تبلیغ فر مائی اور اس کے بعد علانیہ ) پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا

﴿ فَاصْدَءُ بِهَا تُؤْمَرُ وَ أَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ ''(اے نبی) جو علم تہمیں دیا جاتا ہے اسے علانیہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرواور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلو''۔

#### اورفر مایا:

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْكَثْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قُلُ إِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِينِ ﴾ النَّذِيْرُ الْمُبِيْنِ ﴾

"اوراپنے خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بدسے) ڈراؤ اورائیا نداروں میں ہے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لئے اپنا ہازونرم کردو۔ (ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ) اور کہو کہ میں (تو برے نتیجوں سے ) صاف صاف ڈرانے والا ہوں''۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی''افرق بین الحق والباطل'' حق و باطل کوممتاز کر دو

کے ہیں۔ابوذ وئب الہذ لی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا جنگلی گدھیوں اور ان کے نرکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَ کَانَّهُنَّ مِلْ الْفِدَاحِ وَ یَصُدُعُ گویا وہ جنگلی گدھیاں جوے کے تیروں کی تھیلی ہیں اور گویا وہ نر جواری ہے جو تیروں پر چھا جاتا۔ اور انہیں الگ الگ کرتا ہے یعنی وہ تیروں کو الگ الگ کرتا ہے اور ان کے حصوں کی تفصیل کردیتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور رؤ بنہ بن العجاج نے کہا ہے۔

اَنْتَ الْحَلِیْمُ وَالْآمِیْرُ الْمُنْتَقِمُ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیْ مَنْ ظَلَمُ الْمُنْتَقِمُ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیْ مَنْ ظَلَمُ تَو الباامیر ہے کہ جلد غصہ ہونے والانہیں (لیکن جب غضب ناک ہوتا ہے تو) انقام لینے والا ہے تق کومتاز کر کے بیان کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کودور کردیتا ہے۔

یدونوں بیتیں اس کے بحرج زیے قصید ہے کی ہیں۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے صحابیوں کی حالت بیتھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتا تو گھا ٹیوں میں چلے جاتے اورا پنی قوم سے جھپ کرنماز پڑھتے ایک وقت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھا ٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔مشرکوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھا ٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔مشرکوں کی ایک جماعت ان کے پاس آ پہنچی۔اورانہوں نے ان سے نفرت ظاہر کی اوران کے اس کام پر عیب لگایا یہاں تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جبڑے کی تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جبڑے ک

ابن آملی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُلُا ﷺ نے آئی قوم پر اسلام کا اظہار کیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا اس کا اظہار مفصل اور علانیے فرمایا تو مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ کی قوم نے آپ سے نہ دوری اختیار کی نہ آپ کا رد کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بتوں کی حالت بیان فرمائی اور ان کی برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتئے برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتئے گے۔ اور آپ کی مخالفت اور دشمنی میں ایک دل ہوگئے۔ بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اسلام کے لئے محفوظ کر لیا تھا۔ اور ایسے لوگ تھوڑ ہے اور چھے ہوئے تھے اور آپ کے بچچا ابوطالب نے آپ برمہر بانی کا اظہار کیا اور آپ کی حفاظت کی (آپ کی امداد کے لئے ) سینسپر ہوگئے۔ اور رسول اللہ مُنَّ اللہ اللہ کی تھا کی تعالیٰ کے حکم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کام سے کوئی چیز لوٹا نہ سے تھا تھا گے۔ تو اور سے کام کے کئی چیز لوٹا نہ سے تھا گئی ہے۔

جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ مُنافیظِ ان کے معبودوں کی عیب جوئی سے بازنہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں نا پندتھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے بیکھی دیکھا کہ آپ کے چچا ابوطالب آپ پرمہر بان اور آپ کے لئے سینہ پر ہیں اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے ہر سردار ابوطالب کے پاس گئے جن میں بیلوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد تمس بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ بی بن غالب کے دونوں بیٹے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد تمس بن عبد تمس بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابوسفیان کا نام صحر تھا۔

ابن اسلحق نے کہا۔اور ابوالبختری کا نام العاص بن ہشام بن الحارث ابن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوکی تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابوالبختری کا نام العاص بن الہاشم تھا۔

ابن ایخق نے کہا۔ اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور ابوجہل بن ہشام الجس کا نام عمر واور کنیت ابوالحکم بن ہشام بن المغیر ۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم بن یقظہ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور الولید بن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم بن یقظہ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور المجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم بن عمر وابن ہصیص بن کعب بن لوسی کے دونوں بیٹے۔ اور العاص بن واکل۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان میں کے جو جولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے دین میں عیب نکا لنے اور ہم میں کے تقلمندوں کو بے وقو ف بنایا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بتایا۔ لہذا اب یا تو اس کو ہم سے روک دیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل نہ دیجئے ۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جا نب سے بھی اس کا بندو بست کرلیں گے تو ابوطالب نے ان سے نرمی سے باتیں کین اور انہیں حسن تدبیر سے والیس کر دیا تو وہ ان کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ مثالی نی آئی اس حالت پر قائم اور اللہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب دعوت دیتے رہاس کے بعد بعض معاملوں کے سبب ہے آپ کے اور کا فروں کے درمیانی تعلقات اور زیادہ سخت ہو گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہنے لگا اور ایک دوسرے سے کیندر کھنے لگا۔اور قریش کے درمیان رسول اللہ فکا اللہ فالی فرا کا اللہ معام طور سے رہنے لگا وہ آپ کے متعلق ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھر وہ سب مل کر متعلق ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھر وہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اور ان سے کہا اے ابوطالب! آپ ہم میں بلحاظ عمر ونسب ورتبہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے ہیں جو کہ ہم سے روکے رکھیں لیکن آپ نے انہیں ہم سے نہیں روکا اور واللہ ہم اس حالت پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزرگوں کوگا لیاں دی جا کمیں اور ہم میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اسے اپنے ممال میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اسے اپنے ممال میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اسے اپنی ممال متک کہ دونوں گروہ میں سے کوئی ایک بربا دہو جائے۔ یا ان لوگوں نے جن الفاظ میں ان وئل نہ دویا۔ یہاں تک کہ دونوں گروہ میں سے کوئی ایک بربا دہو جائے۔ یا ان لوگوں نے جن الفاظ میں ان رسول اللہ فالی تک کہ دونوں گروہ میں سے کوئی ایک بربا دہو جائے۔ یا ان لوگوں نے جن الفاظ میں ان رسول اللہ فالی تیاں کے بعد دہ تو لوٹ گئے لیکن ابوطالب پراپی تو م کی جدائی اور ان کی دشنی بہت شاق گزری اور سول اللہ فالی تیاں ان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے یاروں دیگار چھوڑ دینے کو بھی دل گوارانہ کرتا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ ان سے کی نے کہا کہ قریش نے جب ابوطالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول الله منگا ہے کہا اور آپ سے کہا: اے میر سے بھائی کے بیٹے! تہماری قوم میر سے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کیں اور وہ میر بیان کیں جوانہوں نے ان سے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رحم کر واور خودا پنی جان پر بھی رحم کر واور مجھ پر ایس بیان کیں جوانہوں نے ان سے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رحم کر واور خودا پنی جان پر بھی رحم کر واور مجھ پر ایسا بار نہ ڈالوجس جو میں بر داشت نہ کر سکوں ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منگا تی نے خیال فر مایا کہ آپ کے چھالی رائے ہوگئی ہے کہ وہ آپ کی امداد ترک کردیں گے اور آپ کوان کے حوالے کردیں گے اور اب وہ آپ کی امداد اور جمایت سے عاجز ہو چکے ہیں راوی کہتا ہے کہ رسول الله منگا تی نے فر مایا:

يَا عَمِّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى اَنُ اَتُرُكَ هَذَا الْأَمُرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ اَوْ اَهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ.

" پچپا جان والله اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب چپا ندر کھ دیں کہ میں اس معاطے کو چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوداس کو غلبہ دے یا میں مرجاؤں تو بھی اسے نہ چھوڑ وں گا''۔

راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منگا گئے گئے گئے آئھوں ہے آنسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں سے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارا اور کہا۔ بابا ادھر آؤ۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ منگا گئے گان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بابا جاؤ اور جو چا ہو کہو۔ اللہ کا قتم کسی معاوضے پر بھی میں تہہیں ان کے حوالے ہرگزنہ کروں گا۔

# قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارۃ ابن الولید المحزوی کے ساتھ جانا

ابن ایخق نے کہا کہ پھر جب قریش نے سیمھ لیا کہ ابوطالب نے رسول الله مَثَالَثَیْمُ کی امداد نہ دینے ہے بھی ا تکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معاملے میں ان سب ہے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت پران کاعز مصمم دیکھاتو عمارة بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس گئے اوران سے کہا کہا ہے ابوطالب بیعمارۃ بن الولید ہے جو قریش میں سے زیادہ طاقتوراورسب سے زیادہ خوبصورت ہاں کو لے لیجئے کہاس کا نفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گااس کوا پنا بیٹا بنا لیجئے یہ آپ ہی کا ہےاور آپ اینے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کہ ہم اسے قتل کر ڈالیں۔ جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقلمندوں کو بیوتو ف بنایا ہے۔غرض آپ کوایک شخص عنے عوض ایک شخص دیا جار ہا ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیا تم مجھے اپنالڑ کا اس لئے دے رہے ہو کہ میں اے تمہاری خاطر کھلاؤں پلاؤں اور تمہیں اپنالڑ کا دے دوں کہتم اسے قبل کرڈ الو۔ واللہ بیتو ایسی بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔راوی کہتا ہے کہ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا۔ واللہ اے ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم نا پند کرتے ہواس سے بیخے کی انہوں نے یوری کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جا ہے ۔تو ابوطالب نے مطعم سے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیالیکن تونے پکاارادہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرے اورمیری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔اچھاتیرے جوجی میں آئے کریا جیسائی کچھانہوں نے کہا ہو۔

لے اصل میں ابن اخبی کے الفاظ ہیں۔(احمِحودی)۔

ع (ب ج و) میں انعا ہو رجل ہو جل ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں لکھے ہیں لیکن (الف) میں انعا ہو رجل کو جل ہے بینی وہ بھی دوسرے آ دی کے جیسا ایک آ دی ہے۔ (احمرمحودی)

سے راوی کی جانب سے اظہار شک ہے کہ یہی الفاظ کے یا اور کچھ۔ (احمد محمودی)

راوی نے کہا کہ اس کے بعد معاطے نے شدت اختیار کرلی اور گرما گرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد تو رہ دیئے گئے اور ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن گئے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بنی عبد مناف میں سے جن لوگوں نے ابوطالب کی حمایت سے دست برداری کی اور قریش کے قبیلوں میں سے جن وگوں نے ان کے متعلق عام طور پر تعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے وانہوں نے کئے اور جودور از کاربا تیں انہوں نے کیس ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

الا قُلْ لِعَمْرِهِ وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِمٍ اللهِ لَيْتَ حَظِّى مِنْ حَيَاطَتِكُمْ بَكُو اللهِ اللهُ اللهُ

یُخیِّلفَ خَلْفَ الْوِرُدِ لَیْسَ بِلاَحِقِ اِذَا مَا عَلاَ الْفَیْفَاءَ قِیْلَ لَهُ وَبُرُ عَلَى اِلْحَقِ اِنْ اِلْمَانِهُ الْفَیْفَاءَ قِیْلَ لَهُ وَبُرُ عَلَیْ اِنْ پِیْنِ کُوجانے والے اونوں سے چچے رہ گیا ہوا ور انہیں ملانہ سکتا ہو جب کی وسیع میدان میں چلاجائے تولوگ اے بلی مجھیں۔

لے (الف) میں معطم لکھ دیا ہے جو غلط ہے۔

ع وبرایک جانورکانام ہے جو بلی سے چھوٹا اور بلی ہی کے جیبا ہوتا ہے۔ منتہی الادب میں لکھا ہے کہ فاری میں اے دیک کہتے ہیں۔ (احمر محمودی)۔ سے (الف) نبذ ہے۔

الگ كرڈ الا جيسے كنكرياں عليحدہ كرڈ الى جاتى ہيں۔

لَّهُمَا اَغْمَزَا لِلْقَوْمِ فِي اَخُويْهِمَا فَقَدْ اَصْبَحَا مِنْهُمُ اَكُفُّهُمَا صِفْرُ انہیں دونوں نے برسرمجلس اینے بھائیوں کی بےعزتی کی اور اب بیہ حالت ہوگئی کہان دونوں کے ہاتھ ان کے بھائیوں سے خالی ہیں۔ یعنی خود ان کے بھائیوں سے ان کے تعلقات نہیں

هُمَا اَشُوَكَا فِي الْمَجْدِ مَنْ لَا اَبَالَهُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَنُ يُوسَّ لَهُ ذِكُرُ انہیں دونوں نے ایسے مخص کواعز از و مفاخر میں شریک بنالیا جس کا باپ مشہورلوگوں میں سے نہیں ہاں اس کی شہرت کچھ تھوڑی ہوتو ہو۔

وَكَانُوْا لَنَا مَوْلِي إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ وَتَيْمُ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةٌ مِنْهُمْ بنی تیم بن مخزوم اور بنی زہرہ بھی انہیں میں کے ہو گئے حالانکہ امداد کی طلب کے وقت تو ہمارے

فَوَ اللَّهِ لَا تَنْفَكُّ مِنَّا عَدَاوَةٌ وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ پس الله کی شم جب تک کہ ہماری نسل میں کا ایک بھی رہے ہماری اوران کی دشمنی نہ جائے گی۔ فَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ ۚ وَكَانُوا كَجَفُرٍ بِنُسَ مَا صَنَعَتُ جَفُرُ کیونکہان میں متانت رہی نہیں ہےاوران کی عقلیں ماری گئی ہیں اور بیلوگ جفر<sup>ع</sup> کے سے ہو گئے اور جفر نے جو کچھ کیاوہ بہت برا کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس قصیدے میں کی دوبیتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جن میں فخش گوئی کی گئی ہے۔



# قریش کاایمان داروں کوتکلیفیں دینااورایمان ہے برگزشتہ کرنے کی کوشش کرنا



ا بن ایخق نے کہا کہاس کے بعدرسول الله مَثَاثِیْ کے صحابیوں میں کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کےمسلمانوں پر بل پڑااوروہ انہیں ایذ ائیں دینے گئے۔اوران کوان کے دین سے

ل (الف) میں اغمرا ہے۔جس کے معنی انہوں نے قوم کوجری بنادیا۔ ہوں گے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں پیشعز نہیں ہے۔اور پیجفر کون تھی اور اس کا واقعہ کیا ہے جمیں اس کے متعلق کوئی مواز نہیں ملا۔ (احمرمحمودی)

برگزشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ابوطالب کے سبب کے متعلق دیمیں تو کے فوظ رکھا۔ جب ابوطالب نے قریش کی فہ کورہ کا روائیاں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے متعلق دیمیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کا اللہ کا افراہم کیا جس پروہ خود بھی جے ہوئے تھے تو بجز اللہ کے دشمن ملعون ابولہب کے وہ سب کے سب بنی ہاشم ) کوفراہم کیا جس پروہ خود بھی جے ہوئے تھے تو بجز اللہ کے دشمن ملعون ابولہب کے وہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہوگئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہوگئے۔ اور جب ابوطالب نے اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھا جوان کے لئے مسرت کا سبب تھی کہ وہ ان کے ساتھ کوشش کرنے اور رسول اللہ مُنافید کے سے مسرت کا سبب تھی کہ وہ ان کی مدح وستائش کی اور انہیں ان کے پرانے واقعات یا دولائے ۔ اور رسول اللہ مُنافید کی فضیلت اور آپ کا ان میں جوم شبہ تھا اسے یا دولا یا تا کہ ان کو ان کی مدح وستائش کی اور وہ بھی رسول اللہ مُنافید کی ساتھ محبت کرنے میں ان کے ساتھ موب کے ساتھ محبت کرنے میں ان کے ساتھ موب کرنے میں ان کے ساتھ موب کرتے میں ان کے ساتھ موب کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرنے میں ان کے ساتھ موب کرنے میں ان کے ساتھ موب کرنے میں ان کے ساتھ موب کے انہوں نے کہا۔

اِذَا اَجْتَمَعَتْ يَوْمًا قُرَيْشٌ لِمَفْخَرٍ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جب بَهِي قَرَيْشُ لِمَفْخَرٍ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جب بَهِي قريش کی قابل نخر کام کے لئے مستعد ہوئے تو ان میں (بی) عبد مناف ان کی جان اوران کی روح رواں رہے۔

فَانُ حُصِّلَتُ اَشُرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِي هَاشِمِ اَشُرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا پرجب ان میں سے (بن) عبد مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے بوے مرتبے والے اور آگے بوھائے جانے کے قابل بنی ہاشم ہی میں کے لوگ نکلے۔

وَ إِنْ فَخَرَتُ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمُهَا اور بِنُ مَعَمَّدًا م اور جب بھی بی ہاشم نے فخر کیا تو ان میں سے محمد ہی منتخب اور اس قبیلے کی جان اور ان میں بڑے مرتے والے نکلے۔

تَدَاعَتُ قُرِیْشٌ غَثُهَا وَ سَمِینُهَا عَلَیْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتُ حُلُوْمُهَا قریش کے اچھے اور برے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو ہماری مخالفت میں ابھارا تا ہم انہیں کوئی کامیا بی نصیب نہ ہوئی بلکہ ان کی متانت اور عقلیں چلیں گئیں۔

وَكُنَّا فَدِیْمًا لَا نُقِرُ ظُلاَمَةً إِذَا مَا ثَنَوُا صُعُرَ الْخُدُودِ نُقِیْمُهَا بِیثَ فَیْدُمُهَا بیشہ ہے ہم کی ظلم کوقائم رہے نہیں دیتے جب بھی لوگوں نے تکبر ہے گالوں کے جھکا و کوٹیڑھا کیا تو ہم انہیں سیدھا کرتے رہے۔

و نَحْمِیْ حِمَاهَا کُلَّ یَوْمِ کَوِیْهَةٍ وَنَضُوبُ عَنْ آخِجَادِهَا مَنْ یَرُوْمُهَا ہِرِخُونَاکِمُوقَع یا ہر جنگ کے وقت اس قوم کے رمنوں کی نگرانی ہم ہی کرتے رہے ہیں اور اس کے حدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان حدود کی مدافعت ہم ہی کرتے رہتے ہیں۔

بینا انتعش الْعُودُ الَّذُواءُ وَإِنَّمَا بِاکْنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُهَا سِوَکُی لکڑیاں ہارے طفیل میں سرسز ہو گئیں ہارے اضلاع میں سوکھی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو ونمایاتی ہیں۔

## قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی حیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیرۃ کے پاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والاتھا۔اور حج کا زمانہ قریب آچکا تھا تو ولیدنے ان ہے کہااے گروہ قریش بیلوز مانۂ حج تو قریب آچکا ہے اور عنقریب عرب کے مہمان تمہارے پاس آئیں گے۔اورانہوں نے تمہارے اس دوست (مراد نبی کریم مَنَا الْمُؤَمِّرُ) كا حال تو سن ہى ليا ہے۔ پس تمہيں جا ہے كہتم اس كے متعلق ايك متحدہ رائے قرار دے لوكہتم ميں آپس میں اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبر مشس تم ہی کچھ کہوا ور ہمارے لئے ایک ایسی رائے دو' کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم ہی کچھ کہو' میں سنتا ہوں ۔انہوں نے کہا ہم کہیں گے ۔ کہوہ کا ہن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا ہن نہیں ۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا گنگنا نا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔انہوں نے کہا تو ہم اسے دیوانہ کہیں گے۔اس نے کہانہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنو نیوں کو دیکھا ہےاوراس کو جانتے ہیں اس کی حالت اختناق کی نہیں اور نداختلاج کی سی کیفیت ہے اور نہوہ شیطانی وسو سے کی سی کیفت ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اسے شاعر کہیں گے۔اس نے کہاوہ شاعر بھی نہیں۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و مقبوض ومبسوط کو جانتے ہیں ۔ وہ شاعر بھی نہیں ۔انہوں نے کہا تو جا دوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جا دوگر بھی نہیں ۔ہم نے بڑے بڑے جا دوگروں اوران کے جا دوکود یکھا ہے اس میں نہان کا ساپھونکنا ہے نہان کی سی گر ہیں ہیں۔انہوں نے کہا۔اے ابوعبر شمس پھر کیا کہیں۔اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک قتم کی شیر بنی ہےاوراس کی جڑیں کبہت شاخوں والی یا زیادہ یانی والی ہیں ۔ یا زمین سے چیٹی ہوئی مشحکم ہیں اوراس

ل (الفب) میں عذق ہے اور (ج) میں غدق ہے۔ (د) میں عزق ہے۔ عذق کے معنی کثیر الشعب یعنی زیادہ شاخوں والی۔ اور غدق کے معنی کثیر الماء یعنی زیادہ پانی والی۔ عزق کے معنی لصق یعنی چٹی ہوئی۔ (احمرمحمودی)

کی شاخیں پھلوں والی ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغدق ہےتم ان تمام باتوں میں سے جو کہو گے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گاہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جا دوگر ہے وہ اپنا ایک جا دو بھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے بھائی بھائی میاں بیوی' اور فر دخاندان اورخاندان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کےسب ای بات پرمتفق ہوکرا دھرا دھر چلے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لگے تو پہلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو محض ان کے پاس سے گزرتا اس کوآپ سے ڈراتے اور آپ کا حال اس سے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدا بن المغیرہ اوران حالات کے متعلق بیآ ئتیں نازل فر مائیں۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَأَلًا مَّمْدُودًا وَ بَنِينَ شُهُودًا وَ مَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَذِيْدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَيْ خَصِيْمًا) ﴾

" جس کومیں نے پیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا چھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرديا ہے اور (اس كو) بيٹے (ديے جواس كے احكام كى تعمیل کے لئے) حاضر (ہیں) اس کے لئے میں نے بڑی بڑی تیاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ابیانہیں (ہوسکتا کیونکہ) وہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے'۔

ابن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معانداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔ و نحن ضرابون رأس العنيد

ہم مخالفوں کے سریرضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یامفرع) اس کے بحر جز کے تصیدے کی ہے۔

﴿ سَأَرُهِتُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَلَّدَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ نظرَ ثُمَّ عَبَسَ

" قریب میں میں اس پر سخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی پہاڑ کی (جو دوزخ میں ہے) چڑھائی پرمجبور کروں گا۔ بے شبہہ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر ( سن لو کہ ) وہ برباد ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر اس نے غور کی ۔ پھراس نے تیوری چڑ ھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بسر کے معنی کوہ و جہہ یعنی مکروہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبَّر اللَّحيَيْن بَسْرَامِنْهَسَا

وہ موٹے جبڑوں والامکروہ صورت چبرے پر زخموں کے نشانات والا ہے۔ شاعر چېرے کی مکروہ حالت کا بیان کررہا ہے۔اور بیہ بیت (مصرع) اس کے بحر جز کے قصیدے کی ہے۔ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْتَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ '' پھر پیٹے پھیری اور تکبر ظاہر کیا۔ پھر کہا یہ توبس پرانے جادو کے آثار باقیہ ہیں۔ یہ آ دمی کے کلام کے سوااور کچھیں''۔

ا بن اسخق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ مَا لَا يُعَلَّمُ کے متعلق اور اس چیز کے متعلق جس کو اللہ کے یاس سے لائے تھے اور ان لوگوں کے متعلق جورسول اللّٰہ مَثَاثَاتُهُمْ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق اوراس چیز کے متعلق جس کوآپ اللہ کے یاس ہے لائے تھے باتیں بنایا کرتے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (بیآیتی) نازل فرمائیں۔

﴿ أَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَ رَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ''(اے محصنا فا)۔جن لوگوں نے قرآن کوشم شم کا بنا دیافتم ہے تیرے پرور دگار کی ہم ان تمام لوگوں ہے۔ان کےان اعمال کے متعلق جووہ کیا کرتے تھے بازیرس کریں گے''۔

ابن ہشام نے کہا۔ کہ عظمین کا واحد عضة ہے۔عضومحاورہ ہے جس کے معنی '' فرقوہ'' کے ہیں (یعنی الگ الگ کرڈ الا) رؤبۃ بن العجاج نے کہا ہے۔

وَ لَيْسَ دِيْنُ اللهِ بِالْمُعَضَّى وين الله صمح كانبيس بـ اوریہ بیت (مصرع) اس کے بحر جز کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ا بن اسخق نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہی بات رسول اللّٰہ مَنَا ﷺ کے متعلق ان تمام لوگوں ہے جن ہے وہ ملتے کہنے لگے۔اس حج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول اللّٰہ مَا کا کہ اللّٰہ ہوئے تو رسول اللّٰہ مَا کا اللّٰہ مَا کو اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ جب اللّٰہ مِن اللّٰ مِن اللّٰہ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰ مِن اللّ و ہی خبر لے کرواپس ہوئے اوراس کی شہرت عرب کے تمام شہروں میں ہوگئی۔



ابوطالب کے شعر جوانہوں نے قریش کی دلجوئی کے لئے کہے اور ابوقیس بن الاسلت کے شعراور قریش کا نبی مَثَالِثَائِمُ کُولکیفیس دینا



نہ پڑجائیں تو انہوں نے وہ قصیدہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی پناہ لی اوراینے اس رہے کی پناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تھا۔اوراپنی قوم کے بلند مرتبہ لوگوں پر اپنی محبت جمّائی اس کے علاوہ اپنے اشعار میں انہیں اوران کے علاوہ دوسروں کو بیجی بتایا کہوہ رسول اللّٰدُمَا کُالْتِیْمَ کُوان کے حوالے کرنے والے یا آپ کوکسی بڑی ہے بڑی چیز کے معاوضے میں بھی بھی چھوڑنے والے نہیں جتی کہوہ آپ کی حفاظت میں خودہمی ہلاک ہوجائیں۔پس ابوطالب نے کہ۔

وَلَمَّا رَآيْتُ الْقَوْمَ لَا وُوَّ فِيهِمْ وَقَدْ قَطَعُوْا كُلَّ الْعُراى وَالْوَسَائِلِ جب میں نے قوم کودیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی اور انہوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کوتو ڑ

وَقَدُ صَارَحُوْنَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذَى وَقَدْ طَاوَعُوْا أَمْرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِلِ انہوں نے ہمارے ساتھ کھلی دشمنی اور ایذار سانی شروع کی انہوں نے ہم سے الگ ہو جانے والے دخمن کی ہات مانی۔

يَعَضُّوْنَ غَيظا خَلْفَنَا بِالْآنَامِلِ وَقَدُ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا آظِنَّةً انہوں نے ہمارے خلاف تہمت زدہ لوگوں سے معاہرے کئے جو ہماری پیٹے پیچھے غصے سے الگلیاں چیاتے ہیں۔

وَ آبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ تُرَاثِ ٱلْمُقَاوِلِ صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِي بِسُمْرَاءَ سَمْحَةٍ تو میں بذات خودا یک لچکدار نیز ہ اور شاہان سلف کی وارثت میں ملی ہوئی ایک چمکدار تکوار لے کر ان کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔

وَ ٱمْسَكُتُ مِنْ ٱلْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ وَٱخْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَ اِخُوتِي اور میں نے اپنی جماعت اور اینے بھائیوں کو بیت اللہ کے پاس بلوایا اور اس (بیت اللہ) کی سرخ دھاری دارجا دروں کو پکڑلیا۔

لَدَى حَيْثُ يَقْضِى حَلْفَهُ كُلُّ نَافِل قِيَامًا مَعًا مُسْتَقْبِلِيْنَ رِتَاجَهُ اس کے عظیم الشان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔سب کے ساتھ ال کر کھڑے ہوکر (اس کی جا دروکو پکڑلیا)۔

وَحَیْثُ یُنینُ الْاَشْعَرُوْنَ دِکَابَهُمْ بِمُقْضی السَّیُوْلِ مِنْ اِشَافِ وَنَائِلِ جِهِالِ اشْعُرِي لُوْل کے پاس سے سلابوں جہال اشعری لوگ اپ اونٹ بٹھاتے ہیں۔ اساف و ناکلہ نامی بتوں کے پاس سے سلابوں کے چہنچنے کی جگہ۔

تَوَى الُوَدُعَ فِيْهَا وَالرُّحَامِ وَزِيْنَةً بِأَعْنَاقِهَا مَعْقُودة كَالْعَثَاكِلِ تو ان كى گردنوں میں منے اور سنگ رخام اور زینت كی دوسری چیزیں بندهی ہوئی تھجور کے خوشوں کے مانندد کیھےگا۔

آعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہراس مخص سے جوہم پر برائی کے الزامات لگانے والا اور ناحق پراصرار کرنے والا ہے۔

وَ مِنْ كَاشِحٍ يَسْعلى لَنَا بِمَعِيْبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِي الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائي مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائي كينه دار فخص سے جوہم پرعیب لگانے كى كوشش كرتار ہتا ہے۔ اور ہميں ایسے دين ميں ملا ديتا ہے جس كى جانب ہم نے بھى قصد نہيں كيا۔

وَ نَوْدٍ وَ مَنْ أَرْسَى نَبِيْرًا مَكَانَهُ وَ رَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِوَاءَ وَ نَاذِلِ اورجبل ثُوراوراس ذات كى پناه جس نے كوه همير كواس كى جگه پرگاڑ ديا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کی پناه (جوكوه همير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كه كوه حرا پر چڑھ جائے (مراد نبی کريم مَالَّيْنَظُم بيں لِے (ورکوه علیہ بعثت)

ا سیلی نے لکھا ہے کہ 'وراق لیوقی فی خواء و نازل' کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ سی ہے اور وہ 'وراق لبوقی حواء و نازل' ہے۔ یعنی اس ذات کی پناہ جو نیکی حاصل کرنے کے لئے کوہ حرا پر چڑھنے والا اور پھروہاں ہے احکام البی لے کرا تر نے والا ہے۔البرتی نے کہا ہے کہ ابن آخی اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی بھی دوایت کی ہے اور بھی گھیک ہے۔ سیلی کہتے ہیں کہ پھرتو اس میں غلطی ابن ہشام کوہوگئ ہے ان کے علاوہ دوسروں انے بھی بھی دوایت کی ہے اور بھی گھی ابن ہشام کوہوگئ ہے ایکائی کو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم از سیلی)

وَ بِالْحَجَرِ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُوْنَهُ إِذَا الْحَتَنَفُوهُ بِالضَّحٰى وَالْاَصَائِلِ الرَّحَةِ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُوْنَهُ إِذَا الْحَتَنَفُوهُ بِالضَّحٰى وَالْاَصَائِلِ الرَّحِراسُودَى بِناه كَهُوكَ اسْ كُومِ وَشَام هَيرِ عَرَبِتِ اور (بركت حاصل كرنے كے لئے) اس پر باتھ پھيرتے رہتے ہیں۔

وَ مَوْطِئُ إِبْرَاهِيْمَ فِي الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ اورابراجِيم طَلِطُ آبِيم طَلِكَ عَنْ الْمَوْوَتَيْنِ إِلَى الصَّفَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ تَمَاثِلِ وَ اللهُوَاطَ بَيْنَ الْمَوْوَتَيْنِ إِلَى الصَّفَا وَمَا فِيْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ تَمَاثِلِ اوركوه صفا اوركوه مروه كى درميانى دوڑ دھوپ كى اوران دونوں كے درميان جوتصورين اور جو مورتين بين اور جو مورتين بين ان كى پناه ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَیْتَ اللهِ مِنْ کُلِّ دَاکِ وَ مِنْ کُلِّ ذِی نَدُرٍ وَمِنْ کُلِّ ذَاجِل اور برایک سوار اور پیاده پابیت الله کا حج کرنے والے اور نذری گزارنے والے کی پناه ۔ وَ بِالْمَشْعَدِ الْاَقْطٰی اِذَا عَمَدُوْا لَهٔ اِلَالٍ اِلَی مُفْضَی الشِّرَاجِ الْقَوَابِلِ اور میدان عرفات کی پناه جبکہ لوگ اس کا قصد کریں اور کو ہی الال کے اس مقام تک کی پناه جبال نالے ایک دوسرے کے مقابل سے آگر میل جاتے ہیں۔

وَ تَوْقَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً يُقِيْمُونَ بِالْأَيْدِى صُدُوْرَ الرَّوَاحِلِ اورشام كوفت كى پہاڑوں پران كے كھڑے ہونے كى پناہ جہاں سوار يوں كا گلے حصے كو ہاتھوں سے سيدھاكرتے يا تھا متے ہیں۔

وَلَيْلَةِ جَمْعٍ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي وَهَلْ فَقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَاذِلِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ

ل (الف) من الاسود - ع (الف) من وطنة - (اجر تحودي) س كوه الال جبل عرفات كياس - (احر محودي) -

اور عرفات کی پناہ جہال شریف گھوڑے موقف میں جگہ حاصل کرنے کے لئے ایسی تیزی سے
گزرتے ہیں جیے موسلا دھار بارش ہوتے وقت اس سے بچنے کے لئے بھا گتے ہیں۔
و بالْجُمْرَة الْکُبُرای اِذَا صَمَدُو الْھَا یَوُمُونَ قَدُفًا رَاْسَهَا بِالْجَنْمَادِلِ
اور بڑے جمرہ کی پناہ جبکہ لوگ اس کی جانب ارادہ کرتے اور اس کے سرکو پھروں سے مارنا چاہتے ہیں۔
و کِنْدُة اِذْهُمْ بِالْحِصَابِ عَشِیّةً تُحِیْزُ بِهِمْ حُجَّاجُ بَکُو بُنُ وَائِلِ
اور بنی کندہ کی پناہ جبکہ وہ شام کے وقت سنگ باری کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس
اور بنی کندہ کی پناہ جبکہ وہ شام کے وقت سنگ باری کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس
سے جربن وائل کے جج کرنے والے لوگ گزرتے ہیں۔

حَلِيْفَانِ شَدَّا عَقْدَمَا الْحَتَلَفَالَةُ وَرَدَّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ وودِونوں ایسے حلیف ہیں کہ انہوں نے جس بات پر حلف کی اس کو متحکم کیا اور تعلقات کی مہر بانیوں کو اس کی جانب پھیردیا۔

وَ حَظْمِهُمْ سُمُوالرِّمَاحِ وَ سَرْحَهُ وَ شِبْرِقَهُ وَخُدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ دَامَن کوه کے موز کے درختوں اور درخت سرخ اور تبات شبرق کو تیز بھا گنے والے شتر مرغ کی سی تیز جال سے ان کے توڑو ہے کی پناہ۔

فَهَلُ بَعُدَ هٰذَا مِنُ مُعَاذِ لِعَائِذٍ وَهَلُ مِنُ مُعِيْدٍ يَتَّقِى اللَّهَ عَادِلِ عَلَى اللَّهَ عَادِلِ وَكَى عَلَى وَلَى بِنَاهُ كَاهُ ہِ اور كيا كوئى عدل و كيا پناه كيا وہ اور كيا كوئى عدل و انساف كرنے والا الله سے ڈركر پناه دينے والا بھى ہے۔

یکائے بنا الْعُدی وَ او داننا کے تُسَدُّبِنَا اَبُوَابُ تُرُدِ وَکَابَلِ مَارے مُتعلق ظالموں کی بات می جاتی ہے حالا نکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے ترک و کابل کے دروازے بند ہوں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتُرُكُ مَكَّةً وَ نَظْعَنُ إِلَّا آمْرُكُمْ فِي بَلَابِلِ

ا اس کی جمع جمرات ہے اور یہ مناسک حج میں کے تین مقامات ہیں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پھینکی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک جمعر ق الکبری ہے۔ (احم محمودی)۔

ع (بجد) میں عاذل ہے جس کے معنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ سے ڈرکر پناہ دینے والا بھی ہے۔ (احرمحمودی) س الف کے سواد وسر نے نسخوں میں پہلام صرع اس طرح ہے۔ بطاع بنا امر العداو داننا۔ ہمارے متعلق دشمنوں کی بات سی جاتی ہے۔ الخ بیت الله کی قتم بتم نے جھوٹ کہا تعنی پی خیال غلط ہے کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے اور یہاں سے سفر کر جائیں گے بیصرف تمہارے خیالی وسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کا قتم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمر کے متعلق مغلوب ہوجائیں گے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کے بیاؤ کے لئے نہ نیزہ زنی کی ہےنہ تیراندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذُهَلَ عَنْ آبْنَائِنَا وَالْحَلَائِل تم نے غلط خیال کیا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کردیں مے ہرگز نہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف کچھڑ جا کیں گے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بھول جا کیں گے۔

وَ يَنْهَضُ قُوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّهُ كُمُ نَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِل تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں گے جیسے یانی پلانے والی اونٹنیاں آواز کرنے والی پکھالوں کے نیچے سےان کو لے کراٹھتی ہیں۔

وَحَتَّى نَرَى ذَا الضِّغُنِ يَرُكُبُ رَدْعَةٌ مِنَ الطَّغُنِ فِعُلَ الْأَلْكِبِ الْمُتَحَامِلِ حتی کہ ہم دیکھ لیں کہ کینہ ور برچھی کا زخم کھا کرایک جانب جھوک دے کرشکل ہے چلنے والے کی طرح خوں میں نہا کرمنہ کے بل گرر ہاہے۔

وَ إِنَّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا آرَى لَتَلْتَبَسًّا ٱسْيَافُنَا بِالْاَمَاثِل الله تعالیٰ کی بقا کی قتم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ سچ مچے وہی واقع ہوئے تو ہاری تکواریں بڑے بڑے لوگوں کو پہن لیس گی ( یعنی ان کے پیٹوں میں مار دی جائیں گی ) یا بڑے بر سے لو کوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

بِكُفّى فَتَّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَعِ الْحِيْ ثِقَةٍ حَامِى الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا پے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہاب کا سا (روشن چہرے والا یا بے دھڑک تھس یڑنے والا ) سر دار ۔ بھرو سے کے قابل صدافت کی حمایت کرنے والا بہا در ہو۔ الشُهُوْرًا وَ آيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا عَلَيْنَا وَ تَأْتِي حِجَّةٌ بَعْدَ قَابِلِ

لے (الف ج و) میں محرماحائے طی سے ہاور (ب) میں مجرماجیم سے ہدوسراننی بہترمعلوم ہوتا ہے جس کوہم نے ترجے میں اختیار کیا ہے کیونکہ شہور وایام تومعدمہ ہو سکتے ہیں لیکن پوراسال کس طرح معدمہ ہوجائے گا۔مبرمہ کے معنی کامل کے ہیں اورنند (الف) میں حجة کی حاکوضمه بھی دیا ہے حالانکہ حاکو کسرۃ ہونا جا ہے۔جس کے معنی جے کے ہیں۔ (احم محمودی)

ای حالت میں ہم پرکئی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزرجائیں گے اور آنے والے حج کے بعداور حج آئیں گے۔

بِحُوْطُ اللِّمَا رَغَيْرَ ذَرْبٍ مُوَاكِلِ وَمَا تَوْكُ قَوْمٍ لَا اَبَالَكَ سَيِّدًا تیرا باپ مرجائے۔ ایے سردار کوچھوڑ دیتا کیسی (بدرین) بات ہے۔ جو حمایت کے قابل چیزوں کی تکرانی کرتا ہے نہ فسادی ہے اور نہاینے کام کودوسروں پرچھوڑنے والا ہے۔ وَ آبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْارَامِلِ جوا سے روش چرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تیموں کی سریرستی كرنے والا اور بيواؤں كى پناہ ہے۔

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةَ وَ فَوَاصِلِ بنی ہاشم کےمفلس اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس نا زونعم میں اور اعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِى لَقَدُ آجُرَاى آسِيْدٌ وَ بَكُرُهُ إِلَى بُغْضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِل میری عمر کی قتم ۔اسید اور اس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جا ہی اور ہمیں کھانے والے کے لئے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کرڈ الا۔

وَ عُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعُ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلَكِنْ اَطَاعَا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِل اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور نہ قنفذ نے بلکہ انہوں نے ان ہی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

أَطَاعًا أُبَيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُوثِهِمْ وَلَهُ يَرُقُبَا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِلَ انہوں نے ابی کی اور اپنے ابن عبد یغوث کی بات مانی اور ہمارے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه بھی نہ کی۔

وَكُلُّ تَوَلَّى مُغْرِضًا لَمُ يُجَامِلِ كَمَا قَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَبِيْعٍ وَ نَوْفَلٍ سبیع اورنوفل کابھی ہم نے یہی برتاؤیا یا ہرایک منہ پھیر کر بلٹ گیاکسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوُ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا نَكِلُ لَهُمَاصَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يهال" يلغيا" كي عوض (الف) مين" يلعيا" يعني بجائے في كى قاف ہے اگر چداس كے بھى معنى بن سكتے ہيں -ليكن به تکلف (احمیمودی)

پھراگروہ کہیں پائے جائیں یا اللہ تعالیٰ ان ہے بدلہ لینے کی قدرت دیتو ہم بھی انہیں بازار کے بھاؤے سیر کوسیر مانپ دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمُوو آبَى غَيْرَ بُغُضِنَا لِيُظْعِتَا فِي آهُلِ شَاءٍ وَجَامِل اس ابوعمرو کی تو بیرحالت ہے کہ ہماری دشمنی کے سواہر چیز کا منکر ہے۔ وہ حیاہتا ہے کہ ہمیں مکریاں والوں اور اونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کرے۔

يُنَاجِيُ بِنَا فِي كُلِّ مُمْسِّى وَ مُصْبَحِ فَنَاجِ ابَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نا پھوی کرتا رہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نا پھوی کر لے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُؤْلِيُ لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشُّنَا بَالِي قَدْ تَرَاهُ جَهْرَةً غَيْرَ حَائِل ہم سے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے پرواہ علانیہ یہی دیکھ رے ہیں۔

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضُنَا كُلَّ تَلْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ آخُشَبِ فَمَجَادِلِ کوہ انشب وکوہ تجادل کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشمنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بَسَعْيكَ فِيْنَا مُعْرضًا كَالْمُخَاتِل ابوالولیدے دریافت کرو کہ دھوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تونے ہمیں کیا نقصان پہنچایا۔

وَكُنْتَ امْرَاً مِمَّنُ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتَهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بِجَاهِل تو اس بات سے ناواقف نہیں کہ ہم سے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس شخص کی سی ہوگئی ہے جوخو درائی اور جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔

فَعُتْبَةُ لَا تَسْمَعُ بِنَا قَوْلَ كَاشِحٍ حَسُوْدٍ كَذُوْبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے عتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے دشمنی ر کھنے والے اور فسادی ہیں۔

كَمَا مَرَّ قَيْلٌ مِنْ عِظام الْمَقَادِل وَمَرَّ آبُوْسُفُيَانَ عَيِّى مُعُرضًا اورابوسفیان میرے پاس ہے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب۔ يَفِرُّ اللَّي نَجْدِ وَ بَرْدِ مِيَاهِمِ وَ يَزْعُمُ آنِي لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِل اونچے مقامات اور سرد پانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے غافلنہیں ہوں ۔

وَ يُخْبِرُنَا فِعُلَ الْمُنَاصِحِ آنَّهُ شَفِيْقٌ وَ يُحْفِيُ عَارِمَاتِ الدُّوَاخِلِ اور خیرخوا ہوں کی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مہربان ہے اور سخت فسادوں کو چھیائے رکھتا ہے۔ آمُطُعِمُ لَمْ آخُذُلُكَ فِي يَوْمِ نَجُدَةِ وَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَالْأُمُورِ الْجَلا يِل اے مطعم! میں نے تجھے بھی بے یارو مدد گارنہیں چھوڑ انہ خطروں کے وقت اور نہ بڑے بڑے ا ہم معاملوں میں ۔

أُولِي جَدَلٍ مِنَ الْخُصُومِ الْمَسَاجِلِ وَلَا يَوْمِ خَصْمٍ إِذْ أَتَوْكَ أَنِدَةٍ ﴿ اورنہ جھکڑے کے وقت جبکہ جھکڑالوہٹی مقابلہ کرنے والے دشمن تیرے یاس آ گئے۔ آمُطْعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوْكَ خُطَّةً إِنِّي مَتٰى أَوْكُلُ فَلَسْتُ بِوَكَائِلِ اے مطعم لوگوں نے تیرے ساتھ سخت برتاؤ کیالیکن میں جب ہمہ تن تیرا پیچھا کروں گا تو تو چھوٹ نہ سکے گا۔

جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً عُقُوْبَةَ شَرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ الله تعالیٰ ہاری طرف ہے بی عبر شمس اور بنی نوفل کواپیا بدلہ دے کہاس سزا کی برائی فوری ہو آئندہ کے لئے باقی نہ چھوڑی جائے۔

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ بِمِيْزَان قِسُطِ لَا يَخِسُّ شَعِيْرَةً انصاف کی تراز و میں تول کر جو جو بھر کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کاضمیر گواہی دے كەدەسزا ظالمانىنېيى \_

لَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْا بَنِيْ خَلَفٍ قَيْضًا بِنَا وَالْغَيَاطِل ان لوگوں کی عقلیں ماری گئیں جنہوں نے ہمارے بچائے بنی خلف اور بنی غیاطل کوا ختیار کیا۔ وَآلِ قُصَيِّ فِي الْخُطُوْبِ الْآوَائِل وَ نَحْنُ الصَّمِيْمُ مِنْ ذُوَّابَةِ هَاشِمِ

ہم اہلم معاملوں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بن قصی میں کے اعلیٰ افر اداوران کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخْزُومٌ تَهَالَوُا وَ الْبُوا عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بی سہم و بن مخز وم نے ہم پر کمینوں اور احقوں کو اکسا کرفتنہ وفسا دکیا۔

فَعَبْدَ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ قَوْمِكُمْ فَلا تُشْرِكُوا فِي آمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلِ اے بنی عبد مناف تم تو قوم میں کے بہترین افراد ہوا ہے معاملوں میں تم دوغلوں کو نہ شریک کرو۔ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُهُ وَجِنْتُمْ بِآمُرٍ مُخْطِئٌ لِلْمَفَاصِلِ میری عمر کی قشم تم کمزور اور عاجز ہو گئے ہواور تم نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو جوڑ بند پر پڑنے والی ضرب نہیں (یعنی صحیح رویہ ہیں)۔

وَكُنْتُمْ حَدِيْثًا حَطْبَ قِدْرِ وَٱنْتُمْ الْآنَ حِطَابُ ٱقْدُرٍ وَ مَرَاجِلِ انجھی کچھون پہلےتم ایک دیگ کا ایندھن تھے اورا ب تو تم بہت می دیگوں کا ایندھن بن گئے ہو۔ لِيَهِنَّ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُقُوْقُنَا وَخِذُلَانُنَا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِل ہماری مخالفت ہماری امداد سے علیجد گی اور ہمیں ڈیڈ بھرنے کے لئے تنہا چھوڑ دینا بنی عبد مناف کو مبارک ہو۔

فَإِنْ بَكُ قَوْمًا نَبْتَئِرُ مَا صَنَعْتُمْ وَ تَحْتَلِبُوْهَا لِقُحَةً غَيْرَ بَاهِلِ اگر ہم لوگوں کی حالت بیہ ہے کہتم جو پچھ کرتے ہو (اس کا بدلہ نہ لے کرہم) ول میں رکھتے ہیں تو تم لوگ وقو فداونٹنی کے دور ھے کی طرح دور ھے لیتے جاتے ہو۔

وَسَائِطُ كَانَتُ فِي لُؤَى بُنِ غَالِبٍ نَفَاهُمْ اللِّنَا كُلُّ صَفْرٍ حُلَاحِلِ. جوتعلقات بنی لوسی بن غالب میں تھے تمجھ والوں اور با مروت لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ وَ رَهَطُ نُفَيْلٍ شَرُّمَنُ وَطِئَى الْحَصٰى وَٱلْاَمُ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَ نَاعِلَ بی نفیل کی جماعت روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین ہے اور بنی معدمیں کے جوتے پہننے والوں اور نگلے پیر پھرنے والوں میں سب سے زیادہ کمینے ہیں۔

فَٱبْلِغُ عُ قُصَيًّا أَنْ سَيُنْشَرُ آمرنا وَ بَشِّرُ قُصَيًّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ بی قصی کو به پیام پہنچاد واورانہیں خوشخبری سنا دو کہ عنقریب ہمارے بی تعلقات مشتہر ہوں گے اور

لے پیدونوں شعر (الف) میں نہیں ہیں۔(احم محمودی)۔ ع (الف) میں بلغ ہے۔ (احرمحودی)

پھر ہماری جانب ہے کوئی مد دنہیں دی جائے گی۔

وَلَوْطَرَقَتُ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَانَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِلِ اگرراتوں رات بی قصی پرکوئی بڑی آفت آگئی توان کے بچاؤ کے لئے دخل دینے پر ہم مجبور نہ ہوں گے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بُيُوتِهِم لَكُنَّا أُسَّى عَبْدَاليِّسَاءِ الْمَطَافِل اوراگرلوگوں نے سخت حملہ کیا اور ان کے گھر میں تھس گئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوسرے کے لئے نمونہ ہوں گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقِ وَابْنُ أُخُتِ نَعُدُّهُ لَعَمْرِى وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا پی عمر کی قتم وہ مخف جس کوہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسر ہے روز آنے کوہم نے بے فائدہ پایا۔

سِوَى أَنَّ رَهُطًا مِنْ كِلَابِ بُنِ مُرَّةٍ بَرَاءٌ اِلَّيْنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِلِ سوائے بن کلاب بن مرة کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے پاس دوئی ترک کرنے کے الزام

وَ لَهُمْ عَنَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَحْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغِ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایسا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ہرطرح کا باغی اور َ جاہل ہمارے مقابلے سے کمزور ہوکر ہٹ جاتا ہے۔

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّقَايَةِ فِيهِمْ وَنَحْنُ الْكُداى مِنْ غَالِبٍ وَالْكُواهِلِ یانی پلانے کا ہمارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بنی غالب میں بڑے پھر کی چٹان (یعنی عزت والے )اور مرجح خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّبِيْنَ وَ هَاشِمِ كَبِيْضِ السُّيُوْفِ بَيْنَ آيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا ہے ہیں گو یاصیقل گروں کے ہاتھ میں چیکتی تلواریں۔

فَمَا آدُرَكُوْا ذَحُلًا وَلَا سَفَكُوْا رَمًّا وَلَا خَالَفُوْا اِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل ندانہوں نے انقام لیانہ خون بہایا نہ انہوں نے قبیلے کے بدترین افراد کے سواکس سے مخالفت کی۔ بِضَرْبِ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ صَوَادِى الْسُوْدِ فَوْقَ لَحْمِ خَرَادِلِ
ایک ایی ضرب سے جس میں جوان مردوں کوتو اس حال میں دیکھے گا گویا گوشت کے تکڑوں پر
شیر درندہ ہیں۔

وَلٰكِنَّنَا نَسُلٌ كِرَامٌ لِسَادَةِ بِهِمْ نُعِى الْأَقُوامُ عِنْدَ الْبُوَاطِلِ
الْكِنَ ہِم تُو شریف سرداروں كی اولا دیس ہے ہیں جن كے ذریعے غلط كاری كے وقت لوگوں كو
موت كا پیام دیا جاتا ہے۔

وَنِعُمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ زُهَيْوٌ حُسَامًا مُفُرَدًا مِنْ حَمَائِلِ نَهِيرَةُومِ كَا بَهِ الْكَلَى مُولَى تَلُوار ہے۔ اللّٰهِ عَنْ الشَّمِ الْبُهَالِيٰلِ يَنْتَمِى إلى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ الشَّمِ مِنَ الشَّمِ الْبُهَالِيْلِ يَنْتَمِى إلى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ الشَّمِ مِنَ الشَّمِ الْبُهَالِيْلِ يَنْتَمِى إلى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّٰهِ مِن الشَّمِ الْبُهَالِيْلِ يَنْتَمِى إلى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ مَر بلند مردارول مِن كاليك مربلند ہے۔ وہ اليك شرافت كى جانب نبت ركھتا ہے جوعزت كى برائى مِن برحاموا ہے۔ برائى مِن برحاموا ہے۔

لِعَمْرِیُ لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَاَحَوَاتِهِ دَاْبَ الْمُحِبِّ الْمُوَاصِلِ اِیْمُرِی لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَالول کی حالت ہوتی ہے میں بھی احمد (سَلَاتَیْوَمُ) اور ان کے بھائیوں کے ایک کھائیوں کے بھائیوں کے بھائ

فَلَا عَلَىٰ وَالاَهُ وَ الدُّنْيَا جَمَالًا لِاَهْلِهَا وَ زَيْنًا لِمَنْ وَالاَهُ رَبُّ الْمَشَاكِلِ اللهَ وسرے سے مشابہ شکلیں بنانے والا پروردگار احمد (مَثَلَّ اَوران کے بھائیوں سے تعلقات رکھنے والوں کے لئے جمال دنیوی ہمیشہ رکھے۔۔اور جن لوگوں کی اس نے سر پرسی کی ہان کی زینت کودوام عطافر مائے۔

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ آئ مُؤَمِّلِ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ احد (مَثَلَّيْنَامُ) كاسالوگوں میں ہے كون فیصلہ كرنے والوں نے جب فضائل كا مقابلہ كرنے كے

ل آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے چچازاد بھائی ہوں گے۔مثلاً حضرت علی وغیرہ۔(احمرمحمودی)۔ ع پیشعربھی (الف) میں نہیں ہے۔

لئے اس (کے مرتبے) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن سے امیدیں وابسۃ کی جاتی ہیں۔عجیب متم کی برتری یائی۔

حَلِيْمٌ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ يُوَّالِيُ اِللَّهَ لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ وَمِرد بِارسيدهي راه پر چلنے والا منصف ہے جلد بازنہيں ایسے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اس سے غافل نہیں ۔

فَوَاللَّهِ لَوُلاَ أَنُ آجِی بِسُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ وَاللَّهُ لَوُلاَ أَنُ اَجِی بِسُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ واللَّهُ الرَّمِیری وجہ ہمارے بزرگوں پر مجمعوں میں (یعنی میرے اسلام اختیار کرنے کی وجہ ہے) گالیاں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا (یعنی گراہی کا الزام)۔

لکُنّا اتّبُعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قَوْلِ التَّهَازُلِ تَوْجَمَاسَ كَي پيروى ضرور كرتے \_خواه زمانے كى كچھنى حالت كيوں نه ہواور يہ بات ميں نے حقیقت كے لحاظ ہے كہى ہے دل لگى يا نداق كے طور پرنہیں كہى ہے۔

لَقَدُ عَلِمُو ۚ اَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى لِقُولِ الْاَبَاطِلِ سِبِ لُوگ اس بات كوجائة بين كه بهار كالزيج برجموث كا الزام لگانے والا بم مين كوئى نہيں اور جموث الزام لگانے والا بم مين كوئى نہيں اور جموثے الزامات لگانے والوں كى باتوں پرتو كوئى توجہ نہيں كى جائتی۔

فَاصُبَحِ فِيْنَا اَحْمَدٌ فِي اَرُوْمَةٍ تُقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً الْمُتَطَاوِلِ مَعْنَهُ سُوْرَةً الْمُتَطَاوِلِ مَعْنَا اللهِ اللهُ ا

حَدْبِتُ بِنَفْسِی دُوْنَهٔ وَحَمَیْتُهٔ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِاللَّارَا وَالْكَلَاكِلِ اس کی مدافعت کی خاطر میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اپنی پیٹے کی انتہائی بلندی اور سینے کے بوے جھے سے اس کی حفاظت کی (یعنی اپنی تمام اعضا وجوارح سے)۔

فَانَیْدَہ وَ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِینًا حَقَّهُ غَیرُ بَاطِلِ فَانِیْدَه وَ مَا الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِینًا حَقَّهُ غَیرُ بَاطِلِ

ا (الف) میں لا یغنی ہے اس کے معنی بیہوں سے کہ جبوٹے الزامات لگانے والوں کی باتوں سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ع یہاں دوشکلیں ہیں فتح مسین وبضم مسین بصورت اول بمعنی شدت اور بصورت ٹانی بمعنی منزلت ۔ (احمرمحمودی) ع یہاوراس کے بعد کے دونوں شعر بھی (الف) میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

پس بندوں کی یا لنے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا پنے سیچے دین کو جوجھوٹانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرُ مِيلٍ نَمَا هُمْ إِلَى الْخَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ بہلوگ شریف ہیں بز دل نہیں ہیں ان کے آباوا جداد نے جن کے مقاصداعلیٰ تھے انہیں نیکی کی طرف متوجہ رہنے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كَعُبٌ مِنْ لُؤَيِّ صَقِيْبَةً فَلَا بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُل اگر بنی کعب کو بنی لوسی ہے قریب کا رشتہ ہے تو اس رشتے کا ٹوٹنا بھی ممکن ہے اور کسی نہ کسی ون اور بھی نہ بھی ان کے جتھے کامنتشر ہونا بھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیدوہ اشعار ہیں جواس قصیدے میں سے میرے پاس صحیح ثابت ہوئے کیکن اکثر اہل علم ان میں سے بہت سے اشعار سے انکار کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ مدینہ والوں پر قبط کی بلانازل ہوئی تو وہ لوگ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل منبریر جاکر بارش کے لئے دعا فرمائی پھرتھوڑی درین گزری تھی گداتی بارش ہوئی کہ آس یاس کے لوگ ڈو بنے کے ڈرکی شکایت لے کرینچے تورسول الله منا تیکو مرمایا:

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

''یااللہ ہمارےاطراف یائی برساہم پر نہ برسا''۔

پھرتو مدینہ پر سے ابر حبیث گیا اور اس کے اطراف دائر کے کیشکل میں ہو گیا تو رسول اللّٰہ مَثَاثَةُ عَلَم نے

لَوْ اَدُرَكَ اَبُوْ طَالِبٍ هَلَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ.

''اگرآج ابوطالب ہوتے تو انہیں اس سےخوشی ہوتی''۔

تو آپ ہے بعض صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ گویا آپ ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مارہے ہیں۔ وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْارَامِل آپنے فرمایا۔ اجل۔ ہاں

ابن ہشام نے کہاد شبر قد جس شعر میں ہےوہ ابن اسخق کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخق نے کہاالغیاطل بن سہم بن عمرو بن مصیص میں کےلوگ ہیں اور ابوسفیان کا باپ حرب بن امیہ ہے۔اور مطعم کا باپ عدی بن نوفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ الی امیہ بن المغیر ۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم۔ اور مطعم کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب۔

ابن ایخق نے کہا کہ اسیداوراس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادعتا ہے بن اسید بن البید بن البید بن البید بن عبیداللہ لتیمی کا ابی العیص بن امید بن عبیداللہ لتیمی بن البید بن عبیداللہ لتیمی کا بھائی تھااور بھائی تھااور بن عبر بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة اور ابوالولید عتبہ ربیعہ کا بیٹا تھااور ابی الاخنس بن شریف التھی وہ ہے جو بنی زہرہ بن کلا بے کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابی کا نام اختس اس لئے ہوگیا کہ وہ جنگ بدر کے روزلوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (ختس کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور بید بنی علاج میں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد یغوث بن وہ ب بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلا ب تھا اور سبیح خالد کا بیٹا اور بلجارث بن فہر والوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ۔ اور اس کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصدیق اور طلحۃ بن عبید اللہ کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصدیق اور طلحۃ بن عبید اللہ کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور اس نوفل کو تھا جبکہ ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور اس لئے ان دونوں کو قریبین کا لقب ملا تھا۔ اور اس نوفل کو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے جنگ بدر کے روز قبل کیا اور ابو عمر وقر ظہ کے باپ کا نام عبد عمر و بن نوفل بن عبد منا ف تھا۔ ''اور قوم علینا اظنہ''۔ ہمارے خلاف تہمت زدہ لوگوں'' سے مراد بنو بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ ہیں یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوطالب نے اپنے اشعار عبر کیا ہے۔

پھر جب رسول اللہ منظافی نوت کے دعوے کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی اور تمام شہروں میں پہنچ گئی تو مدینہ میں بھی آپ کے چر ہے ہونے لگے اور قبیلہ اوس وخز رج سے بڑھ کرکوئی قبیلہ رسول اللہ منظافی نوٹ کے متعلق زیادہ جاننے والا نہ تھا۔ نہ اس شہرت کے وقت اور نہ اس سے پہلے۔ اس لئے کہوہ یہود کے عالموں سے جوان کے حلیف تھے اور انہیں کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہنے والے تھے آپ کے حالات ساکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا سیاکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا گیا تو ابوقیس بن الاسلت بنی واقف کے قبیلے والے نے ذیل کا قصیدہ ) کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحٰق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں ۔اس کا نسب نظمہ سے بتایا ہے اس کا سبب سے ہے کہ عرب بعض وقت دا داکے بھائی سے نسب بتا دیتے ہیں جبکہ دا دا کا بھائی دا داسے زیا دہ مشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمروالغفاری نعیلہ کی اولا دہیں ہے ہے۔ جو غفار میں کا شخص تھا اور اس غفار سے مرادغفارملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ تھا۔ اس کئے انہوں نے عتبہ کوغز وان اسلمی کا بیٹا بتایا ہے حالا نکہ وہ مازن ابن منصور کی اولا دمیں تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تھا۔ کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا پس ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہے اور وائل اور واقف اور خطمہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے بیر قصیدہ) کہا ہے حلائکہ وہ قریش سے محبت رکھتا تھا اور ان کو گوں کا داماد بھی تھا اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کران کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے بیس حرم کعبہ کی عظمت جتا تا ہے۔ اور قریش کو اس بیس جنگ کرنے سے روکتا ہے۔ اور انہیں ایک دوسرے سے ہاتھ روکنے کا تھم دیتا ہے۔ انہیں ان کی فضیلتوں اور عقلمند یوں کی یا دولا تا ہے۔ اور رسول الله مَنَّ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ا

یا رَاکِبًا اِمَّا عَرَضْتَ عُ فَکَلَغًا مُغَلَغَلَهٔ عَنِی لُوُ یِّ بُنِ غَالِبِ
اے سوارا گرحرم کی جانب تیراجانا ہوتو بی لوسی ابن غالب کومیرا (یہ) پیام پہنچا دینا۔
رَسُولَ امْرِی قَدْرَاعَهٔ ذَاتُ بَیْنکُمْ عَلَی النَّایُ مَحْزُونِ بِذَالِكَ نَاصِبِ
اس شخص کا پیام جس کوتمہارے آپ کے تعلقات نے خوفز دہ کردیا ہے جو چجر میں غم زدہ ہے اس
کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے۔

وَقَدُ كَانَ عِنْدِى لِلْهُمُوْمِ مُعَرِّسٌ فَلَمْ اقص مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهُا حَاجَتِى وَمَآدِبِي مِنْهُا حَاجَتِى وَمَآدِبِي مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مَا مِنْهُا مِنْهُا مَتِي مِنْهُا مِنْ مِنْهُا مِنْ مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْ مِنْهُا مِنْ مِنْ مِنْهُا مِنْهُا مِنْ مِنْ

ل (الف) میں نہیں ہے۔

ع (الف) میں اس مقام پرعرضت بتائے مشد دلکھاہے جو غلط ہے۔ (احمرمحمودی)

نَبِنْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلٌ مِنْ بَيْنِ مُذُكِ وَحَاطِبٍ مُصِحْ جَرِمْلی ہے کہ تم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو۔ اور ہر جماعت میں ایک شور ہے کہ کوئی ایندھن جمع کررہا ہے اور کوئی آگ بھڑکارہا ہے۔

اُعِیْدُکُمْ بِا اللهِ مِنْ شَرِّصُنْعِکُمْ وَ شَرِّتَبَاغِیْکُمْ وَدَسِّ الْعَقَادِبِ تہارے اعمال کی برائی تہاری آپس کی بغاوت اور بچھوں کی سی چچسی عداوت سے تہہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

وَ إِظْهَادِ أَخُلَاقٍ وَنَجُواى سَقِيْمَة تُوْحَزِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقُّ صَائِبِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقُّ صَائِبِ الْطَاقِ كَ ظُرِح الْلَاشَافِي وَقُعُهَا حَقُّ صَائِبِ الْطَاقِ كَ ظُرِح الْلَاقَ كَ ظُلْمِ لَا يُعوى كَرْنَے سے جن كى چَجن آريوں كى طرح سيرهى يرقى ہے۔

فَذَیِّکُو ہُمْ بِاللَّهِ اَوَّلَ وَهُلَةِ وَ اِحْلَالِ اَحْرَامِ الظِّیَاءِ الشَّوَاذِبِ (اے سوار) پہلے انہیں اللہ کا نام لے کرنفیعت کراور انہیں حرم کی سرحد میں رہنے والی تپلی کمر والی ہرنوں کے شکار حلال مجھنے ہے ڈرا۔

وَ قُلُ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ حُكُمَهُ خُكُمَهُ ذَرُوا الْحَرْبَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ اوران سے كهه كه الله تعالى اپنا احكام ديتا ہے تم اپنى جنگ وسيع ميدانوں كے لئے اٹھا ركھو (يعنى حرم كے حدود كے باہر جنگ كيا كروحرم ميں جنگ نہ ہونے دو۔

وَ تَسْتَبْدِلُوْ بِالْآتُحَمِيَّة بَعُدَهَا شَلِيْلاً وَ اَصْدَاءً ثِيَابَ الْمُحَادِبِ جَلَّهِ مِلْدُلاً وَ اَصْدَاءً ثِيَابَ الْمُحَادِبِ جَلَّهِ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَ بِالْمِسْكِ وَالْكَافُوْدِ غُبْرًا سَوَابِغَا كَانَ قَتِيْرِيْهَا عُيُوْنُ الْجَنَادِبِ اور ثَك وكافورك بجائے سرے پاؤل تک گردوغبار کی لمبی لمبی زر ہیں پہننا ہول گی جن کے لئے ٹڈیوں کی آئھوں کے ہول گے۔

فَايَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ وَحَوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُوَّ الْمَشَادِبِ پس جنگ سے خود کو بچاؤ کہ کہیں وہ تمہیں چٹ نہ جائے۔ جنگ ایک ایبا حوض ہے جس کا پانی پینے میں کڑوااور خاصیت میں بہضمی پیدا کرنے والا ہے۔

تَزَیَّنُ لِلْاَقُوَامِ ثُمَّ یَرَوُنَهَا بِعَاقِبَةٍ اِذْ بَیَّنَتُ اُمَّ صَاحِبِ جَنَّكُ لُولُول كِسامِّخ بن صُن كرآتی ہے۔ (تووہ اس پرلٹو ہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ ہوجاتی ہے اور اس پرانجام كار كے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں تو كسى دوست كى مال كى طرح بڑھيا دكھائى دیتی ہے۔

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیُ صَعِیْفًا وَ تَنْتَحِیُ ذَوِ الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبِ جَلَّى فَا لَكَ اور كُمْ والوں كى جانب تو نشانة موت بن كر پنچی ہے۔ موت بن كر پنچی ہے۔

آلَمْ تَعْلَمُوْا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَتَعْتَبِرُوُا اَوْكَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَاطِبِ جَلَّ وَحَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللِهُ عَلَ

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُحْمَدُ اَمْرُهُ وَدِیْ شِیْمَةٍ مَحْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگری الکَوْمِ النَّاور کھلایا جاتا جس کی آگری را کھڑ چروں ہوتی (یعنی روزانہ اس کے پاس ڈ چروں کھانا پکتا اور کھلایا جاتا تھا) جس کے کاموں کی (ہر جگہ) تعریف ہوتی تھی جو بڑے خلق والا تلوار کا دُنی تھا۔ وَمَاء هُرِیْقُ لَ فِی الضَّلَالِ کَانَّمَا اَذَاعَتْ بِهٖ دِیْحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ اور جس کے پاس (پکوان میں) ایسا زیادہ یانی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنوبی ہواؤں نے اور جس کے پاس (پکوان میں) ایسا زیادہ یانی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنوبی ہواؤں نے

اونڈیل دیاہے۔

یُخیّر کُمْ عَنْهَا امْرُوْ حَقَّ عَالِم بِالْاَمِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارِبِ ان جَنگوں کی حالت کے متعلق تمہیں وہ مخص خبر دے رہاہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے' حقیقت تو یہ ہے کہ تجربوں ہی کا نام علم ہے۔

اَقِیْمُوْا لَنَا دِیْنًا حَنِیْفًا فَاَنْتُمْ لَنَا غَایَةٌ قَدُ یُهْتَدَی بِالذَّوَائِبِ مارے لئے دین ابراہی کوقائم کرو کیونکہ تم ہمارے نصب العین ہوا وربعض وقت چوٹیوں (کے بالوں) ہے بھی راستیل جاتا ہے۔ (شایداس سے مراد پیروہوں)

وَ أَنْتُمْ لِهِلْذَا لِنَّاسِ نُوْرٌ وَعِصْمَةٌ تُوَمَّوُنَ وَالْأَخْلَامُ غَيْرُ غَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شمع (ہدایت) اور آفات سے بچاؤ کا سامان ہو۔ تمہاری پیروی کی جاتی ہے۔ مجردر ہنا الگ چیز ہے اور عقل مند ہوناعلیجدہ چیز ہے۔ (لیعنی مجردلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہو سکتے ہیں)۔

وَ اَنْتُهُ إِذَا مَا حُصِّلَ النَّاسُ جَوْهَرٌ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْآرَانِبِ جَبِ لُوكُول كَ عَالات وكي جائين توتم جو برنكاو كتم بطحاء مين سب سے اعلیٰ بواو في ناكول والے ہو۔ (يعنى عزت دار بو)۔

تَصُوْنُونَ اَجْسَادًا كِرَامًا عَتِيْقَةً مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ اَشَائِبِ ثَمْ آزاد اور شريف اجمام كى حفاظت كرتے ہوجن كے نسب چھٹے ہوئے ہیں۔ ان میں كوئى دوسرامخلوط نہیں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكُيْ تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ

يرت ابن مثام الله صداة ل

ہرایک حاجت مند' تباہ کارگروہ تمہارے گھروں کی جانب تکنگی باندھے ایک دوسرے کے پیچھے چلاآ رہاہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنَّ سَرَاتَكُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ آهُلِ الْجَيَاجِبِ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ کہتم میں کے سردار بہر حال تمام گھرانوں میں بہترین گھرانے والے ہیں۔

وَ اَفْضَلُهُ رَأَيَا وَاعْلَاهُ سُنَّةً وَ اَقُولُهُ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمَوَاكِب عقل ورائے کے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب ہے بڑھ کر اور جماعتوں کے درمیان سب سے زیادہ تھی بات کہنے والے۔

فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا بَارْكَانَ هَلَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب پس اٹھوا ہے پر وردگار کی نماز پڑھو۔اوراس بیت اللہ کے ارکان کوچھوؤ جوا حثب نامی پہاڑوں کے درمیان ہے۔

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ وَ مَصْدَقٌ غَدَاةَ آبِي يَكُسُوْمَ هَادِي الْكَتَائِب اس بیت اللہ کے متعلق آ زمودہ اورمسلمہ واقعات تمہارے جا فطوں میں موجود ہیں اس روز کے واقعات جس روز ابو یکسوم یعنی ابر به نشکروں کی قیادت کرر ہاتھا۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمُشِي وَ رَجُلُهُ عَلَى الْقَاذِقَاتِ فِي رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جس روز اس کا ایک دسته ہموار زمین پر چلا آ رہا تھا اور اس کی پیادہ فوج پہاڑوں کی چوثیوں پر راستوں کے دہانوں پر ( ڈٹی ہوئی تھی )۔

فَمَا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِى الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِب پھر جب تمہارے یاس عرش والے کی مدوآ پنجی تو اس با دشاہ کی فوج نے جو دھول اڑانے والی اور پھر برسانے والی تھی انہیں لوٹا دیا۔

فَوَلَّوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَؤُبُ إِلَى آهُلِهِ مِلْحَبِشِ غَيْرُ عَصَائِبِ پس وہ تیزی سے پیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں میں ہے کوئی مخص ایسے گھر والوں کی جانب بحز تتر بتر ہوئے واپس نہیں ہوا۔ فَانُ تَهُلِكُوْا نَهُلِكُ وَ تَهُلِكُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا قَوْلُ امْرِي غَيْرِ كَاذِبِ عَلَانُ تَهُلِكُ مَ اللهُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا قَوْلُ امْرِي غَيْرِ كَاذِبِ كَارِمِ مَ مِعَى برباد موجا كي كاور تج كن مانوں پر بھى بربادى آئے گراگرتم برباد موجا و گرائے ہے۔ گی۔ جن كے ذریعے ہے آدى كى بات پرورش پاتى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوزید انصاری وغیرہ نے مجھے اس کے وہ اشعار سائے جن میں 'ماء هویق'' نبیعوا الجواب''ولی اموی فاختار''اور'علی القاذفات فی رؤس المناقب''کے الفاظ ہیں۔

ابن ہشام نے کہااس کا قول' الم تعلموا ما کان فی حوب داحس' کے متعلق ابوعبیدۃ النوی کے جھے سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر صدید ہابن رواۃ بن ربیعہ بن الحرث بن مازن بن قطیعۃ بن عبس بغیض بن ربی ہے جھے سے بیان کیا کہ گھوڑا' داحس' نا می تھا بھی کواس نے الغیراء نا می ایک گھوڑ ہے کے ساتھ دوڑ ایا جو صدیفۃ بن بدر بن عمرو بن زیر بن جویۃ بن لوذان بن تعلیۃ بن عدی بن فزارۃ بن ذبیان بن بغیض بن ربیت بن غطفان کا تھا۔ صدیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگر وہ داحس کو دوڑ میں آگے دیکھیں تو اس کے منہ پر ماریں۔ چنا نچہ داحس دوڑ میں آگے نکل آیا تو ان لوگوں نے داحس کو دوڑ میں آگے دیکھیں تو اس کے منہ پر ماریں۔ چنا نچہ داحس دوڑ میں آگے نکل آیا تو ان لوگوں نے اس کے منہ پر مارا اور الغیر اء نا می گھوڑ ا اول آگیا۔ پھر جب واحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کے بھائی ما لک بن زبیر نے العیم اء پر حملہ کیا اور اس کے منہ پر مارا تو حمل بن بدرا ٹھا اور میں مالک کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ پھر ابی الحبی عوف بن حذیفہ سے ملاتو اس کوئل کرڈ الا۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شخص مالک سے ملاتو اس کوئل کرڈ الا۔ تو حمل بن بدر صدیفہ بین بدر کے بھائی نے کہا۔

قَتَلُنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُوَ تَأْرُنَا فَإِنْ تَطْلُبُوْا مِنَّا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوَا بِمَ نَعُوف مِنَا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوَا بِمِ نَعُوف كَ بِدِلِ مِن ما لك وقل كروُ الا اوريه بهارا بدله تقااب الرَّتُم حَق كَ سواكن اور چيز كے طالب بوتو چچتاؤگ - بيشعراى كاشعار ميں كا ہے۔

الربیع بن زیا دالعبسی نے کہا۔

افبَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بُنِ زُهَيْرٍ تَرُجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْأَطْهَادِ كياما لك بن زہير كِتَل ہوجانے كے بعد بھى عورتيں طہرون كے نتيجوں يعنى اولا دكى بقاكى اميد ركھ عتى ہیں۔

ل اس مقام پر بھی الف میں اھریق ہے۔ (احرمحمودی)

ع (الفج) میں بن زیز بین ہے۔ بلکہ عمرو بن جویۃ ہے۔ (ب د) میں بن زید زیادہ ہے۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

اس کے بعد بنی عبس اور بنی فزارہ میں جنگ چھڑگئی اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کوتل کرڈ الاتو قیس بن زہیر بن جذیمہ نے حذیفہ کے لئے بے قر ارہوکر مرثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَةِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں شہسوار کہا جاتا ہے حالانکہ وہشہسوار نہیں ۔ ہاں مقام الہاءة میں ایک برداشہسوار ہے۔

فَابُكُوا حُذَيْفَةَ لَنْ تُرَثُّوا مِثْلَةً حَتَّى تَبِيْدَ قَبَائِلٌ لَمْ تُخْلَق پس حذیفہ یرروکہ مرثیہ کہنے کے لئے اس کا ساکوئی نہ ملے گا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مرجا ئیں جوابھی پیدابھی نہیں ہوئے ہیں۔

یہ دونوں شعرای کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَغْى وَالظُّلُمُ عَمْ مَوْتَعُهُ وَخِيْم باوجوداس کے کہ جوانمر دحمل بن بدر نے زیادتی کی اورظلم تو بدہضمی پیدا کرنے والی چراگاہ ہے۔ بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

قیس بن زہیر<sup>ع</sup>ے بھائی حرث بن زہیرنے کہا۔

تَرَكْتُ عَلَى الْهَبَاءَ ةِ غَيْرَ فَخُو حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِي میں نے حذیفہ گومقام الہباء ہ میں (مردہ کر) چھوڑ ااس کے پاس ٹوٹے ہوئے نیزوں کے مکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور (یہ واقعہ ہے) کوئی فخر کی بات نہیں۔ پیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ قیس نے داحس اور الغمر اء نامی گھوڑ ہے بھیجے تھے اور حذیفة نے الخطار اور الحنفاء نامی گھوڑے۔ان دونوں باتوں میں پہلی بات زیادہ سیجے ہے۔اور اس کا قصہ بہت دراز ہے۔ حدیث سیرۃ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ انقطاع مجھے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے روکتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے جوحرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

حاطب بن الحارث بن قیس بن پیشہ ابن الحارث بن امیة بن معاویہ بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مو اللہ بن الحارث بن الحرب بن الحزرج بن الحارث بن الخزرج جوابن محم کے نام سے مشہور الحارث بن الحزرج علی ماں کا نام تھا اور وہ القین بن جسر میں کی ایک عورت تھی ۔ رات کے وقت بن حارث بن الحزرج میں کے جندلوگوں کو لے کر نکلا اور انہوں نے اس کو (حاطب کو ) قتل کر دیا۔ اس لئے اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ اور ان میں بولی خت جنگ ہوئی۔ اور اوس پرخزرج کو فتح ہوئی۔ اس روز سوید بن کا ملک بن الا وس قتل ہوا۔ اس کو المحجذر بن خوا بن حوا بن عبد بن حوا بن عبد بن حوا بن عبد بن حوا بن عبد بن حامت بھی نکلا تو زیاد البوی تھا۔ جو بن عوف بن الحزر بن المحجذر بن زیاد رسول الله من الله تا کہا روز بن المحجذر بن کی یا کہا رہ بن کا اس کے با ہے سمیت قتل کر ڈالا۔ انشاء الله تعالی اس المحارث بن سوید نے المحجذر کو نو خفلت میں پاکراس کو اس کے با ہے سمیت قتل کر ڈالا۔ انشاء الله تعالی اس المرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑائیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے اور ان میں امرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑائیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے اور ان میں امرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑائیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے بیان میں امرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑائیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے کے بیان میں کر دیا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ تھیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص السلمی نے جو بنی امیہ کا حلیف تھا اور جس نے اسلام اختیار کرلیا تھار سول اللہ مُنَّا اللہ مُنَّا ہِ عَنْہِ کہا۔ اسلام اختیار کرلیا تھار ہو کے ہوئے کہا۔ اسلام اختیار کرلیا تھار ہوئے ہوئے کہا۔ اللہ قانِل قَوْلاً مِنَ الْحقِقِ قَاعِد ہے تھا کہ عَلَیْهِ وَ هَلْ غَضْبَانُ لِلرَّ شُدِ سَامِعُ کَیا کہ کہا ہے کہا کہ کیا کہ جو الا اس کو چھوڑ کر جیٹھا بھی رہ سکتا ہے اور کیا کوئی خصیلا سیدھی بات س

ل (الف) میں ہیں ہے۔

ع (الف) میں من کی بجائے ہو ہے۔ (احرمحمودی)۔

سے معلی بمعنی عن سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پر ایک نسخہ عاقد بھی ہے۔ تو اس کے معنی میہ ہوں گے کہ کیا کسی حق بات کا کہنے والا اس پر مضبوطی ہے جمار ہے والا بھی ہے۔ پہلی صورت رسول اللّه مَنَّالْتُعَیَّمُ کی نعت شریف ہوگی کہ آپ حق بات فر مار ہے ہیں اس لئے اس کو چھوڑ کر بیٹے نہیں سکتے دوسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو قبول کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمرمحمودی)۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

وَهَلُ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيْرَةُ نَفْعَهُ لِاَقْصَى اَلْمَوَالِي وَالْأَقَادِبِ جَامِعُ اوركيا كوئى الياسردار ہے جس سے خاندان نفع رسانی كی اميد كر سے اور وہ دوروالے دوستوں اور نزد يك كے رشتہ داروں كوايك جگہ جمع كرد ہے۔

تَبَرَّاْتُ إِلَّا وَجُهَ مَنْ يَّمُلِكُ الصَّبَا وَاهْجُو كُمْ مَادَامَ مُدُلِ وَنَاذِعُ بَرَالِهُ فَصَ كَ مِرَضَ عَلَيْحِدً كَى اختيار كرلى بَرَالِ فَضَ كَ رَضَا جو لَى كَ جَوَجَذَبات بِرقا بور كُمَّا ہِ مِيں نَے بَرِ فَضَ سِعَلَيْحِدً كَى اختيار كرلى ہے اور جب تك تم ميں مُنْكُش اور كھينچا تانى رہے كى ميں تم سے الگر بول گا۔

وَ السَّلِمُ وَجُهِى لِلِالَهِ وَ مَنْطِقِى وَلَوْ رَاعَنِي مِنَ الصَّدِيْقِ رَوَائِعُ وَ السَّلِمُ وَجُهِى لِلِالَهِ وَ مَنْطِقِى وَلَوْ رَاعَنِي مِنَ الصَّدِيْقِ رَوَائِعُ اور مِيں اپنى ذات كواور اپنى بول چال كومعود حقيقى كے حوالے كرتا ہوں اگر چدوست كى جانب اور ميں اپنى ذات كواور اپنى بول چال كومعود حقيقى كے حوالے كرتا ہوں اگر چدوست كى جانب ہے ججھے دھمكياں دى جاتى رہيں۔

## رسول الله منالي الله منالية المراكم كالمسلوك الله منالية المراكم المرا

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی برنصیبی رسول الله مَنَّاتِیْنِمُ اوران لوگوں کی دشمنی میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگئی۔ انہوں نے اپنے یہاں کے کمینوں کورسول الله مَنَّاتِیْنِمُ کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور تکلیفیں دیں اور آپ پرشاعری اور جا دوگری اور کہانت و جنون کی ہمتیں لگائیں۔ اور رسول الله مَنَّاتِیْنِمُ ہرا ہرا حکام خداوندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی حکم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا ظاہر فرماتے رہے۔ جس کو وہ ناپند کرتے تھے۔ ان کے بتوں سے علیحدگی اور ان کے کفر کے حالات سے بے زاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والد عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر و بن العاص سے روایت کی ہے۔ عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ مثل یہ مثنی کا اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچا تے دیکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام جمر میں جمع عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام جمر میں جمع سے انہوں نے رسول اللہ من ان اصر کیا کہ کہا کہ ہم نے تو اس شخص کے متعلق اتناصر کیا کہ کسی دوسرے معاسلے میں ہم نے بھی اتناصر نہیں کیا اس نے ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں۔

ہمارے دین میں عیب نکالے۔ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے معبود وں کو برا بھلا کہا۔ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا ( یہی الفاظ ) یا اس طرح کے الفاظ کہے۔وہ یہی باتیں کررہے تھے کہ یکا یک رسول اللہ مَنْ الْفَیْخِ ہِم آ میں ہوئے اور خبلتے ہوئے تشریف لائے۔اور جمرا سود کا بوسہ لیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے پچھ باتیں طعن ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے پچھ باتیں طعن کے طور کہیں۔راوی نے کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ ہُمَا ہُمَا کہ بیاں سے گذر ہے تو انہوں نے اس طرح طعنہ زنی کی تو میں نے اس کا اثر رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ ہُمارک پر محسوں کیا پھر آ پ ان کے پاس سے تیسری بار کر رہے تو انہوں نے اس طرح طعنہ زنی کی تو میں نے اس کا اثر رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ ہُمَا کہ بیارک پر محسوں کیا پھر آ پ ان کے پاس سے تیسری بار کر رہے تو انہوں نے اس طرح طعنہ زنی کی تو آ ہے شہر گئے۔اور فر مایا:

اَتَسْمَعُوْنَ يَا مَعُشَرَ قُرَيْشِ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي لِيَدِهٖ لَقَدُ جِنْتُكُمْ بِالذَّبْحِ عَ.
"اے گروہ قریش۔ کیاتم سن رہے ہو۔ سن لو۔ اس ذات کی شم۔ جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پاک صاف چیز لایا ہوں'۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے ان لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ یہاں تک کہ ان میں کے ہرا یک شخص کی معالت تھی کہ گویا اس کے سر پر کوئی پرندہ آبیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں کے وہ شخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں جو انہیں ملے آپ کی مدارات و دلجوئی کرنے لگے۔ حتی کہ وہ کہنے لگے۔ اے ابوالقاسم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی نا دانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ مکا ٹیٹی الوٹ آئے۔ پھر جب دوسرا روز ہوا تو وہ مقام جر میں جمع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا کچھ یا د ہے کہ تہماری جانب سے کہا پیام دیا گیا اور اس کی جانب سے تہمیں کیا جو اب ملاحتیٰ کہ جب اس نے ڈ نکے کی چوٹ وہ باتیں کہیں۔ جس کوئم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتیں کہیں۔ جس کوئم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتھ می گھر لیا

ل (الف) مِن نفس محد (مَنْ الْفَيْمُ) ہے۔

ع (الفب) میں بالد ہو ہے اور (ج د) میں بالذہبیہ ہے۔ میں نے ذہبیع کے معنی ندیوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ گراس مقام کے قریخے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کھلی اور ظاہر چیز کے ہونا چاہئے لیکن لغت میں ذہبع کے بیم عنی نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم ہموادہ۔(احم محمودی)

کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایساایسا کہا ہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول اللّٰہ مَثَلِّ الْمُتَّالِمُ ان کے دین اوران کے معبود وں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول اللّٰہ مَثَالِی اللّٰہ مَا اللّٰہ مَثَالِی اللّٰہ مَثَالِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِثَالِقِیْرِ اللّٰہ مَاللّٰہ اللّٰہ مَالِی اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَا اللّٰہُ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ ا

نَعَمُ آنَا الَّذِي اَقُولُ ذَٰلِكَ.

" الله ميں ہى و هخص ہوں جواليى با تنيں كہا كرتا ہوں "\_

راوی نے کہا کہ میں نے ان میں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ منگا ہے گئے کی جا در مبارک کے (دونوں پلو) ملنے کی جگہ کو پکڑ لیا راوی نے کہا پھر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی مدا فعت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ روتے جاتے ہے اور کہتے جاتے تھے ارب لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کوتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پر وردگا رکہتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ پس یہی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر شخت سے سخت غلبہ کہمی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن این این این کے کہا مجھے ہے ام کلثوم بنت ابی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ام کلثوم نے کہا کہ اس روز ابو بکرایسی حالت سے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراورڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچے اس کے سبب سے آپ در دسر میں مبتلا تھے اور آپ زیادہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تخت ترین اذیت جورسول اللہ مَنَّا اَلَّا اُلَّا اَلَٰ وَ اِللّٰهِ عَلَى وہ یہ تھی کہ ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزادیا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلایا اور ایڈادی تو رسول اللہ مَنَّا اِللّٰهِ مَا اَللّٰہُ عَلَیْ اُللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

### حمزہ بن عبد المطلب شی اللہ عنہ رسول مَثَالِثَيْنِ مَ کے جیا کا اسلام اختیار کرنا

ابن ایخق نے کہا مجھ سے بنی اسلم کے ایک شخص نے جو بڑایا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَمْ وَ بن کعب بن تیم بن مرة کی ایک لونڈی جو اپنے مَنْ اللّهُ عَنْ ایک لونڈی جو اپنے من عمر و بن کعب بن تیم بن مرة کی ایک لونڈی جو اپنے من اللّه عن اللّه عن الله علی الله الله علی الله الله علی ا

گھر میں تھی اس کی میہ باتیں سن رہی تھی۔اس کے بعد آپ اس کے پاس سے لوٹے تو آپ نے قریش کی مجلس کا قصد فرمایا جو کعبۃ اللہ کے پاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دریہ بعد حمزہ بن عبدالمطلب رضی الله عنه کمان گلے میں ڈالے شکار ہے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ گئے۔وہ شکاری تھے تیر سے شکار کیا کرتے۔اورا کثر شکار کے لئے نگل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تو اپنے گھروالوں کے پاس نہ جاتے ۔ جب تک کہ تعبۃ اللّٰد کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں کٹہریتے اور سلام کرتے ۔اوران سے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے ۔اوروہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مرداور سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس ہے گزرے جبکہ رسول اللّٰہ مَثَاثَاتُهُ عَلَمُ اپنے گھر واپس ہو چکے تھے۔تو اس لونڈی نے حمز ۃ ٹئالاؤرے کہا۔اے ابوعمارۃ کاش آپ اس آفت کو دیکھتے۔ جو آپ کے بھتیج محمد پر ابوالکم بن مشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوا پایا تو انہیں ایذ ا پہنچائی اور گالیاں دیں۔اور جو باتیں انہیں ناپسندان کی انتہا کر دی اور پھر چلتا بنا۔اورمحمد مَثَالِثَیْمَ عَلَیْ اس سے بات بھی نہ کی ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہا اعز از رکھنا جا ہتا تھا۔حمز ہ کو غصے نے برا چیختہ کر دیا اوروہ وہاں سے تیزی سے نکلے اور کسی کے پاس نہ رکے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہو جائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چے جائیں۔ پھر جب مبجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیرای کی طرف جلے ۔اور جب اس کے سر پر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی ۔اور اس کا سرسخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جووہ کہتے ہیں۔اگر تجھ سے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر۔پس بن مخز وم کے لوگ حمز ۃ کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کو جانے دو کیونکہ واللہ میں نے بھی ان کے بھتیجے کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خرحمز ہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول الله مَثَالِثَانِیَمَ کی پیروی زبان ہے بھی گی۔

جب حمزہ نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہو گیا کہ رسول اللّٰه سَکَا ﷺ اُسِاقُوی اور محفوظ ہو گئے۔اور اب حمزہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایذ ارسانی سے دست کش رہنے لگے۔

لے (الف) میں رحمہ اللہ ہے اور باقی خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔

ع (الف) مین ہیں ہے۔(احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

#### </r>



#### رسول اللهُ مَثَالِثُيْرِ كَمِ تعلق عتبه بن ربيعه كا قول

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیا دیے محمد بن کعب القرظی کی روایت سے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عتبہ بن ربیعۃ جوا یک سردارتھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اوررسول اللهُ مَا لَيْنَا بَهِي مسجد ميں تنها تشريف رکھتے تھے اس نے کہاا ہے گروہ قریش میں اٹھ کرمحد ہے کچھ گفتگو کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے پچھونہ پچھوہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جورعایتیں جا ہے ہم اسے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔اور بیاس وقت کی با تنیں ہیں جب حمز ۃ نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ مَا کاٹیڈیم کے ساتھ زیادہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول الله مثالثی تم کے پاس جا کر گفتگو کر۔ تو عتبہا ٹھا اور آپ کی طرف چلا۔اور رسول اللّٰدَمَنَاتِثَیَّمُ کے پاس جا ببیٹھا اور کہا۔ بابا۔ تتہمیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہوا ورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے یاس بڑی اہمیت رکھنے والامسکلہ لائے ہو۔جس کے ذریعےتم نے اس کی جماعت کوتتر بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اوران کے دین کوعیب دار کر دیا ہے۔اوران کے اگلے بزرگوں کو کا فرینا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چند با تیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔شاید کہتم اس میں سے پچھ نہ پچھ قبول کرلو۔رسول الله مَثَالَثَیْمُ نے فر مایا۔'' قبل یا ابالولید"-اسمع-اے ابوولید کہومیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس مسئلے کے ذریعے جے تم لائے ہو۔ صرف مال جاہتے ہوتو ہم تمہارے لئے اس قدر مال جمع کردیں گے کہتم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا سردار بنالیں گے۔ کہ کوئی بات تمہارے بغیر قطعی نہ ہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جاہتے ہوتو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اور اگریہ تمہارے یاس جوآتا ہے کوئی رئی سے جس کوتم دیکھتے ہواوراس کوتم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ پھونک کا انتظام کریں گے۔اوراس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

لے (الف) میں والنبی مَثَاثِیْتِا ہے۔ تا اصل میں یا اہن اخبی ہے۔(احمرمحمودی) سے سمی شخص کے تابع جن یا موکل کوعرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیراُی سے فعیل کا وزن ہے بمعنی مفعول کے یعنی مرئی چیز' د کیھنے والی چیز۔(احمرمحمودی)

گے۔ کہاس سے تنہیں نجات دلا ئیں کیونکہ بعض وقت تابع (موکل یا جن ) آ دمی پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس كاعلاج معالجه كئے بغير نبيں جاتا۔ (يبي الفاظ كم ) يا اى تتم كے الفاظ اس نے آپ سے كم \_ اور رسول الله مَا الل

أَقَدُ فَرَغُتَ يَا اَبَهُ الْوَلِيدِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاسْتَمِعُ لِمِينَى \_ قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَمُو تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبَيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قُلُوبِنَا فِي أكَّنَّةِ مِّمَّا تَدُعُوناً إلَيْهِ ﴾

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی گفتگوختم کر لی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فر مایا۔میری بھی س لو۔ اس نے کہاا چھاساؤ آپ نے فر مایا۔

"رحم كرنے والے مبربان اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں۔ طبق (يد) رحم كرنے والے مہربان کی جانب ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔اس کی آیتوں میں خوب تفصیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے۔ صاف بیان مجموعہ ہے خوش خبریاں سنانے والا۔ اور (انجام سے) ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگر دانی کی (اوراس کی طرف توجہ نہیں گی) جس کا نتیجہ رہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔انہوں نے کہہ دیا کہان (خرافات سے ) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے دل غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

پھررسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهِ الى صورت كواس كے آگے پڑھتے چلے گئے اور جب عتبہ نے آپ كى تلاوت سى خاموش سنتار ہااورا پے ہاتھ چھے رکھ لئے اوران پرسہارا دیئے ہوئے آپ سے سنتار ہا۔اس کے بعدرسول الله مَالِينَةُ المحده تك يهنيج توسجده كيا - پهرفر مايا:

قَدُ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَٱنْتَ وَذَاكَ .

''اے ابوالولید جوتم نے سناوہ تو سن ہی لیا۔ابتم جانواوروہ''۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔اوراینے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تمہارے پاس آنا اس طرح کانہیں ہے جس طرح کا جانا تھا۔اور جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔اس نے کہا کہ وہاں کی خبریہ ہے کہ میں نے ایسی بات سی ہے کہ واللہ ایسی بات میں نے بھی بھی نہیں سی تھی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اور نہ کہانت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کام کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے سی ہے اس کوا یک بڑی اہمیت حاصل ہوگی پھرا گرعر بوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کو اس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کرلیا تو اس کی حکومت تہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہو جاؤگے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ اس نے کہا۔ میری رائے تو اس کے متعلق یہی ہے۔ تہہیں جو مناسب معلوم ہوتم کرو۔

# رسول الله مَثَالِثَا عَلَيْهِمُ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان اللہ مَثَالِثَا عَلَیْهُمُ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان بات چیت اور سور و کہف کی تفسیر

ابن آخل نے کہا کہ پھرتو اسلام مکہ میں قریش کے قبیلوں میں پھیلنے لگامروں میں بھی اور عورتوں میں بھی ۔ اور جس کو

بھی ۔ اور قریش کی یہ حالت ہوگئ کہ مسلمانوں میں سے جس پران کا بس چلتا اس کو قید کر لیتے ۔ اور جس کو

تکلیفیں و بے سکتے اس کو تکلیفیں و بے جھے بعض اہل علم نے سعید بن جبیر سے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ

سے اور انہوں نے عبداللہ میں عباس رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے

ہوے سر دار عتبہ بن ربعیہ۔ شیبہ بن ربعیہ۔ ابوسفیان ابن حرب۔ النظر بن الحارث بن کلدہ بن عبدالدار

والا ۔ ابوالبخری بنی ہشام ۔ الاسود ابن المطلب بن اسد ۔ زمعہ بن الاسود ۔ الولید بن المغیر ہ ۔ ابوجہل بن

ہشام مروود خدا ۔ عبداللہ بن البی امیتہ ۔ العاص بن وائل نبید منہ ججاج کے دونوں بیٹے ۔ السمیان اور امیت بن

خلف اور ان میں کے جوجو تھے جع ہوئے راوی نے کہا کہ یہ سب لوگ غروب آ فتاب کے بعد کعبۃ اللہ کے

پیچے جمع ہوئے پھران میں کے بعض نے بعض نے کہا کہ چھرکو بلوا بھیجو ۔ اور اس سے گفتگو کر و ۔ اور اس کو قائل

کرو ۔ تاکہ تم لوگ اس کے متعلق معذور سمجھے جاؤ ۔ پھرانہوں نے آپ کے پاس کہلا بھیجا ۔ کہ تہماری قوم کے

بڑے بڑے بڑے لوگ تمہارے لئے جمع ہوئے ایس کہ تم سے گفتگو کریں۔ اس لئے تم ان کے پاس آ و ۔ تو رسول

بڑے بڑے بڑے لوگ تمہارے لئے جمع ہوئے ایس کے تھے کہ جس معاطے میں آپ نے ان سے گفتگو فر مائی

تھی اس میں ان کی کوئی نئی رائے ہوئی ہوگی ۔اور آپ ان کے متعلق بہت حریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشتاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں مبتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہاا ہے محمد ( مَثَاثِیْمُ اُ )۔ہم نے تنہیں اس لئے بلوایا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اورواللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی قوم پرڈھائی ہے۔تم نے (ہمارے) باپ دادا کو گالیاں دیں۔تم نے دین پر عیب لگایا۔تم نے معبودوں کو گالیاں دیں۔تم نے عقل مندوں کواحمق بنایا۔اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہم نے اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی (ایسی) برائی نہ چھوڑی ۔ جسے تم نہ کر گزرے ہو۔ (یہی الفاظ کے) یا اس طرح کی باتیں انہوں نے آپ ہے کیں اگریہ بات اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مال چاہتے ہوتو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لئے (بہت کچھ) جمع کردیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال دار ہو جاؤ۔ اور اگرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔ اور اگرتم اس کے ذریعے حکومت جاہتے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے یاس آتا ہے کورئی ( دیکھنے والا ) (موکل یا جن ) ہے جس کوتم دیکھتے ہووہ تم پر غالب آ گیا ہے۔ عربْ والے اس جن کو جوکسی کا تا بع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اوربعض وقت ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔تو ہم اپنے مال خرچ کریں گے۔اور تمہارے لئے جھاڑ پھونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلائیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيں \_تورسول الله مَثَاثِيَّةُ مِنْ فَر مايا:

" مجھے ان چیزوں میں سے پچھ نہیں چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو پچھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لئے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے مال حاصل کروں۔ نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں نہ تم پرحکومت لیکن (بات بیہ کہ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے مجھے تم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری سنانے والا اور برے انجاموں سے) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے توایخ (متعلقہ) پیام سنانے والا اور برے انجاموں سے) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے توایخ (متعلقہ) پیام

پہنچاد ہے۔اورتم سے خیرخوا ہانہ بات کہددی۔اگرتم نے میری وہ باتیں جومیں تمہارے پاس لایا ہوں مان لیں تو بید نیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔اورا گرتم نے انہیں مجھی برلوٹا دیا تو میں تھم الہی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر مادے'۔

( يبى الفاظ فرمائے ) يا جيسا كھ آپ نے فرمايا مَنَا لَيْكِمْ انہوں نے كہا۔اے محد ( مَثَالِثَيْمُ ) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیںان میں ہے کسی چیز کوبھی اگرتم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہروالانہیں۔اورنہ یانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کرکوئی ہے۔اورنہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذا اپنے پروردگار ہے ہمارے لئے دعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھا حکام دے کر بھیجا ہو کہ بیہ پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کرہم سے دور کر دے۔اور ہمارےشہرکشا دہ بنا دے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی سی نہریں جاری کر دے۔اور ہارے بزرگوں میں ہے جوگز رکھے ہیں انہیں ہاری خاطر زندہ کردے۔اور جن لوگوں کو ہاری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصی بن کلا ب بھی ہوں۔ کیونکہ وہ بڑے سے بزرگ تھے۔ کہتم جو پچھے کہتے ہوہم ان سے یو چھلیں۔ کہ بیچے ہے یا غلط۔ پس اگرانہوں نے تمہاری تصدیق کی اورتم نے وہ چیزیں کردیں جن کا ہم نے تم سے سوال کیا ہے تو پھر ہم تہہیں سچا جانیں گے۔اوراس کے سبب سے تمہاری قدرومنزلت جواللہ کے یاس ہے اس کو جان لیں گے۔اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو۔تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں اور اس کا سلام ہو۔ فرمایا:

مَا بِهِلْذَا بُعِثْتُ اِلْيُكُمْ اِنَّمَا جِنْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِى بِهِ وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلۡيٰكُمُ فَانُ تَقۡبَلُوٰهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَاِنۡ تَرُدُّوٰهُ عَلَىَّ اصْبِرُ لِامْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' میں تہارے یاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے پاس سے صرف وہی چیز لا یا ہوں جو چیز دے کراس نے مجھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی جس کے ساتھ مجھے تہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر مادے''۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہمارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے پچھے ما تگ لو۔اپنے یروردگارے استدعا کروکہ وہ تہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج کہ جو پچھتم کہتے ہووہ اس کی تقیدیق کرے۔اور

تمہاری جانب سے وہ دوبارہ ہم ہے کہ دے اور اگرتم رسول ہوجیسا کہتم دعویٰ کرتے ہوتو اس ہے استدعا کروکہ وہ تمہارے لئے باغات محلات اورسونے جاندی کے خزانے مہیا کردے کہ ان خزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کر دے۔جن کا ہم تنہیں محتاج دیکھتے ہیں۔کہتم بازاروں میں ای طرح کھڑے رہتے ہوجس طرح ہم کھڑے رہتے ہیں۔اورتم بھی معاش کی تلاش ای طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ تا کہ ہم جان لیس کہ تمہارے رب کے پاس تمہاری قدرومنزلت ہے۔تو رسول الله مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ نے ان سے

مَا أَنَا بِفَاعِلِ مَا أَنَا بِالَّذِي يَسُالُ رَبَّهُ هٰذَا وَمَا بُعِثْتُ اِلَّيْكُمْ هٰذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا.

'' میں تو ایسا نہ کروں گا۔اور نہ میں ایسامخض ہوں۔ جوا پنے پرورد گار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر

( یہی الفاظ فر مائے ) یا جوالفاظ بھی آپ نے فر مائے ہوں۔

فَإِنْ تَقْبَلُوْا مَا جِنْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَىَّ اصْبِرُ لِلاَمْرِ اللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ.

''پس اگرتم نے اس کوقبول کرلیا جس کو لے کرمیں تمہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں حکم الٰہی تک صبر کروں گا جب تک کہ الله میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمادے'۔

انہوں نے کہا (یہ بھی نہ ہوسکتا ہو) تو ہم پر کوئی آسان کا مکڑا گرا دوجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔تمہارا میرودگاراگر جا ہے تو (بیکھی) کردے گا۔ہم بجزاس کے تم پرایمان نہلائیں گے۔کہتم ایسا کرو۔

راوی نے کہا کہرسول الله منا اللہ علی فیر مایا:

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آنُ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

'' بیاللّٰد کی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا جا ہا تو (یقین کرلو کہ) اس نے کر

انہوں نے کہا اے محمد (مَنَا ﷺ) کیا تمہارے پرودگارکواس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے یروردگارکواس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں گے جوہم نے

تم سے کئے۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے سے وہ تمہارے پاس آ جاتا۔اور ہم نے آپ میں جو پچھسوال و جواب کئے اس کی تمہیں تعلیم دے دیتا اور تمہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تہمیں ان با توں کی تعلیم بمامہ کا ایک مختص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے اور ہم تو واللّٰدرحمٰن پر مجھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔اےمحمہ (مَنَا ﷺ)۔ہم نے تو اپنے عذرتم سے بیان کر دیے واللہ ہم تو تنہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خواہ جو کچھاٹر بھی تم ہم پرڈالو۔ یہاں تک کہ ہم تمہیں مٹاڈالیں گے۔ یاتم ہمیں نیست و نابود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ تو اللہ اور فرشتو پ کو آ سنے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله مَلَّا لِلْمُ اللهُ مَا تَقِيمُ سے بير کہا تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ پھراس نے آپ سے کہا۔اے محمد (مَثَاثِیْمَ)۔آپ کی قوم نے آپ پر بہت ی چیزیں پیش کیں آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی بہت ی چیزیں طلب کیں تا کہان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے پاس ہے۔جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آپ کوسچا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔اور آپ کی پیروی کریں آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خودا پنے فائدہ کے لئے الیمی چیزیں حاصل کریں جن ے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدراللہ کے یاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے پچھتھوڑ اتو ان پرفورأ لا یا جائے آپ نے بیمی نہ کیا ( یہی الفاظ کے ) یا جیسا کچھاس نے آپ سے کہا۔واللہ میں تو آپ پر ہرگز ایمان نہ لاؤںگا۔ یہاں تک کہ آپ کوئی ایسی سیڑھی حاصل نہ کرلیں جو آسان کی جانب لے جاتی ہواور آپ اس پراس طرح چرهیں کہ میں ویکھتا رہوں ۔حتی کہ آپ آسان پر پہنچ جائیں۔اور پھر آپ اپ ساتھ ایک نوشتہ لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے جارا یہے ہوں جو آپ کے موافق گواہی دیں کہ آپ ایے بی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللہ کی تتم کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا پھروہ رسول الله منگافیتم کے پاس سے لوٹ گیا۔ اور رسول الله منگافیتم اپنے گھر والوں کی جانب ممکین اوراس امید کے فوت ہو جانے پرافسوس کرتے ہوئے لوٹے۔جوآپ کواپنے قوم پر حریص ہونے کے سبب سے اس وقت پیدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بلوایا اور جب آپ نے اپنے ہےان کے دورہونے کو ملاحظہ فر مالیا ( تو وہ امیدافسوس سے بدل گئی )۔





# ا بوجہل کا نبی مَنْ اللّٰهِ عَلَمْ کے ساتھ برتا وَ اور اللّٰد نعالیٰ کا اس کی جالبازیوں کو اس کے گلے کا ہار بنانا اور اس کورسوا کرنا



پھر جب ان کے یاس سے رسول اللّه مَثَالَتُهُ اللّٰہ عَلَيْ اللّٰہ مُثَالِثُهُ اللّٰہ عَلَى مُردو دخدا ابوجہل نے کہا۔اے گروہ قریش مجمہ (مَنَا اللَّهُ مِنْ ) نے تو ہر بات سے انکار کردیا۔ بجز ہمارے دین پرعیب لگانے اور ہمارے باپ دادا کو گالیاں دینے اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکھیر ہے ہواور میں تو اب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پھر جس کو میں اٹھا سکوں لے کر اس کے لئے بیٹھوں گا (یہی الفاظ کہے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کیے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس سے اس کا سرپھوڑ دوں گا اس کے بعدخواہتم میری امداد سے دست برداری کرویا میری حمایت کرواور بن عبدمناف میرے ساتھ اس کے بعد جو چاہیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم تیری امداد ہے بھی بھی کسی قیمت پر بھی دست بر داری نہ کریں گے تو جو جا ہے کر۔ پھر جب صبح ہوئی ابوجہل نے ایک پھر وییا ہی لیا۔جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَثَالِثَيْنَا كَي كُعات مِين بيشار ہا اورضح سورے جس طرح رسول الله مَثَالِثَيْنَ أنكلاكرتے تھے نكلے اور جب تك رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ مِنْ مَصْلَوْ آپ كا قبله شام كى جانب تھا۔ پس جب آپ نماز پڑھتے توركن يمانى اور حجرا سود كے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے پس رسول اللہ منگا ٹیٹی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی صبح سورے اپنی مجلسوں میں انتظار کرتے آ بیٹھے کہ ابوجہل کیا کرنے والا ہے۔ جب رسول اللّٰدمَثَلَ ثَلِيْتُمْ نے سجدہ فر ما یا تو ابوجہل نے وہ پیخراٹھا یا اور آپ کی جانب چلا۔ یہاں تک کیہ جب آپ سے قریب ہوا تو اس حالت سے لوٹا کہ اعضا پاش پاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیب زوہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پھر ہی پرشل تھے حتیٰ کہ اس نے پھرا پنے ہاتھ سے پھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا۔اے ابوالکم تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہہ چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونٹ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول دیکھا اور نہ اس کی گردن کی می کوئی گردن اور نہاس کے سے کسی اونٹ کے بھی دانت دیکھے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعضوں نے ذکر کیا رسول اللّٰدمَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نے فر مایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تصاگروہ پاس آتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔



### قرآن پرافتر اپردازی میں نضر بن الحارث کی حالت



پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان سے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی اٹھے کھڑا ہوا۔

ابن ایخق نے کہا کہ بعض نے اسے النضر بن الحرث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔ ابن آتحق نے کہا کہ پھراس نے کہااے گروہ قریش واللہ تمہارے آ گےایک بڑاا ہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقابلے کے لئے اب کوئی تدبیرنہیں ہے محمد (مَنْ الْثِیْزَم) کی تم میں پیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلڑ کا تھاتم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ سےتم سب میں زیادہ سچاتم سب میں زیادہ امانت دار یہاں تک کہتم نے اس کی زلفوں میں بڑھا ہے گآ ٹاردیکھے اور وہ تمہارے پاس ایک چیز لایا تو تم نے اس کو جادوگر بنا دیانہیں واللہ وہ جادوگرنہیں۔ہم نے جادوگروں کی حجاڑ پھونک اورتعویز گنڈے دیکھے ہیں۔تم نے کہہ دیا کہ وہ کا بن ہے نہیں واللہ وہ کا بن نہیں۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ پیائی سنی ہے۔تم نے کہ دیا کہ وہ شاعر ہے۔نہیں واللہ۔وہ شاعرنہیں۔ہم نے شعرد کیھے ہیں۔اوراس کی تمام قسمیں ہرج ورجز 'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہوہ دیوانہ ہے۔نہیں واللہ وہ دیوانہیں۔ہم نے دیوانگی بھی دیکھی ہے نہوہ اختنا تی حالت ہےاور نہ دیوانگی کی ہے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی ہذیان۔اے گروہ قریش تم اپنی حالت برغور کر لو۔ واللّٰہ تمہارے سامنے ایک مہتم بالشان معاملہ پیش ہے۔ اور النضر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جورسول اللّٰہ مُنَا لِللّٰہ مُنَا لِللّٰہ مُنَا لِللّٰہ مُنَا لِللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا اللّٰہ مُنَا ہِ کے لئے دشمنی کے بیج بو یا کرتا) اوروہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھا اور وہاں ایرانی بادشا ہوں کے واقعات اور ستم واسفندیار کے حالات یا دولاتے اوران کوان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں ہے ڈراتے جوان پرعذاب الٰہی کی وجہ ہے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔اور کہتا اے گروہ قریش واللہ میں اس سے بہتر باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ پس میرے پاس آؤ میں تم سے اس کی باتوں سے بہتر باتیں بیان کرتا ہوں۔اور ایرانی بادشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصےان سے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤ تو) کون سی بات محد (مَالِيَّنِمُ) نے مجھ سے بہتر بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مخص ہے جس نے کہا تھا''سانزل مثل ماانزل الله'' میں بھی قریب میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ ابن

الطق نے کہا کہ مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں بیہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آٹھ آئیتیں نازل ہوئی ہیں۔اللہ عزوجل کا بیارشاد:

﴿ إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

'' جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب اس کے متعلق ہیں''۔



# قریش کانضر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله مَا الله عَلَیْمَ الله عَلَیْمَ الله مِنْ الله عَلَیْمَ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م

پھر جب النضر بن الحارث نے ان سے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کواور اس کے ساتھ عقبہ بن الی معیط کو یہود کے علماء کے پاس مدینہ روانہ کیا اور ان دونوں سے کہہ دیا کہ یہود کے عالموں سےتم دونوں محمد (مَنَا الْأَيْمَةُ ) کے متعلق پوچھواوراس کے حالات ان سے بیان کرو۔اوراس کی باتیں ان کو سناؤ کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینه پہنچے۔اوریہود کے عالموں سے رسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَ کی بعض با تنیں سنائیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو را ۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہارے اس ساتھی کے متعلق کچھ باتیں بتاؤ تو ان ہے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس شخص ہے تین چیزوں کے متعلق دریافت کرو جوہم تنہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگران تینوں چیزوں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوا نبی ہے۔اورا گراس نے ایسا نہ کیا تو (سمجھلو کہ) وہ باتیں بنانے والاقتحص ہے۔اوراس کے متعلق تم جو جا ہورائے قائم کرلو۔اس سے چندنو جوانوں کے متعلق دریا فت کروجو پہلے زمانہ میں چلے گئے تھے۔ یا (غائب ہو گئے تھے) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہان کا ایک عجیب واقعہ ہےاوراس ہےاس مخف کے متعلق دریا فت کرو جو بردا گھو منے والا یا بردا سیاح تھا جس کی زمین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک رسائی ہو چکی تھی ۔ کہاس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہےروح کے متعلق پوچھو کہاس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تہمیں ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیروہوجاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہےاورا گراس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بڑا باتو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جو مناسب معلوم ہو کرو۔ پھرالنضر بن الحارث اور عقبہ بن ا بی معیط بن عمر و بن امیۃ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی دونوں مکہ کی جانب چلے اور قریش کے پاس مکہ پہنچے گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔اے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اور محمطً کا نیز کم کے درمیانی تعلقات

أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَالْتُمْ عَنْهُ غَدًّا.

''تم نے جن چیزوں کے متعلق دریافت کیا ہے ان کے متعلق میں تہمیں کل خردوں گا'۔
اور آپ نے استثناء نہیں کیا یعنی ان شاء اللہ نہیں فر مایا۔ لہذا وہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔
لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْتِمُ اس کے بعد پندرہ روز تک ایسی حالت میں رہے کہ اس
کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وحی آئی نہ آپ کے پاس جرئیل آئے یہاں تک کہ مکہ والے فتنے پھیلانے گئے کہ محمد (مَثَافِیْنِمُ) نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا اور اس روز سے آج صبح تک پندرہ روز ہوگئے کہ ہم نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھینیں بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ مُثَافِیْنِمُ سے وحی کی موقوفی نے آپ کو غمز دہ کر دیا اور آپ پر (بیابیا) گراں ہوگیا کہ مکہ والوں سے وحی کی (نسبت)

کوئی گفتگو نہ فرماتے تھے اس کے بعد اللہ عزوجل کے پاس سے جبرئیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہف لے کرآئے جس میں ان پرآپ کے غمز دہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھی۔اور جن نوجوا نوں اور سیاح اور روح کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا ان کی خبریں بھی تھیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے بعض نے بیان کیا ہے کہ جبر نیل آئے تورسول اللہ مُٹُاکُٹُوکُم نے کہا اے جبر نیل آپ استے دن میرے پاس آنے ہے رکے رہے کہ مجھے بدگمانی ہونے لگی تو آپ ہے جبر ئیل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَذَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَیْنَ آیْدِینَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا﴾

'' ہم (دیر ہے ) نہیں اثر تے گر آپ کے پروردگار کے تھم سے جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھے اور جو پھھے اور جو پھھو اور جو پھھے اور ج

(سباس کے اختیار میں ہے اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کا م کیے کر سکتے ہیں ) اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والا تونہیں (پھر آپ کوایسی بد گمانی کیوں ہوئی )۔ پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کی ابتداا پی تعریف سے فر مائی اورا پے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ ﴾

''تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے اینے بندہ (محمر کالٹیٹیم) پر کتاب نازل فر مائی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مرادمحمر مَالٹیٹیم ہیں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے یعنی یہ ثبوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض با توں کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوجًا ۚ قَيِّمًا ﴾

"اس كوثيرُ هانبيس بناياً (بلكه) سيدهااورمعتدل بنايا يعنى ايسامعتدل كه جس ميس اختلاف نبيس" . ﴿ لِيُنْذِدَ بِأَسًا شَدِيدًا مِنْ لَكُنْه ﴾

"تا كه وه (بنده) ڈرائے سخت خوف سے (جو) اس كى جانب سے (آنے والا ہے بعنی اس كى فورى سزا سے دنیا میں اور در دناك عذاب سے جوآخرة میں ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے رسول بناكر بھیجا"۔
﴿ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴾

"داور تاكه وه (بنده) خوش خبرى سنائے ان ايمانداروں كو جوا چھے كام كررہے ہیں كه ان كے الئے ایک بڑاا چھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے"۔

یعنی وہ (ایسے) دائمی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گےنہیں جن لوگوں نے ان چیزوں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لایا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیروں نے جھٹلایا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑمل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ﴾

ا میری مجھ میں آتا ہے کہ اس سے مرادان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے میسیٰ عَلِائِل یا عزیرِ عَلِائِل کو خدا کا بیٹا بنار کھا تھا لیکن ولد ا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔اگر چہولد کے لفظ سے اولا دذکوروانا ٹ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن ولد ا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وصدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صاحب کتاب نے اس سے عیسیٰ عَلِائِل یا عزیر عَلِائِل کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ بیسورہ کی ہے اور اس کے مخاطب ملہ کے مشرکیین ہی ہو سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سکتے جن تک قرآن مجید کی تبلیغ ہو چکی تھی۔ جن میں وہ علاء میہود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو فذکورہ بالا سوالات سکھائے تھے وغیرہ۔اورخود مکہ معظمہ ہیں بھی اگر چہ زیادہ تعداد میں نہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ افراد میہود ونصاری موجود تھے ہی۔ (احم محمودی) ''اورتا کہوہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیا ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِأَبَانِهِمْ ﴾

'' نہانہیں اس کے متعلق کوئی علم ہے نہان کے باپ دادا کوجن سے علیحد گی اوران کے دین کو عیب لگانا بیلوگ بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ ﴾

''جو بات ان کی زبانوں سے نکل رہی وہ بڑی (خطرناک) ہے''۔

یعنی ان کاپیکہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَتُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ "جموث كسوايلوك كهيبي كتم بين"-

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَارِ هِمْ إِنْ لَّهُ يُوْمِنُوْا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴾ '' (اے محم مَثَالِثَيْنَ مَ) اگريه لوگ اس بات پرايمان نه لائيں تو شايد تو ان کے پيچھے کڑھ کڑھ کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے'۔

یعنی آپ کی ان پڑم خواری کے سبب سے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آپ ان سے امیدر کھتے تھے۔ یعنی ایبانہ کیجئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو باتیں مجھ سے بیان کیں ان میں بیکھی بیان کیا کہ'' باخع'' کے معنی'' مہلک'' کے ہیں۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

اور بیشعراس کے قصیدے کا ہے اور باخع کی جمع کی جمع باخعون اور نخعة دونوں آتی ہیں۔اور عرب کہتے ہیں''قد بنخعت له نصحی و نفسی ای جهدت له'' میں نے اس کے لئے اپنی تھیجت اور اپنی جان برباد کردی یعنی اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَرْضَ عَمَلاً ﴾

''جُوچیزیں زمین پر ہیں ہم کنے ان کواس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کوآ زمائیں کہان میں عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے''۔ ابن اسطی نے کہا یعنی ان میں کون میرے تھم کوزیادہ بجالانے والا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

" بے شک جو کچھاس پر ہے ہم اس کوضر ورگر داور پارہ پارہ کردیں گے"۔

اس پر سے مرادز مین پر ہے اور جو پچھاس پر ہے فنا ہو جانے والا اور باقی ندر ہے والا ہے۔اور بیکہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری ہی جانب ہے۔ پس میں ہر مخض کواس کے کام کی جزادوں گا۔لہذا آپ غمخواری نہ کریں اور آپ جو پچھاس میں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپ کے تم کے سبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے ذو الرمۃ نے ایک ہرن کے بیچ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

كَانَّهُ بِالضَّلَى تَرُمِى الصَّعِيْدَ بِهِ دَبَّابَهُ فِي عِظَامِ الرَّاسِ خُرُطُومُ وَمُ كَوْمُ مُولِيَ مِل السَّعِيْدَ بِهِ وَبَابَهُ فِي عِظَامِ الرَّاسِ خُرُطُومُ مُ كَوَيَاسِ كَا بِهِ مِن بِرِدُ الدِيَ ہِ۔ اورصعید کے معنی راستے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔ اس شعراس کے ایک قصید سے کا ہے۔ اور صعید کے معنی راستے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔ ایک گُورُ استوں پر بیٹھے سے بچاؤ''۔ ایک آپ کوراستوں پر بیٹھے سے بچاؤ''۔

جس میں صعدات سے مرادرات ہیں اور 'الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اور 'الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اگاتی اس کی جمع اجواز ہے سنة جوز اور سنون اجواز۔وہ سال جن میں بارش نہ ہواور قحط خشکی اور شدت ہو ذوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طَوَى النَّحْزُ وَالْاَبْرَازُ مَافِي بُطُوْنِهَا فَمَا بَقِيَتُ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجُرَا شِعُ

ل صعید کے معنی صاحب کتاب نے زمین کے بتائے ہیں اور جوز کے معنی بنجر زمین کے بے شبہ ان معنی میں بھی بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں میں نے آیت شریف کے ترجے میں اختیار کیا ہے۔ صعید کے معنی گردوغبار کے بھی ہیں۔ راغب اصفہائی کلصے ہیں و قال بعضهم الصعید یقال للغبار الذی یصعد من الصعود و لهذا لا بدللتیمم ان یعلق بیدہ غبار وقوله کانما یصعد فی السماء ای یتصعد۔ وقال واصله من الصعود و هو الذهاب الی الا مکنة المرتفعة کالخروج من البصرة الی نجدوالی الحجاز۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صعید غبار کو کہا جا تا ہے۔ جواو پر چڑ ھتا ہے۔ اور صعید صعود ہی ہے مشتق ہے۔ اورای لئے تیم کرنے والے کے کے ضروری ہے کہا ہا تا ہے۔ جواو پر چڑ ھتا ہے۔ اور صعید صعود ہی ہے مشتق ہے۔ اورای لئے تیم کرنے والے کے کئے ضروری ہے کہا ہی کہا تھوں کو کھے غبار لگ جائے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا ہے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔

(مہمیز کی) چین اور بنجر زمینوں نے (بعنی ہے آب و گیاہ میدانوں کے سفروں نے )اس کے پیٹ میں کی تمام چیز وں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز ابھرے ہوئے سینہ کی ہڈیوں کے پچھ باقی نہیں رہا ہے۔ بیشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہاس کے بعداللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چندنو جوانوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰ ذا فر مایا:

﴿ اَمْرُ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے مخاطب) کیا تونے سیمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف ورقیم ہماری آیتوں میں سے تعجب کے قابل تھے''۔

یعنی میری آیتیں جن کو میں نے اپنے بندوں پر اپنی جبتیں بنارکھی ہیں۔ان میں ان سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔اس کی جمع رقم ہے۔

= گویا کہ وہ آ سان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصفہانی ہی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود ہی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جانے کے ہیں۔ جیسے بھرے سے نکل کرنجد و تجاز کی طرف جانا۔ انتھی ملخصا و قال الله تعالیٰ اذ تصعدون و لا تلونون علی احد۔ اس وقت کو یا دکر و جب کہ تم بلند یوں کی جانب چڑھے جاتے تھے اور کسی کومڑ کر بھی نہ دو یکھتے تھے۔ و قال الله تعالیٰ الیه یصعد الکلم الطیب۔ اچھی با تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو صدیث میں آیا ہے جس کے معنی راستے کے ہیں۔ اس کی وجر شمیہ میں بھی شاید گردوغبار کا اڑنا مرنظر ہو۔

جرز کے معنی بخرز مین کے بھی ہیں۔لیکن اصل میں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچہ داغب اصنہانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جوزا ای منقطع النبات من اصله۔یعنی اس لفظ کے معنی بخرز مین کے لینے میں بھی اصلیت منقطع ہونے کی موجود ہے۔اورصاحب تغییر روح المعانی نے آیہ مابہ البحث کواگلی آیوں سے متصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی تو ل تھی ان کی موجود کے ۔اور ماری کو بین کے لئے زینت اس لئے بنایا ہے کہ انہیں آزما کیں اور کا فرلوگ ہماری آیوں کو چھوڈ کر اسی جانب مشغول ہو گئے۔اور ہمارا شکر کرنا بھی بھلا بیٹھے اور بجائے ایمان کے کفرا ختیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پروانہ کی۔و انا لجاعلون ابدانهم جوزا لا سیافکم کما انا لجاعلون ما علیها صعیدا جوزا۔یعنی ہم ان کے جسموں کو تہاری تلواروں کے لئے قیمہ بنادیں گے جس طرح ہم سبان چیزوں کو جوز مین پر ہیں غبار اوریارہ یارہ یارہ کردیے والے ہیں۔

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رعایت رکھی ہے۔اگر چہصاحب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے قابل تسلیم ہیں ۔لیکن اصلیت اصلیت ہے۔اگر چہدوسرے معنی محاور بے دغیرہ میں استعال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتبم۔(احمرمحودی)

العجاج نے کہاہے۔

وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوْم

اور لکھے ہوئے مصحف کی قرارگاہ کو ( اس نے دیکھا ) یہ بیت اس کے بحررجز قصیدے کی ہے۔

ابن اسطّ نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا فَضَرَبْنَا عَلَى الْفِيْنَةُ إِلَى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَلَمًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ آتُ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَخَصْلَ لِمَا كَنُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ لَبِثُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وقت کو یاد کرو) جب چند نو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر ما۔ اور ہمارے معاطے میں ہمارے لئے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فر ما۔ تو ہم نے اس درے میں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کانوں پر تھیکیاں دیں۔ (یاان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کردیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس میں وہ رہان دونوں گروہوں میں نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس میں وہ رہاند تعالی نے فر مایا ہم سے کون زیادہ گھر لینے والا ہے۔ (یعنی کون زیادہ یا در کھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فر مایا ہم شرعہ حربے کی کون زیادہ یا در کھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فر مایا ہم سے کون زیادہ گاری کے تیں۔ یعنی میں جاندہ کا ایک کا تھی کے حالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

''وہ چندنو جوان تھے جواپنے پروردگار پرایمان لائے تھےاور راست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھادیا تھا''۔

﴿ وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ لَنْ تَدْعُو مِنْ دُونِهِ اللَّهَا لَكُو وَ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهِ اللهَا لَكُنَّا إِذًا شَطَطًا ﴾

"اورہم نے ان کے دلوں کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعدہ وکر) کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جوز مین اور آسانوں کا پروردگار ہے۔ اس کوچھوڑ کرہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعانہ کریں گے اگراہیا کیا تو بے شبہہ ہم نے (حق سے) دور کی بات کہی'۔

یعنی انہوں نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ اکسی چیزوں کوشر یک بنار کھا ہے جس کے متعلق تنہیں کوئی علم نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق سے تجاوز کرنے کے ہیں بن قیس بن ثعلبة میں کے اعشی

نے کہا ہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلُ حَقَّ سِيَّاوِزَكِر فِي الزَّيْتُ وَالْفُتُلُ حَقَّ سِيَّاوِزَكِر فِي وَالْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

بیشعراس کے قصیدے کا ہے۔

﴿ هَوُلاءِ قَوْمُنَا أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّن ﴾

''ہماری قوم کی حالت رہے کہ انہوں نے اس (خدا) کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنار کھے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے''۔

ابن التحق نے کہا کہ 'سلطان بین' کے معنی' ججة بالغة' کے بیں یعنی دل بیں اثر کرنے والی دلیل۔ ﴿ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَای عَلَی اللهِ کَذِبًا وَاذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُووْا إِلَی الْكَهْفِ يَنْشُرْلَکُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيَّءُ لَكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَذَاوَدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْ أَمْرِكُمْ فَرَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْ اللهَ عَلَيْهِمْ فَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْ اللهِ مِنْ اللهَ فَالْمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوز ور سے متعلق ہے یعنی کتر اتا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امروُالقیس بن حجرنے کہا ہے۔

وَالِّنِي ذَعِيْمٌ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا بِسَيْرٍ تَراى مِنْهُ الْفُرَانِقَ أَذُورَا مِيلِ رَقِيمٌ الْفُرانِقَ أَذُورَا مِيلِ مِنْهُ الْفُرانِقَ آذُورَا مِيلِ مِردارتوم مول مختار مول - اگر جامول تو اليي رفتار ہے لوٹوں كه خطوط رساں بھي اس رفتار

سرت ابن ہشام ہے حصداوّل

ہے کترائے (اور)اس رفتار کے اختیار کرنے سے حیلے حوالے کرے۔ بیشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ (ابوالزحف الکلیمی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے

جَابُ الْمُنَدِّى عَنْ هَوَانَا اَزُورُ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اس شہر کے اونٹوں کے چرنے کی زمین سخت ہے ہماری خواہشوں سے کتراتی ہے۔ (یعنی ہارے فطری مطالبوں کو پورانہیں کر سکتی ) یانچ روز میں ایک وقت یانی پلانے کی سخت حالت اونٹوں کو د بلا کر دیتی ہے۔

یہ دونوں بیتیں اس کے ایک بحر جز کے قصیدے کی ہیں۔

تقرضهم ذات الشمال كمعنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها \_يعنى البين اين باكين جانب جھوڑ کران ہے آگے بڑھ جانا ہے۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

الى ظُعُن يَقُرِضُنَ اَقُوَازَ مُشُرِفٍ شِمَالًا وَعَنُ آيْمَانِهِنَّ الْفَوَارِسُ (میرامیلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اونٹوں کی جانب جوریت کے بڑے بڑے اور بلند ٹیلے اپنے پائیں بازوجھوڑ کر کتر اتے چلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے بازوبھی ریت کے مُلے ہوتے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

الفجوة كمعنى السعة يعنى كشادگى كے ہيں۔اس كى جمع الفجار ہے۔شاعرنے كہاہے۔ ٱلْبَسْتَ قُوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً حَتَّى ٱبِيْحُوا وَخَلُّوا فَجُوةَ الدَّار تونے اپنی قوم کورسوائی اورعیب کا لباس پہنا دیا (بعنی تونے انہیں رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر محض انہیں اپنے تصرف کے لئے جا ئز سمجھنے لگا۔اور انہوں نے اپنے گھروں کے وسیع صحنوں کو

﴿ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ ﴾ "ووالله كانشانيول ميس سايك نشانى بـ

یعنی ان لوگوں پر ججت ثابت کرنے کے لئے جواہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے پیر حالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سیائی کے دریافت کرنے اور کفار نے جوخبر دی تھی اس کی محقیق' کے لئے ان کا فروں کوان اصحاب کہف کے متعلق آپ سے ان سوالات کا تھا۔

﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَلَّهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَّتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ نِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾

'' جس کواللہ راہ پرلگا دے وہی ہرایت یا فتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے۔ تو تو اس کے لئے کوئی سر پرست اورکوئی را ہنمانہ یائے گائم لوگ انہیں جا گتا سمجھتے ہوحالانکہ وہ سور ہے ہیں۔ اورہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔اوران کا کتااینے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے صحن میں یا چو کھٹ پریا دروازے میں ہے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ الوصید کے معنی الباب لیعنی دروازے کے ہیں عبسی نے جس کا نام عبید بن وہب تھا کہا ہے۔

عَلَى وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ مُنْكُرِ بِأَرْضِ فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيْدُهَا (بیواقعہ) ایک ہے آب وگیاہ جنگل کا ہے جس کا دروازہ مجھ پر بندنہیں کیا جاتا (بعنی وہاں جانے سے مجھے کوئی نہیں روکتا) اور جہاں میری نیکی مشہور ہے'۔

بربیت اس کے ابیات میں کی ہے۔

اور وَصِیْد کے معنی فناء لیعن صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصاند اور وصد اور وصد ان اور اُصد اور

﴿ لَوِاطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (اِلَى قَوْلِهِ) قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوْا عَلَى أَمْرِ هُم (اهل السلطان والملك منهم) لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا - سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعَهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبَهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ (لا علم لهم) وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَلْمِنُهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِنَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اللَّا قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ الَّا مِرَاءً ظاهرًا ﴾

''اگرتوانہیں اوپر سے دیکھے لےتوان کے پاس سے پیٹھے پھیر کر بھاگ جائے گا اوران سے رعب ز دہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں پرغلبہ یالیا تھا انہوں نے کہا' ( تک )۔(اس سے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی ) ہم ان پر مسجد بنالیں گے۔ عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اوران میں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ نہیں اوران کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے دیکھے سنگ باری (بعنی انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں) اور کہیں گے کہ وہ سات ہیں۔ اوران کا آٹھوال ان کا کتا ہے (اے نبی کہہ دے میرا پر وردگاران کی تعدا دکوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کو کئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کو کئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں قو ان سے بجز ظاہری بات چیت کے کوئی بحث نہ کر ۔ یعنی اپنی برتری جنانے کی کوشش نہ کر ۔

﴿ وَلاَ تُسْتَغُتِ فِيهُمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾

''اور نہان کے بارے میں ان لوگوں میں ہے کسی سے کچھ دریا فت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں''۔

﴿ وَلاَ تَعُولَنَ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰى أَنْ يَهُدِينِيْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰى أَنْ يَهْدِينِيْ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴾

"اورانشاءالله (کیم) بغیر ہرگز کسی چیز کے متعلق (کیمے) نہ کہنا کہ میں اسے کل ضرور کروں گا۔
اور جب بھی تو (انشاء اللہ کہنا) بھول جائے تو (جب یاد آ جائے) اپنے پروردگار کو یاد کر
لے (بعنی انشاء اللہ کہہ لے) اور کہہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب
راستے کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا"۔

یعنی ایسی چیز کی نسبت جس کے متعلق بیلوگ تجھ سے پوچھیں ایسا نہ کہنا جس طرح تو نے (بغیر انشاء اللہ کہے کے ) کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اپنے پروردگارکو یا دکرلیا کر۔ اور اللہ تعالی کے اراد ہے کی صورتوں کو اس سے علیٰجد ہ کردیا کراور بیہ کہہ دیا کرامید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت مجھے میرا پروردگار بتا دے گا۔ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اس معاطے میں میں کیا کرنے والا ہوں۔

﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَمِانَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴾

''(وہ کہیں گے کہ) وہ ایپ درے میں تین سوسال رہے اور انہوں نے اس پرنو کی زیادتی کی ۔ یعنی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں گے''۔

﴿ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ اَسْمِعُ مَالَهُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَلَا يُشْرِكُ فِي مُنَالِّهُمْ مَالَهُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾

'' کہہ دے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھیا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔اور نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دیتا ہے''۔

یعنی جن چیزوں کے متعلق ان لوگوں نے تجھ سے پوچھا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے خفی نہیں ہے۔ اوراس سیاح شخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبًّا فَأَتْبَعَ سَبًّا ﴾

''اورلوگ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے ابھی میں تمہیں اس کا حال پڑھ کرسنا تا ہوں ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو دے دیے تھے پس وہ ایک ذریعے کے پیچھے ہولیا''۔

یہاں تک کہ ان کے حالات کو آخر تک فر مادیا اور ذوالقر نمین کے حالات یہ سے کہ ان کو ایسی چیزیں دی گئی تھیں جو ان کے سواکسی کو نہیں دی گئیں اور انہیں وسیع اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زمین کے مشرقی اور مغربی شہروں تک پہنچ گئے ۔ کسی ایسی سرزمین پرانہوں نے قدم نہیں رکھا جس کے رہنے والوں پران کا تسلط نہ ہوگیا ہو۔ جس سرزمین پرانہوں نے قدم رکھا اس کے رہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرق ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے پیچھے مخلوق خدا میں سے کوئی چیز نہھی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک شخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روایت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب تھے جن کا نام مرزبان ابن مرزندالیونانی تھا جو یونان بن یافث بن نوح کی اولا دمیں سے تھے۔

ابن اسطح نے کہا کہ مجھ سے توربن یزید نے خالد بن معدان الکلائی سے روایت بیان کی ہے اور وہ ایسے فخص تھے جنہوں نے رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ م

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سہبلی نے ان کا نام مرز بی زائے معجمہ ہے اور ان کے والد کا مرذ تبہ ذال مفتوحہ ہے لکھا ہے اور بہت پکھا ختلا فات اس میں ہتائے ہیں جو جائے تفصیل وہاں دیکھے۔(احمرمحمودی)

"وہ ایک بادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کوینچے ہے اس کی پیایش کی تھی یا زمین کوینچے سے چھوا تھا''۔

اور خالد نے بینجمی کہا کہ عمر بن الخطاب ٹئ ایئے نے ایک شخص کو''اے ذوالقر نین'' پکارتے سنا تو فرمایا۔ یا اللہ عیب پوشی! انبیاء کے نام رکھنے ہے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبروسی فرشتوں کے بھی نام رکھ لئے۔ ''

ابن این این نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں ان میں ہے کوئی بات تھی نہ معلوم رسول اللہ مُکا ﷺ نے ایسا فر ما یا یا نہیں غرض کہ اگر آپ نے بیہ بات فر مائی ہے تو جو کچھ آپ نے فر ما یا وہ حق ہے۔
ان لوگوں نے آپ سے روح کے متعلق جو بو چھا تھا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فر ما یا:
﴿ وَ یَسْالُوْنَکَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْجُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اُوْتِیْتُمْ مِیںَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْدًا ﴾

'' بیلوگ تجھ سے روح کی نسبت بو چھتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ روح میرے پروردگارے حکم سے ہو اس سے زیادہ تم اور کیا سمجھ سکتے ہو کیونکہ ) حالت بیہ ہے کہ بجر تھوڑے سے علم کے تمہیں دیا ہی کہا گیا ہے'۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن عباس کی روایت مجھ سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول الله منافیظ مدینہ تشریف لائے تو یہود کے عالموں نے کہا۔اے محمد کیا تم نے اپنے کلام'' بجر تھوڑ ہے سے علم کے دیا ہی کیا گیا ہے'' پرغور بھی کیا ہے۔اس سے تمہاراروئے خن ہماری جانب ہے یا اپنی قوم کی بینب فرمایا کلا ایسانہیں ہے۔(یعنی میراروئے خن نہ خاص تمہاری جانب ہے نہ خاص اپنی قوم کی جانب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا تم اس کتاب میں جو تمہارے پاس آئی ہے پڑھتے ہو کہ'' ہمیں تو رات دی گئی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے'' ۔تو رسول الله منافیظ نے فرمایا:

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَٰلِكَ مَا يَكُفِينُكُمْ لَوُ اَقَمْتُمُوهُ.

"الله كے علم (كے مقابلے) ميں تو وہ بھى تھوڑى ہى ہے اور تمہارے پاس اس ميں سے صرف اى قدر ہے جوتمہارے لئے كافی ہواگرتم نے اس كوسيد ھار كھايا اس پر بينتگى كى"۔

(ابن آنخق نے ) کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا آپ برنا زل فرمایا:

﴿ وَكُوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّةٌ مِنْ بَعْدِةٍ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ " درخت کی قتم میں سے جو جو چیز زمین میں ہے اگر دو (سب چیزیں) قلم بن جا کیں اور سمندر
اس کے لئے روشنائی اور اس کے بعد اور سات مندر (اس مداد کی امداد کے لئے) ہوں
تو (بھی) اللہ تعالیٰ کی ہا تیں ختم نہ ہول بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے'۔
یعنی تو رات بھی اس خدائی (وسیع) علم میں کا ایک حصہ ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جواپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے تھے کہ پہاڑوں کو چلا یا جائے یا زمین کوککڑے ککڑے کر دیا جائے یا ان کے باپ دا دامیں سے جولوگ مر پچے اور گزر پچے ہیں انہیں زندہ کیا جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بی آیت) نا زل فرمائی:

﴿ وَكُوْ أَنَّ قُرْآنًا سُهِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتُ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلُ لِلَّهِ الْكَمْرُ جَبِيْعًا ﴾ جَبِيْعًا ﴾

''اگر کوئی قرآن ایبا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہوتایا اس کے ذریعے سے زمین کے فکڑ سے کئے گئے ہوتے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرائی گئی ہوتی (تو اس قرآن سے بھی ایسے تمام کام لئے جاتے لیکن معاملہ ایبانہیں ہے) بلکہ حکومت سب کی سب اللہ (بی) کی ہے''۔

یعنی ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہو عتی جب تک میں نہ چاہوں۔ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعض چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے گئے باغات۔محلات اورخزانے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے گئے باغات۔محلات اورخزانے حاصل کرلیں اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کو لائیں کہ آپ جو پچھ کہیں وہ آپ کی تقید بی کرے اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال آپ پرنازل فرمائے:

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نداتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ دہ اس میں سے کھاتا اور فلا کموں نے تو کہددیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز دہ محض کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے فلا کموں نے تو کہددیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز دہ محض کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں دیں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پر چلنے) کی وہ سکت نہیں

رکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تو اس سے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئے'۔

یعنی ایسے بہترین حالات مہیا کر دیے جو بازاروں میں چلنے اور معاش تلاش کرنے اور ان باغوں
سے جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پر اسی بارے
میں ان کا پہتول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِي الْكَسُواقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

''ہم نے بچھ نے پہلے رسولوں کونہیں بھیجا مگروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے اور ہم نے تم میں کے بعضوں کوبعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیاتم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا پر) صبر کروگے ۔ تمہارا پروردگارتو دیکھنے والا ہے ہی''۔

یعنی میں نےتم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کرواورا گرمیں چاہتا کہ تمام دنیا کواپنے رسولوں کے ساتھ ایسا کر دوں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کر دیتا۔

اورعبدالله بن ابی امیدنے جو کہاتھااس کے متعلق آپ پر (ید) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْا لَنَ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْكَرْضِ يَنْبُوْعًا آوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُعَبِّرَ الْكَانُهَا رَغِيلًا اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهِ مَا اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهُ مَا اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ الل

"اورانہوں نے کہا کہ ہم تو تھے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشمے جاری کردے یا تیرے لئے محجوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہواور پھرتو اس میں بہت سے چشمے بہا دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آسان کو مکڑے مکڑے کرکے (بطور عذاب کے) ہم پرگرا دے ۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں شہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہہ دے کہ میر اپر وردگار تو (ہرتنم کی مجبوری سے) پاک ہے (وہ جو چاہے کرسکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوا (کچھاور) ہوں'۔

سرت ابن مثام الله صداة ل

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس پانی کو کہتے ہیں جوز مین وغیرہ سے البے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ ابن ہرمة نے جس كانام ابراہيم بن عبدالفيرى ہے كہا ہے۔

وَإِذَا هَرَقْتَ بِكُلِّ دَارٍ عَبْرَةً لَوْتَ الشُّنُونُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ اور جب تو ہرگھر میں ایک ایک آنسو بہائے تو (تیری) آنکھوں کے گوشے تو سو کھ جائیں گئ لیکن تیرے آنسوتو اُللے جارہے ہوں گے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے مکٹروں کے ہیں اس کا واحد کسفة ہے۔سدرة اور سدر کی طرح اوروہ کسف کا واحد بھی ہے اور قبیل کے وہی معنی ہیں جومقابلہ کے ہیں۔مقابلة ومعامنة ایک بیمعنی میں کہا جاتا ہے اس کےمعنی وہی ہیں جو' یاتیہ م الْعَذَابُ فَبُلاً" کے ہیں۔ یعنی عیانا آ تکھوں کے سامنے۔روبرو۔ابوعبیدہ نے اعثی بن قیس بن تعلبہ کا پیشعر مجھے بنایا: أَصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوُّوا بِمِثْلِهَا كَصَرْخَةِ حُبْلَى يَسَّرَتُهَا قَبِيلُهَا میں تم سے صلح کرنے میں پیش قدمی کرتا ہوں تا کہتم بھی ای کے سے (سلوک) کے اہل بن

یعنی سلے کے لئے تیار ہوجاؤ جس طرح حاملہ کی چیخ پکار کے وقت اس کی قابلہ اس کے لئے آسانی بیدا کردیتی ہے۔قابلہ کواس لئے قابلہ کہا جاتا ہے کہ وہ حاملہ کے روبروہوتی ہے یااس لئے کہ وہ اس کے بیچے کی کفیل اور ضامن ہوتی ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور قبیل کے معنی جماعت کے بھی ہیں۔جس کی جمع قبل ہاللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ ' وَحَشَوْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ فَبُلاً ''ہر چیز کو جماعت جماعت بنا کرہم نے ان کے پاس پیش کردیا۔ پس قبل قبیل کی جمع ہے۔ جیسے سبل سبیل کی اورسررسریر كى اورقمص قيص كى اورقبيل كالفظ كہاوت ميں بھى استعال ہوا ہے۔ وہ كہتے ہيں "مَا يُعْرَفُ قَبِيْلًا مِنْ دَبِیْن '' و پخض آنے والے اور جانے والے میں تمیز نہیں کرتا ۔ کمیت بن زیدنے کہا ہے۔

تَفَرَّقَتِ الْأُمُوْرُ بِوَجُهَتَيْهِمُ فَمَا عَرَفُو الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالمے (ادھرادھر)ان کی دونوں جانب ایسے پھیل گئے کہ وہ آنے والے اور جانے والے کونہ پیجان سکے۔

اور یہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دہیر وقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (لیعنی اوپر کی طرف) بٹی جائے اس کوقبیل اور جوانگلیوں کی جانب بٹی جائے اس کو دبیر کہتے ہیں اور بیاس اقبال وا دبار ہے مشتق ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکلے کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے قبیلے کے بھی ہیں اور زخرف کے معنی ذہب کے ہیں۔ یعنی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ عبی حاج نے کہا ہے۔

مِنْ ظَلَلِ اَمْسٰی تَخَالُ الْمَصْحَفَا رُسُوْمَهٔ وَالْمُذُهَبَ الْمُزَخُوفَا اس کھنڈرکے سنہری اور طلاکارنقش ونگارشام کے وقت مصحف کے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بیدونوں بیتیں اس کے بحر جزکے ایک قصیدے کی ہیں اور ہرزینت والی چیز کو بھی مزخرف کہا جاتا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بی خبر پینچی ہے کہ تہ ہیں بیامہ کا رہنے والا کو کی شخص تعلیم و یتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی نازل فر مائی۔

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلُنَاكَ فِي أَمْةٍ قَلُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أَمَهُ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُونُ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَ كُلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾

"ای طرح ہم نے مجھے ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی قومیں گزرچی ہیں۔ تا کہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسنا ہے جن کی وتی ہم نے تیری جانب کی ہے حالانکہ وہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہد دے کہ وہ تو میر اپرور دگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود ہی نہیں۔ میں نے اس پر بھروسا کیا ہے اور اس کی جانب لوٹ کر جانا ہے ''۔

اورمردود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى أَوْ اَمَرَ بِالتَّقُوٰى اَرَأَيْتَ إِنْ

لے طبطاوی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو دو بیتیں ہوسکتی ہیں ور نہ دونوں مصرع مل کر بیت ایک ہی ہے۔(احمرمحمودی)

كَنَّبَ وَتَوَلَّى الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَّهُ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدُءُ نَادِيَهُ سَنَدُءُ الزَّبَانِيَّةُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبْ ﴾

''کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے۔ جورو کتا ہے ایک بند کے وجب وہ نماز پڑھتا ہے۔

کیا تو نے غور کیا ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا یا (اس نے پر ہیزگاری کا حکم دیا ہوتا (تو کس قدر

بہتر ہوتا۔اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہ اگر اس نے جھٹلا یا اور روگر دانی کی تو کیا وہ (بیہ بات

بھی) نہیں جانتا کہ اللہ دکھے رہا ہے۔اگر وہ یوں نہیں باز آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال

پڑکر کر تختی ہے جینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس

کر کر تختی ہے جینچیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس

(والوں) کو پکار لے اور ہم (بھی) زبانیہ (دوزخ کے منتظمین) کو بلائیں گے۔ (پھر وہ دیکھے

کہ غالب کون رہتا ہے)۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

(مجھ سے) نزدیک ہوتا چلا جا'۔

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لناخذن کے ہیں۔ یعنی ہم ضرور پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

یعنی فوری امداد کے لئے یا تو ایال کے بال پکڑ کرسوار ہوجا کیں گے یا نگام چڑھا کر بغیرزین کے فورا نکل جا کیں گے۔

اور نا دی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾

''تم اپنی مجلسوں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا ورندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔ عبیدالا برص نے کہا ہے۔

اورالله تعالی کی کتاب میں ہے:

" وَ أَحْسَنُ نَدِينًا" ووجلس كلاط يبترين باوراس كى جمع انديه بفرماتا ب-

"فَلْيَدْعُ (اهل) نَادِيَهُ "لِي حاج كروه الحي مجلس (والول) كو يكار \_ جس طرح فرمايا:

"وَاسْنَلِ الْقَرْيَهِ "بستی (والوں) ہے پوچھ۔مراد اہل قربی یعنی بستی والے ہیں۔ بنی سعد بن زید

مناة بن تميم كے شاعر اسلامة بن جندل نے كہا ہے۔

یو مین کو مین مقامات و آندیم و کرنے اور محلوں میں بیٹے الی الاعداء تاویب دن دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دن تو مقام کرنے اور مجلوں میں بیٹے کا ہوتا ہے اور ایک دن دشمنوں کی جانب (حملہ کرنے کے لئے) چلنے اور سارا دن چلنے رہے کا ہوتا ہے۔ یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

کیت بن زیدنے کہاہے۔

لَا مَهَاذِیْرِ فِی النَّدِیِّ مَگانی روّلًا مُضْمِیْن بِالْافْحامِ
وہ لوگ نہ مجلس میں بکواس کرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو سے عاجز ہونے کے
سبب سے یاکسی کے غلبے کی وجہ سے خاموش رہنے والے ہیں۔
یہ بیت اس کے ایک قصید سے کی ہے اور نادی ہم نشینوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

اور زبانیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے منتظمین ہیں۔ اور دنیا میں زبانیہ کے معنی معین اور مددگار کے ہیں جو کسی مخص کی خدمت بجالاتے اور امداد کرتے ہیں۔اس کا واحد زبنیة ہے۔

ابن الزبعري نے کہا ہے۔

مَطَاعِیْمٌ فِی الْمَقْرَی مَطَاعِیْنُ فِی الْوَغی زَبَانِیَّ عُلْبٌ عِظامٌ حُلُوْمُهَا فَی مَطَاعِیْنُ فِی الْوَغی زَبَانِیَّ عُلْبٌ عِظامٌ حُلُوْمُهَا فَی الْوَغی ضیافتوں میں کھانا کھلانے والے جنگوں میں نیز ہ باز خدمت گذار ۔ جھلے ۔ بڑی عقلوں والے ۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ بدمزاج ہیں ۔ یہ بیت اس کی ابیات میں کی ہے اور صحر بن عبداللہ الہذ لی نے جو صحر النی کہلاتا تھا کہا ہے۔

وَمِنْ كَبِيْرِ عَنَفَرٌ زَبَانِيَهُ

بی کبیر میں ہے بھی چندلوگ ہیں جوخدمت گزار ہیں۔

یہ بیت اس کی بیتوں میں کی ہے۔

ابن آتحق نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَنْیْ کِیْرِ بیش کئے تو اس کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے آپ برنا زل فر مایا:

﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ ﴾ ''اے نبی کہہ دے کہ جو کچھا جرمیں نے تم سے طلب کیا وہ تمہارے ہی لئے ہے۔میرا اجرتو اللہ کے سواا ورکسی پڑہیں وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے''۔

اور جب رسول الله مظافیۃ کے پاس وہ تھی چیز آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی جان لیا اور جب انہوں نے مختلف سوالات آپ سے کئے اور آپ نے جوغیبی باتیں ان کے سامنے بیان کیس۔ان اہم خبروں کی سچائی کو بھی جان لیا تو ان کے حسد نے آپ کی پیروی اور تقدیق سے انہیں روک دیا۔اس کے بعد انہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور اس کے احکام کو کھلم کھلا ترک کیا اور جس کفر میں وہ مبتلا تھے اس پراڑے رہے۔اور ان میں سے بعض نے تو کہا۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس (کی تلاوت کے وفت) میں چیخ پکار کیا کرو کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیز وں کی طرح سمجھوا ورائے بنسی میں اڑا دوتو شایدتم اس تدبیر سے اس پرغالب آؤگے۔ اوراگرتم نے اس سے مناظرہ کیایا اس سے دلیل ججۃ کی تو وہ تم پرغالب آجائے گا ایک روز ابوجہل نے رسول اللّٰہ مَنَّا ﷺ کواوراس تھی بات کوجس کو آپ لائے تھے بنسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا اس کی تعداد فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گئتی میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہو۔ پس تم میں کے ایک ایک سو آ دمی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ایک سو آدمی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ایک سو آدمی تو ان میں کے ایک ایک شخص کو عاجز کر ہی دیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر این تول ناز ل فر مایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

''دوزخ کے خطعین فرشتوں کے سواکسی اورکوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے

ان کے لئے ان (فرشتوں) کی تعداد کو بھی بجز فتنہ وامتحان کے اور کچھ نہیں بنایا آخر قصہ تک'۔

جب ان میں سے بعض نے بعض سے بیہ با تیں کہیں تو رسول اللہ مکا اللہ تا واز میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے' وہ لوگ آپ کے پاس سے ادھرادھر ہوجاتے اور اس کے سننے سے انکار کرتے اور ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ مکا اللہ تا اور ان سے جھ سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں کو ان سے قر کر ان سے جھ سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈرکران سے جھ پ کرآتا واور ان سے الگ ہوکر سنتا تھا اور جب بھی دیچھ لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے خریمیں نہ سکتا اور اگر رسول اللہ مکا لیتے تا وہ ان کی ایذ ارسانی کے ڈرسے فور آپلا جاتا اور آپ کی تلاوت کو من نہ سکتا اور اگر رسول اللہ مکا لیتی آواز بہت رکھتے اور سننے والا یہ بھتا کہ دوسر بے لوگ آپ کی قرائت میں سے پھھ بیس میں رہے ہیں اور ان کے سنے بخیر یہ پچھ نہ پچھ من سکتا ہے تو وہ آپ کی تلاوت کی جانب کان لگا دیتا تا کہ آپ کوئی نہ کوئی بات من لے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن عثان کے غلام داؤ دبن الحصین نے بیان کیا کہ ابن عباس کے غلام عکر مدنے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس <sub>ٹنکا ش</sub>نٹانے ان سے بیان کیا کہ بیآییت:

﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾

''تواپنی نمازنَه بلندآ وازے پڑھاورنہاں کو پست آ واز کے اداکر (بلکہ) ان دونوں کی درمیانی ایک راہ اختیار کر''۔

انہیں لوگوں کے سبب سے اتری فرما تا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آ واز سے پڑھ کہ سننے والے لوگ تیرے پاس سے ادھرادھر ہوجا کیں اور نہ الی پست آ واز سے کہ جوشخص دوسروں سے الگے ہوکران کی آئکھ بچا کرسننا چاہے وہ بھی نہ بن سکے تا کہ وہ تا ئب ہواور جو کچھ سنے اس سے مستفید ہو (رسول الله مَنَّالَّيْنَا کِی جہری قرائت کے بعد پہلا محض جس نے مکے میں قریش کے درمیان بلند آ واز سے تلاوت کی )۔

لے (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احدمحمودی)۔

اس قرآن کواینے سامنے بلندآ واز سے پڑھتے ہوئے کبھی نہ سنا۔ پس ایسا کون مخص ہے جوانہیں قرآن سنائے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہامیں (بیکام انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سےتم پرخوف ہے۔ ہم تو ایسا مخض جا ہتے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ابن مسعود نے کہا مجھے چھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ خودمیری حفاظت فرمائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی ضبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے پاس ایسے وقت آئے جبکہ قریش اپنی مجلسوں میں تھے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے یڑھنا شروع کیا۔''بھم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔الرحمٰن علم القرآن ۔ پھراس کوآ گے ( تک ) پڑھتے چلے گئے۔ را دی نے کہا کہ انہوں نے اس کوغور ہے سنا پھر کہنے لگے۔ ابن ام عبد نے کیا کہا۔ را وی نے کہا۔ ان بھی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمہ (مَنَّاتِیْمُ ) لا یا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اوروہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس جھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔ پھرا بے ساتھیوں کی جانب اس حالت ہے لوٹ آئے کہ ان کے چہرے پر انہوں نے نشانات ڈال دیے تھے۔ ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اسی چیز کا ہمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ بھی نہ تھے اور اگرتم جا ہو اس طرح ان کے پاس کل سور ہے بھی پہنچوں ۔انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔تم نے انہیں وہ باتیں سنادیں جن کووہ ناپسند کرتے ہیں ۔

### قریش کا نبی مَثَالِقَیْمِ کی قرائت سننے کا حال

 کرنے لگا اوران میں سے ہرایک نے دوسرے سے (بیہ) کہا کہ دیکھود و بارہ ایبا نہ کرنا کیونکہ اگرتمہارے بعض بے وقو ف تمہیں دیکھ لیس تو تم ان کے دلوں میں بڑی اہمیت پیدا کر دوگے۔

پھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر محض اپنی جگہ واپس آیا اور آپ کی تلاوت سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرایک الگ الگ چلا گیالیکن راستے نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کے ہرایک نے دوسرے سے دییا ہی کہا جیسا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہرشخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہر مخص الگ الگ چلا گیا اور رائے نے انہیں پھر (ایک جگہ) جمع کر دیا توان میں کے ہرایک نے دوسرے سے کہا کہ ہماری پیعادت چھوٹے گینہیں۔ یہاں تک کہ ہم عہد (نه) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایبانہیں کریں گے یہاں تک کہانہوں نے اس بات پر آپس میںعہد کیا اورا دھرا دھر چلے گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لاکھی لی اور ابوسفیان کے پاس ان کے گھر آیا اور کہا كه ا ابو حظلة! محمر سے جو پچھتم نے سا ہے اس كے متعلق اپنی رائے ظاہر كرو۔ انہوں نے كہا اے ابو ثعلبہ! والله میں نے بہت سی باتیں سنیں جن کومیں جانتا ہوں اور ان سے مرا د کیا ہے اس کوبھی جانتا ہوں۔اور بہت سی با تیں ایسی بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہ اس کی مراد سے واقف ہوں ۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی اسی ذات کیشم کھا تا ہوں جس کی شم تم نے کھائی ہے کہ حالت یہی ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھا اور ابوجہل کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے گھر میں پہنچا اور کہا۔ اے ابوالحکم! محمہ سے تم نے جو کچھ سنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہامیں نے کیا سنا؟ ہم میں اور بنی عبد مناف میں علو مرتبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا کھلایا۔ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ( یعنی خوب مشکش کی ) اور دونوں کی حالت شرط کے دوگھوڑ وں کی سی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے پس جب ہم ایس حالت دیکھ رہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا بمان نہیں لائیں گے اور نہاس کوسیا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھرالاخنس اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اوراس کوچھوڑ کر جلا گیا۔

ابن اسمحق نے کہا کہ جب رسول اللہ منافی فی آن کو سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے اور انہیں اللہ کی جانب (مائل اللہ کی جانب (مائل اللہ کی جانب (مائل اللہ کی جانب (مائل ہونے) سے ہونے ) سے ہمارے دل محفوظ ہیں ۔ توجو کچھ کہتا ہے ہم اسے بچھتے ہی نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں گرانی ہے ہونے ) سے ہمارے دل محفوظ ہیں ۔ توجو کچھ کہتا ہے ہم اسے بچھتے ہی نہیں ۔ اور ہمارے کا نوں میں گرانی ہے

کہ جو کچھتو کہتا ہے ہم اے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہے پس تو اس طریقے پڑھل کرتا رہ جس پرتو ہے اور ہم اس طریقے پڑھل کرتے رہیں گے جس یر ہم ہیں۔ہم تیری کوئی بات نہیں سمجھتے۔ پس اس بارے میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (إلى قَوْلِهِ) وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةٌ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُوْرًا ﴾

"اور جب تونے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان 'جوآ خرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پر دے کی آ ژکر دی'اور جب تونے قرآن میں صرف اینے پرور دگاریکتا کا ذکر کیا تو وہ نفرت ہے اپنی پیٹھوں کی جانب لوٹ گئے''۔

یعنی آپ نے جواینے پروردگار کی میکائی بیان کی اس کووہ کیتے مجھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیے ہیں اور ان کے کا نوں میں گرانی ہے اور تیرے اور ان کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظ سے بردہ ہے یعنی میں نے ایسانہیں کیا ہے یعنی پردہ میں نے نہیں ڈالا ہے:

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَّيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُولِي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبَعُونَ

" ہم اس طریقے کوخوب جانتے ہیں جس طریقے ہے وہ سنتے ہیں جب کہوہ تیری جانب اپنے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتایا) سرگوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحرز دہ کی پیروی کرتے ہو''۔

یعنی ہم نے بچھ کو جو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوترک کرنے کی بیدہ نفیحت ہے جووہ ایک دوس بے کوکرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' دیکھتو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے اور رائے پر چلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے''۔

یعنی آپ کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس ( قر آن ) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نہاس کے بارے میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہے۔ ﴿ وَقَالُوْا اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا آنِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

"اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڑیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم ضرورنی خلقت میں اٹھائے جائیں گے"۔

یعنی تو ہمیں بیخبردیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور ہڈیاں (ہوکررہ جانے) اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہوجانے کے بعدہم قریب میں اٹھائے جائیں گے جوہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُوْنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَّعِيدُنَا قُلُ الَّذِي فَطَرَّكُمْ أَوْلُونَ مَنْ يَّعِيدُنَا قُلُ الَّذِي فَطَرَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

''تو کہہ دے کہتم پھر ہوجاؤیالو ہاہوجاؤیا ایسی مخلوق جوتہ ہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھرتو وہ فورا ہی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔تو کہہ دے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کیا''۔

یعنی جس نے تم کواس چیز ہے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کومٹی ہے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوارنہیں ہے۔

ابن آخق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی تجھ نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس میں اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی تجھ کے متعلق کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ تعالی کے قول ۔ آؤ خَلْقًا مِّمَّا یَکُبُرُ فِی صُدُوْدِ کُمْ کے متعلق دریافت کیا کہالات سے مرادموت ہے۔

# مخرورمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم وستم

> ا (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

رباح تھااوران کی والدہ کا نام حمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صدافت سے پر تھے۔ جب دو پہر کی گرمی خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جح آپ کو لے کر لکا اور مکہ پھر یلے مقام پرآپ کو چت لٹا دیتا اور کی بڑی جٹان کے لانے کا حکم دیتا اور وہ آپ کے سینے پررکھ دی جاتی۔ پھروہ آپ سے کہتا کہ تو اس میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمہ سے انکار کرے اور لات وعزی کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمہ سے انکار کرے اور لات وعزی کی کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں (بھی ) احدا حد کہتے رہتے۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس سے ایس حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا تھے اور وہ احدا حد کہے جارے تھے تو ورقہ کہتے۔واللہ اے بلال وہ ایک (ہی) ہے ایک (ہی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بنی جمح کے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی متم کھا کر کہتا ہوں کہا گرتم نے اس کواس حالت میں مارڈ الاتو میں اس کی قبر کومقام رحمت بنالوں گا اور اس ہے برکتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے پاس ہے ابو بکر شی از کررے اور وہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کررہے تھے۔ اور ابو بکر کا گھر بنی جمح کے قبیلے ہی میں تھا تو آپ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس بے جارے کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا آخریہ کب تک۔ اس نے کہاتمہیں نے تو اس کو بگاڑا ہے جومصیبت تم دیکھ رہے ہو (متہیں) اس سے اس کوچھڑالونا تو ابو بکر نے کہاا چھامیں (ہی )انہیں چھڑائے لیتا ہوں۔میرے پاس ایک سیاہ غلام ہے جوان سے زیادہ مضبوط اور تیرے لئے دین پر پوری قوت سے قائم ہے میں اسے ان کے بدلے میں تجھے دیئے دیتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فرمایا۔بس وہ تیرا ہوگیا۔ پھرا بو بکرصدیق میکھٹنے نے اپناوہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بجرت کرنے سے پہلے اسلام کے لئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامر بن فہیرہ جو جنگ بدرواحد میں شریک رہاور جنگ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے اورام عبیس اورز نیرہ جب انہیں آپ نے آ زاد کر دیا توان کی بینائی جاتی رہی (بدد کیمکر) قریش نے کہا کہ لات وعزیٰ ہی نے اس کواندھا کردیا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جھوٹے ہیں۔لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا کتے ہیں نہ فائدہ (اس کا بتیجہ بیہ لکلا)اللہ تعالیٰ نے

ل (الف) میں شاور کی بجائے بن ابی قافہ ہے۔

ع (الف) مین ہیں ہے۔ (احم محمودی)

س (الف ب) میں عمیس ہاور (ج) میں (ر) میں عنیس ہے۔

ان کی بینائی پھر انہیں مرصت فر مائی اور ابو بحر جن اللہ نے النہد بیاور ان کی بیٹی کو بھی آزاد کیا۔ بید دونوں بن عبدالدار کی ایک عورت کی ملک تجھیں۔ ان کی ما لکہ نے انہیں اپنا آٹا لانے کے لئے بھیجا تھا اور بیہ کہدر ہی تھی ۔ واللہ تم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ ابو بکر جن افتون نے کہا کہ اے فلال شخص کی ماں! فتم کا کفارہ دے دے دورت تم تو ان کو بربا دکیا ہے تہمیں ان کو آزادی دلا دو۔ ابو بکر جن افتون نے کہا۔ تو کتے میں انہیں دے دوگی؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم میں۔ ابو بکر نے کہا۔ آزادی دلا دو۔ ابو بکر جن افتون نے کہا۔ تو کتے میں انہیں دے دوگی؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم میں۔ ابو بکر نے کہا۔ اچھا میں نے ان دونوں کو لے لیا اور وہ آزاد ہیں۔ اچھا اب تم دونوں اس کا آٹا اس کو والیس کر دو۔ ان دونوں نے کہا۔ اور بکر ابھی اس کو والیس کر دیں یا کام پورا کر کے اسے والیس دے دیں۔ ابو بکر خواہد کو نہو نہ کہا۔ اور بکر خواہد کو کہا دونوں نے کہا (اچھا) اگرتم چا ہوتو کام پورا کر دو اور ابو بکر جو کھوٹو نہ نے میں کہاں تھی موٹل کی ایک لونڈی کی کہاں سے گزرے جو مسلمان تھی اور عمر بن الخطاب جن الدین اسلام چھوٹو نے کے اس کو تکلیفیں دے رہے تھے جس زمانے میں کہ دو مشرک تھے۔ وہ اسے پیٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تھک گئے تو کہا کہ میں تجھ پرافسوس کرتا ہوں۔ میں نے تجھ کو صرف بیزار ہوکر چھوٹر اے وہ کہتی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسان سے میں نے ابو کر یہ یہاں اور آزاد کردیا۔

این آخق نے کہا مجھ ہے محمہ بن عبداللہ بن الی عتیق نے عامر بن عبداللہ ابن زبیر ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں میں ہے کی ہے روایت کی۔ کہا کہ ابو قافہ نے ابو بکر ہے کہا کہ اے بیٹے! میں تم کو دیکیا ہوں کہ کمزور بردے آزاد کر تے ہو۔ تم جو پچھ بھی کرتے ہواگر ایبا کروکہ قوی افراد کو آزاد کروتو وہ تم ہے مدافعت کریں گے اور تمہارے لئے سید پر ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ ان کے جواب میں ابو بکر می اور آنے کہا کہ بابا جان! میں جو پچھ کرنا چاہتا ہوں اللہ عزوجل کے لئے کرنا چاہتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس لئے بارے بیان کیا جا تا ہے کہ بید آیات آپ ہی کی شان میں اور آپ کے والدے آپ کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَأَتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾

''پس کیکن جس نے (اللہ کی راہ میں اپنا مال) دیا اور برے کاموں سے بچا اور بہترین بات (کلمہ تو حید) کی تصدیق کی ( تو اس کے لئے فلاں جزاہے )۔

﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَةً مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

اس پرکسی کا کچھاحسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہو۔صرف اپنے پروردگار برتر کی خوشنو دی کی طلب ہےاور بے شک وہ (اس سے )عنقریب راضی ہوجائے گا''۔ سیا

''اے یا سرکے گھر والو! صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے''۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا اور حالت ہے تھی کہ بجز اسلام کے وہ ہر بات سے مشر تھیں اور بدکا را بوجہل جو قریش کے افراد کوان لوگوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا اس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کی مخص کے متعلق سن لیا کہ اس نے اسلام اختیار کیا ہے اور صاحب عزوجاہ اور جمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ پانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدنا م کرنے کی تدبیر کرتا اور اس سے کہتا کہ تو نے اپنا باپ کے دین کوچھوڑ دیا حالانکہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی بھی کا چرچا کریں گے اور تیری رائے کی غلطی کو مشہور کریں گے اور تیری و جا ہت و برتری کو پست کر دیں گے اور اگروہ کوئی تا جر ہوتا تو اس سے کہتا کہ واللہ ابھی ہور کریں گے اور اگروہ کوئی کمزور ہوتا تو اس سے کہتا کہ واللہ ابھی تیرے بیو پارکومندا کر دیں گے اور تیرے مال کو تباہ کر دیں گے ۔ اور اگروہ کوئی کمزور ہوتا تو اس کو مارتا اور اس پرلوگوں کو ابھارتا۔

ابن اسخق نے کہا کہ جھ سے حکیم بن جیر نے سعیدابن جیر سے (بیہ) روایت بیان کی ۔ کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا مشرکین اصحاب رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ وَلَکیفیس پہنچا نے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کے سبب سے وہ اپنے وین کور ک کرنے میں معذور سمجھے جا سکتے تھے انہوں نے کہا ہاں واللہ! وہ ان میں سے کسی کوتو مارتے تھے کسی کو بھو کا بیا سار کھتے یہاں تک کہ اس آفت کی تختی کے سبب سے وہ سید ھا بیٹھ نہ سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے جو عا ہے کہ لا لیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزی سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے گو بر کا کیڑا (رینگتا ہوا) تیرے معبود ہیں ۔ تو وہ ہاں کہد دیتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ ان کے پاس سے گو بر کا کیڑا (رینگتا ہوا) گزرتا تو وہ اس سے کہتے کہ تیرامعبود تو یہ گو بر کا کیڑا ہے اور اللہ تیرامعبود نہیں ہے ۔ تو وہ ان کی ان تکلیفوں سے چھوٹے کے لئے جن میں وہ مبالغہ کیا کرتے تھے ہاں کہد دیتا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے زبیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن ابی احمہ نے بیان کیا کہ کسی نے یہ بات بتائی کہ بن مخزوم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کاعزم کرلیا تھا کہان میں کے چندنو جوانوں کو گرفتار کرلیں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔انہیں میں سےسلمہ بن ہشام اورعیاش بن ابی ربعہ بھی تھے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہنے اسلام اختیار کرلیا تھا۔راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی سے ڈرکراس سے کہا کہ ہم جا ہے ہیں ان نو جوانوں کوسرزنش کریں جنہوں نے یہ نیا دین ایجا دکررکھا ہے۔ان کے سوا دوسروں پر بھی اس کے اثر کڑنے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ یہ بات تو تم پر لا زم ہے ضروراس کوسر زنش کر ولیکن خبر داراس کی جان لینے سے اپنے کو بچاؤ پھراس نے پیشعربھی کہا۔

اَلَا لَا يُقْتُلُنَّ اَخِي عُمَيْسٍ لِ فَيَبْقِي بَيْنَا ابَدًا تَلَاحِيْ خبر دار! میرے بھائی عمیس کوتل نہ کرنا اور نہ ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی۔

اس کی جان لینے ہے بچو۔ پھراس نے اللہ کی شم بھی کھائی کہ اگرتم نے اس کوتل کیا تو میں تم میں کے بہترین مخص کونٹل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھر توسیمی نے کہا کہ اس پراللہ کا غضب ہو۔اس خبیث کے مقابلے کی کون جراُت کرے۔خدا کی تتم!اگروہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کونل کردے گا۔پس انہوں نے ولید بن ولید کوچھوڑ دیا اوران کے خیال سے بازر ہے۔راوی نے کہا کہان اسباب میں سے یہ چند تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔

## حبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بھم اللہ الرحمٰن الرحيم \_راوي نے کہا کہ ہم سے ابومحم عبد الملک ابن ہشام نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے بیان کیا اور انہوں نے محمد بن اسحق المطلبی سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللّٰمَنَا ﷺ نے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کے اصحاب بلاؤں کا نشانہ بن رہے ہیں اورخود آپ الله تعالیٰ ہے خاص تعلق کے سبب اور آپ کے چیا ابوطالب کے سبب سے ان آفتوں ہے محفوظ ہیں اور پیر بھی آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ ان بلاؤں ہے جن میں وہ مبتلا ہیں ۔ آ پ ان کی محافظت بھی نہیں فر ما سکتے تو آپ نے ان سے فر مایا:

لَوْخَرَجْتُمْ اللَّي آرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ آحَدٌ وَهِيَ آرْضٌ صِدْقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِّمَّا أَنْتُمْ فِيهُ. ''اگرتم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پرظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان آفتوں ہے جن میں تم ہوکوئی کشایش پیدا کردے'۔

آپ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبشہ کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے کہ اپنے دین کو لے کراللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔

بنی امیہ بن عبد منٹمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوکی بن غالب بن فہر میں کا پہلا مخص جومسلمانوں میں ہے ہجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تنھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بی بی رقیہ۔

اور بنی عبد مشمس بن عبد مناف میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد مشمس بھی تھے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں۔ بیہ بن عامر بن لوسی میں کی ایک فردتھی سرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک لڑکامحمہ بن ابی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار۔ اور بنی زہرة بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بی مخزوم بن یقطه بن مره میں ہے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھان کی بی بی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔

اور بنی عامرہ بن لوسی میں سے ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کہ ابوسر ہنبیں ) بلکہ ابو حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے مخص تھے جو وہاں پہنچاور بنی الحرث بن فہر میں سے سہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن وہب بن رہیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحرث تھا مجھے جو خبر پہنچی ہے اس کے لحاظ سے بیدس آ دمی تھے جو مسلمانوں میں سے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثمان بن مظعون تھے جس کا ذکر مجھ سے بعض اہل علم نے کیا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب ٹنکافؤنز نکلے اور مسلمان کیے بعد دیگر نے جاتے رہے یہاں تک کہ سرز مین حبشہ میں سب کے سب جمع ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جواپنے گھروالوں کوساتھ لے گئے تھے اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے گھروالے نہیں تھے۔

اور بنی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن مالک بن قحافۃ بن بختم جن سے سرز مین حبشہ میں ان کے ایک لڑکا عبد اللہ بن جعفر پیدا ہوا۔

اور بنی امیہ بن عبد ملی بن عبد مناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابی امیہ بن عبد ملی جن کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ منافی اللہ منافی اور عمر و بن سعید بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن ممل بن شق بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن میں میں بنا سعد بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن منافعہ بن عمر وجو بی خزاعہ میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ ابن آبخق نے کہا کہ سرز مین حبشہ میں ان سے سعید بن خالداورامۃ بنت خالد پیدا ہوئے۔امۃ بعد میں زبیر بن العوام کے نکاح میں آ سمیں اوران سے عمر و بن الزبیراور خالد بن الزبیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفوں بنی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرہ بن کرہ بن کہیں بن فران بن اسداوران کے بھائی عبیداللہ بن جحش جن کے ساتھان کی بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ اور قیس بن عبداللہ جو بنی اسد بن خزیمۃ میں کے ایک شخص تھے اوران کے ساتھان کی بیوی برکہ بنت بینار ابوسفیان بن حرب بن امیہ کی لونڈی تھیں اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور بیسب سعید بن العاص کے متعلقین سات آدمی تھے۔

ابن ہشام نے کہا۔معیقیب قبیلہ دوس کے تھے۔

ابن الحق نے کہا کہ بی عبر شمس بن عبد مناف میں ہے دو مخص ابوحذیفۃ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبر شمس اور

ابوموی اشعری جن کا نام عبدالله بن قیس تھا جوعتبہ بن ربیعہ والوں کے حلیف تھے۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہےا یک شخص عتبہ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن ماز ن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلا ن جوان کا حلیف تھا۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے چار مخص زبیر بن العوام بن خویلد بن اسداورالاسود بن نوفل بن خویلد بن اسداور بزید بن زمعة بن الاسودا بن المطلب بن اشداور عمر و بن امیة بن الحرث بن اسد۔ \*\*\*

اور بی عبد بن قصی میں ہےا یک شخص طلیب بن عمیر بن وہب ابی کثیرا بن عبد۔

اور بن عبددار بن قصی میں سے پانچ محف مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبدمناف بن عبدالداراورسو ببط بن سعد بن حرملة بن ما لک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجم بن قیس بن عبدشر حبیل بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالداراوران کے ساتھان کی بیوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبع بن فعمة بن سعد بن ملح بن عمرو فراعه میں کا اور ان کے دو بچ عمر بن جم اور خزیمة بنت جم اور ابوالروم بن عمیر بن شعمة بن عبدمناف بن عبدالدار اور فراس بن العضر بن الحراث بن کلدة بن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے چھے خص عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد عامر بن البی و قاص اور ابوو قاص مالک بن اہیب بن عبدمنا ف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ ان کے ساتھ ان کی عورت رملۃ بنت البی عوف بن ضیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سر زمین حبشہ میں عبداللہ بیدا ہوئے۔

اور بنی ہذیل میں کےان کے حلیفوں میں سے عبداللہ بن مسعود بن الحرث بن شمع بن مخزوم بن صابلہ بن کاہلہ بن کا ہل بن الحرث بن تمیم بن سعد بن ہذیل اوران کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

اور بنی بہراء میں سےالمقداد بن عمرو بن نغلبہ بن ما لک بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زبیر بن ثور بن ثعلبة بن ما لک بن الشرید بن ہزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف! بن قضاعة ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہزل بن فاس بن ذرودہیر بن ثورکہا ہے۔

ابن این این کیا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد منا ف ابن زہرہ کہلاتے تھے اور بیاس لئے کہاس نے انہیں جاہلیت میں متبنی بنالیا تھا اور اس سے معاہ ِ ہ کیا تھا۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص الحرث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اور ان کے

ساتھ ان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس سے سرز مین حبشہ میں موسیٰ بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مره میں ہے آٹھ شخص ابوسلمة بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن محزوم اوران کے ساتھان کی بیوی امسلمہ بنت الجی امید بن المغیر ہ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم جس سے سرز مین حبشہ میں زینب بنت الجی سلمة پیدا ہوئی اور ابوسلمہ کا نام عبدالله تھا اور امسلمہ کا نام ہندتھا اور شاس بن عثان بن عبدالشرید بن سوید بن ہری بن عامر بن مخزوم ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثان تھا اور ان کا نام شاس اس لئے مشہور ہوگیا تھا کہ شاسہ لیم سے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔لوگ اس کی خوب صورتی (دیکھر) دنگ رہ گئے تو عتبہ بن رہیعہ نے جوشاس کا مامول تھا کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کولاتا ہوں اور اپنے بھانے عثمان بن عثمان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہوگیا۔اس کا ذکر ابن شہاب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن آخق نے کہااور ہبار بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ابن عمر و بن مخز وم اوران کے بھائی عبداللہ بن سفیان اور ہشام بن ابی حذیفہ ابن المغیر قبن عبداللہ بن عمر بن مخز وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم اوران کے حلیفوں میں سے عبداللہ ابن عمر بن مخز وم اوران کے حلیفوں میں سے معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حبیہ بن سلول بن کعب بن عمر وخز اعد میں کا اور یہی وہ مختل ہے جس کو عبہا مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجہ بن سلول و ہخض ہے جس کو معتب بن جمراء کہا جاتا تھا۔
اور بنی جج بن عمرو بن ہصیص بن کعب میں سے گیار ہخض عثان بن مظعون بن حبیب بن و ہب بن حذافہ بن جج اوران کا بیٹا السائب بن عثان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبداللہ بن الحرث بن معمر بن حبیب بن و ہب بن حذافہ بن جج اوران کے ساتھان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل عاطب بن الحرث بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے دونوں بیٹے محمہ بن حاطب اور

ل راہیوں کوشاسہ کہتے تھے اس لئے کہ وہ اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لئے دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے بٹس آ فتاب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احمرمحمودی)

الحرث بن حاطب بید دونوں بھی انجلل کی بیٹی ہی ہے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہی ہے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کے دونوں بیوی فکیہہ بنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جو ان دونوں کی ماں تھی اور ان دونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بنی غوث میں کا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبداللہ بن غوث بن مرمیں کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن اسحق نے کہااورعثان بن رہیعہ بن اہبان بن و ہب بن حذا فیہ بن جمح ۔

اور بنی مہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چودہ شخص خیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور عبداللہ بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن مہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سم ۔

ابن ایخی نے کہا۔اورقیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اورابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ان کا ایک ما دری بھائی بن تمیم میں کا جس کو سعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور السائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سمم اور عمیر بن رئا ب بن حذیف بن میں میں میں کا جب کی بن سعید بن سمم اور عمیر بن رئا ب بن حذیف بن میں میں میں میں سعید بن سمم اور عمیر بن رئا ب

اور بنی عدی بن کعب میں سے پانچ آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید ہ بن عوت کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عوت کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عبدالعزیٰ بن عرف اور عدی بن عبید بن عوت کے بن عدی اور عامر بن نصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوت کے بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن ربیعۃ الخطاب والوں کا حلیف جوغز بن وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت البی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں سے آٹھ شخص ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراوران کے ساتھان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبداللہ بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور بن خسل بن عامراور بن عامراور سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک اسکران ابن عمرواور

ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور مالک بن حساتھ ان کی بیوی مالک بن رہیعہ بن قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراوران کے ساتھ ان کی بیوی عمرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبدود بن شعر بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور سعد بن خولہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ بن الحرف بن فہر میں ہے آٹھ فحض ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحرث تھا اورصہیل بن بیضاء جن کا نام صہیل بن وہب بن رہید بن ہلال بن ضبہ بن الحرث تھا لیکن ان کی ماں کا نام ان کے نسب پر غالب آگیا اور وہ ماں ہی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا نام رعد بنت جحدم ابن امیظرب بن الحرث بن فہر تھا اور بیضاء کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور عمر و بن الی سرح بن ربیعۃ بن ہلال بن اہیب بن ضبۃ بن الحرث اور عیاض ابن زبیر بن الی شداد بن رہید بن ہلال بن المیسب بن ضبۃ بن الحرث اور عمر و بن الی شداد بن رہید بن المی شداد بن رہید بن المی شداد بن رہید بن الی شداد بن رہید بن المی شداد بن رہید بن المی شام بن الحرث اور عمر و بن الحرث بن المید بن الحرث بن المید بن الحرث اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امید بن طرب بن الحرث بن عامر بن امید بن ظرب بن الحرث بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن امید بن ظرب بن الحرث بن الحرث بن عبد قبس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امید بن فہر بن الحرث بن عامر بن الحرث ب

پس وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور سرز مین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لے کر گئے تنے اور کمن تنے اگر عمار بن ساتھ لے کر گئے تنے اور کمن تنے اگر عمار بن میں تاہوں کے سواجو و ہیں پیدا ہوئے سب تر ای شخص تنے ۔ اگر عمار بن یا سرکو بھی انہیں میں شار کیا جائے حالا نکہ ان کے متعلق شک ہے ( کہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں )۔

# حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کھے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کہے گئے ان کی تفصیل ہے ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن پایا اور نجاشی کے پڑوس کو قابل ستائش دیکھا اور کسی سے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ وہاں پہنچ تو نجاشی نے ان کے ساتھ پڑوس کا اچھا حق ادا کمیا تو عبداللہ بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم نے بیشعر کہے۔

يَا رَاكِبًا بَلِّغًا عَنِّي مُغَلِّغَلَةً مَنْ كَانَ يَرُجُو بَلَاعَ اللهِ وَالدِّيْنِ

اے مسافر میری جانب سے ان لوگوں کو پیام پہنچا دے جو خدائی احکام اور دین کے مکمل ہونے کے آرزومند ہیں۔

کُلُّ امْرِیْ مِنْ عِبَادِ اللهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَکَّةً مَقْهُوْدٍ وَ مَفْتُوْنِ اللهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَکَّةً مَقْهُوْدٍ وَ مَفْتُوْنِ اللهِ كُلُّ اللهِ كَالِمِ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِي عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ

آنًا وَجَدُنَا بِلاَدَ اللهِ وَاسِعَةً تُنجِى مِنَ الذُّلِّ وَالْمَخَزَاةِ وَالْهُوْنِ كَهُمْ فَنِ اللَّهِ وَاللهُوْنِ كَهُمْ فَ اللهُوْنِ كَهُمْ فَ اللهُوْاتِ اوررسوائی ہے چھڑاتے ہیں۔ کہم نے اللہ تعالی کے شہروں کو وسیع پایا ہے جو اہانت وَ اللہ اور سوائی الْحَیَاةِ وَخِوْ یَ فِی الْمَمَاتِ وَعَیْبٍ غَیْرِ مَامُونِ فَلَا تُقِیْمُوا عَلَی ذُلِّ الْحَیَاةِ وَخِوْ یَ فِی الْمَمَاتِ وَعَیْبٍ غَیْرِ مَامُونِ فِی الْمَمَاتِ وَعَیْبٍ غَیْرِ مَامُونِ فِی الْمَمَاتِ وَعَیْبٍ عَیْرِ مَامُونِ فِی اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

اِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَ الْمَوَاذِيْنِ مَم نَةِ اللهِ كَاللهِ وَاطَّرَحُوا فَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَم نَةِ اللهِ عَلَيْم يَجِهِ وَالدياور حقوق كَى اللهُ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلِيم عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْم عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلِي عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْم عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلَيْم عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا عِلْم عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلِي عَلِيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

فَاجُعَلُ عَذَابَكَ فِی الْقَوْمِ الَّذِیْنَ بَغَوْا وَعَائِذَ بِكَ أَنُ یَعُلُوْا فَیُطُعُوْنِیُ (یااللہ) جن لوگوں نے سرکشی کی ہے ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ ایک پناہ کا طالب تیری پناہ مانگتا ہے اس بات ہے کہ بیلوگ سربلند ہوں اور مجھے بھی سرکش بنادیں۔

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد سے ناراضی ظاہر کرتے ہوئے۔عبداللہ بن الحرث نے ریجھی کہا ہے۔

اُبَتُ کَبِدِی لَا اکْذِبَنُكَ قِتَالَهُمْ عَلَیَّ وَتَابَاهُ عَلَیَّ اَنَامِلِیُ مِن جَمِوث نہیں کہوں گاان سے جنگ کرنے سے میرا دل بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری انگلیاں بھی انکار کرتی ہیں۔

وَكُيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا اذَّبُو كُمْ عَلَى الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْشَبُوْهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّكَ الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْشَبُوْهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّكَ الْسِيلِوُون سے كيے ہوسكتى ہے جنہوں نے تنہيں تعليم دى كہن پر ہواوراس كو باطل سے غلط ملط نہ كرو۔

نَفَتُهُمْ عِبَادُ الْجِنِّ مِنْ حُرِّ اَرْضِهِمْ فَاضْحَوْا عَلَى اَمْرٍ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ بَ جنوں کی پوجا کرنے والوں نے انہیں ان کی قابل عظمت سرز مین سے بے خانماں کر دیا جس

کے سبب سے وہ سخت رنج والم میں مبتلا ہو گئے ۔

فَانُ تَكُ كَانَتُ فِی عَدِیِّ اَمَانَةٌ عَدِیِّ بُنِ سَعُدٍ عَنُ تُقًی اَوُتُوَاصُلِ بی عدی۔وہ بی عدی جوسعد کی اولا دہیں اگران میں خوف خدا کے سبب سے یا قرابت کے میل ملاپ کی وجہ سے کوئی دیا نت رہی ہوتی۔

فَقَدُ كُنْتُ اَرْجُو اَنَّ ذَلِكَ فِيْكُمُ بِحَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ مُحْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ مُحْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ مُحْدِ اللَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ مُحْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

وَ بُدِّلُتُ شِبُلاً شِبُلاً شِبُلَ كُلِّ خَبِيْفَةٍ بِنِدِی فَجَرٍ مَاْوَی الطِّعَافِ الْآرَامِلِ خبیث عورتوں کے بچوں کے بجائے مجھے ایسے جوان مردد سے گئے ہیں جوتی اور کمزور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔

اورعبداللہ بن الحرث نے بیجھی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِيْشٌ تَجْحَدُ الله حَقَّهُ كَمَا جَحَدَتُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْجِحُرُ تِلْكَ قُرِيْشُ وَالْجِحُرُ ق قریش کی حالت میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے انکار کرتے ہیں جس طرح عادو مدین و حجر والوں نے انکار کیا (اور تیاہ ہوئے)۔

فَاِنُ أَنَّا لَمُ أَبُوِقُ فَلَا يَسْعَنَّنِي مِنَ الْأَرْضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُرُ لِيَ الْأَرْضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُرُ لِي الرّبيل (انجاموں کی سزاؤں سے) نہ ڈروں تو مجھے نہ زمین کے فضا والے میدانوں میں (رہنے کے لئے) جگہ ملے گی اور نہ مندر میں۔

بِأَرُضِ بِهَا عَبُدُالِالِهِ مُحَمَّدٌ الْبِيْنُ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ السِرْزِمِينَ جَلَ مِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ السَّالِيَّةُ السَّمْرِ مِينَ جَلَ مِي خَدَا كَا بِنَدِهِ مُحَدِ (سَلَّاتِيَّةُ ) موجود ہے جب بحث كا موقع آگيا ہے تو جو كچھ ميرے دل ميں ہے وہ صاف ميان كرديتا ہوں۔

عبداللہ بن الحرث پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ان کے اس شعر کی وجہ ہے ( جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعال کیا ہے )ان کا نام مبرق مشہور ہو گیا۔

امیہ بن خلف بن و ہب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چچیرا بھائی تھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس ز مانے میں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ رہنے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے میں کے عثمان بن مظعون نے کہا ہے۔

اَتَيْمَ بُنَ عَمْرٍ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ مِن عَمْرُو! اسْ فَحْصَ پرتعجب ہوتا ہے جو دشمنی رکھتا ہے حالانکہ اس کے (اور میرے) درمیان کھاری پانی اور پیٹھے پانی کے سمندراور بیٹھے ہوئے تمام اونٹ ہیں۔

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے طے کرنے کے لئے اونٹوں پرخشکی کا سفر کرنا اور میٹھے پانی کے دریاؤں کوکشتی ہے پار کرنا اور کھاری پانی کے سمندر کو جہازوں سے طے کرنا ہے ) یا اس کے اور میرے درمیان شرماں اور برک ( نامی دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُوَ جُتَنِی مِنْ بَطُنِ مَکَّةَ آمِنًا وَاسْکُنْتَنِی فِی صَرْحِ بَیْضَاءَ تُقُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے مجھے نکال باہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل نفرت عمارتوں میں رہنے پر مجھے تو نے مجبور کیا۔

تَوِیْشُ نِبَالاً لَا یُوَاتِیُكَ رَیْشُهَا وَتَبُویُ نِبَالًا دِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ تُویِیْ نِبَالًا دِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ تَوایِے تیروں کو درست کرتا ہے جن کا درست کرنا تیرے لئے موافق نہیں اور تو ان تیروں کو کا ٹوالٹا ہے۔جن کی دری تیرے لئے سراسر نفع بخش ہے۔

وَ حَارَبُتَ اَقُوامًا كِرَامًا اَعِزَّةً وَاهَلَكُتَ اَقُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفُزَعُ لَوَ اَهْلَكُتَ اَقُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفُزَعُ لَوَ فَي شَرِيفِ اور عزت وارلوگول سے جنگ چھٹر رکھی ہے اور ان لوگوں کوتو نے برباد کر دیا جن کی تو پناہ لیا کرتا تھا۔

سَتَعُلَمُ إِنْ نَابَتُكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَاَسْلَمَكَ الْآوُبَاشُ مَاكُنْتَ تَصْنَعُ جب تَجْه يرجمى كوئى آفت آجائے گی اور كمزوراغيار تيری امداد ہے دست کش ہوجائيں گے تو اس وقت تجھ كومعلوم ہوگا كہ تو كيا كرتا تھا۔

(لیمن تیرے بیکام اچھے تھے یابرے)

تیم بن عمر وجس کوعثان نے مخاطب کیا ہے وہ جمح ہے۔اس کا نام تیم تھا۔

ابن اسطی نے کہا کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ منگا ٹیٹی کے صحابی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے وہاں گھر بھی پالیا اور چین بھی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خودا پنے میں سے قریش کے دومستقل مزاج شخصوں کو نجاشی کے پاس (اس لئے) روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے ان کے دین معاملوں میں بیانہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے عبداللہ

ابن ابی رہیعہ اور عمر و بن العاص بن وائل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے بہت سے ہدیے جمع کئے اور ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ ابوطالب نے جب ان کی اس رائے اور ان ہدیوں کے متعلق غور کیا جو ان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر آ مادہ کرنے کے لئے بیا شعار کہے۔

اَلَا لَیْتَ شِعْرِیُ کَیْفَ فِی النَّایِ جَعْفَرٌ وَعَمْرٌ وَ اَعْدَاءُ الْعَدُوِ الْاَقَارِبُ الْاَقَارِبُ الكَاشِ مِحْصِكُو لَى خَرِمِلْتَى كَ جَعْفِراور عمرواور دشمنوں كے دشمن يعنی قريب كے لوگ دور پڑے ہوئے كس حالت میں ہیں۔

فَهَلُ نَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعُفَرًا وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ دَٰلِكَ شَاغِبُ كَانِجَاتُ اللَّهِ الْفَعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعُفَرًا وران كساتيوں كو (اپنا مطلوب بمجھ كرحاصل كرلياياكى شرائكيزنے اس ميں كوئى ركاوٹ ڈال دى۔

تعَلَّمُ آبِیَتَ اللَّعُنَ آنَکَ مَاجِدٌ کَرِیْمٌ فَلاَ یَشْقَیٰ لَدَیْكَ الْمُجَانِبُ الله تعالیٰ آپ کو (برے کاموں اور اس کے سبب ہے) بدنا می سے بچائے۔ یہ بات یا در ہے کہ آپ کی ہستی عظمت اور شرافت والی ہستی ہے آپ کے پاس آپ کے سایہ میں پناہ لینے والے کوم ومی نہ نصیب ہونا جا ہے۔

تَعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَأَسُبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَآذِبُ آبُ اللَّهَ وَأَسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَآذِبُ آبُ كواس بات كاعلم ہونا چا ہے كہ اللہ تعالى نے آپ كوبرى فضيلت دى ہے اور بھلائى كے تمام ذريع آپ كوماصل ہيں۔

وَٱنَّكَ فَيُضَّ ذُوْسِجَالٍ غَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْاَعَادِیُ نَفْعَهَا وَالْاَقَارِبِ اور بی بھی (آپ کومعلوم ہونا چاہئے) کہ آپ کی ذات لب ریز ڈولوں والا (سخاوت کا) ایک دریا ہے جس سے دشمن اور دوست دونوں فیض یاتے ہیں۔

ابن این ایکی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ابن الحرث بن ہشام المحزوی نے سے روایت بیان کی اور انہوں نے کے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جسب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس کی اور ہمیں ہمارے دین میں امن نصیب ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا تا تھا

اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے دومستقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاشی کے یاس مکہ کے سامان میں سے نایا بسمجھی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کئے ہوئے چیزے تھے۔انہوں نے اس کے لئے بہت سے چیڑے اکھٹے کئے اورانہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کسی وزیر کونہیں چھوڑ اجس کے لئے ہدیہ نہ بھیجا ہو انہوں نے اس کوعبداللہ بن ابی ربیعہ اورعمروا بن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام دیے اور ان سے کہددیا کہ نجاشی ہےان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہرایک وزیر کواس کا ہدیہ پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہدیے پیش کرو۔اوراس کے بعد اس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔ لہذاوہ دونوں چلے اور نجاشی کے پاس پہنچے جب کہ ہم اس کے پاس بہترین جگہ اور بہترین ہمایہ میں تھے۔ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کامدیہ پہنچایا اوران میں سے ہرایک وزیر سے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایک نیا دین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہتم ۔انہوں نے (تمہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنی قوم کےمعززین بھیجے ہیں تا کہوہ انہیں ان کےحوالے کردے۔اس لئے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم بادشاہ کو بیمشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان ہے گفتگو نہ کرے۔ کیونکہ شرافت کے لحاظ ہے ان کی قوم ان پر برتری رکھتی ہے اور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں۔آخرانہوں نے ان سے کہا۔ بہت اچھا پھران دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا۔اے با دشاہ! ہم میں کے چند کم س بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیحد گی اختیار کی ہے اوروہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آ پ۔اورہم نے آ پ کے پاس ان کے متعلق ان گی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے باپ ۔ پچیا اوران کے لوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کردیں۔ کیوں کہ وہ شرافت کے لیا ظ سے ان پر برتری رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہے اور جس چیز کے متعلق وہ ان سے خفا ہیں اس کووہ خوب جانتے ہیں۔ام سلمہ نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی رہیعہ اور عمر و بن العاص کواس بات سے زیا دہ کوئی چیز نا پیند نتھی کہ نجا شی مسلما نوں کی گفتگو ہے۔ام سلمہ نے فر مایا کہاس کے بعداس کےان وزیروں نے جواس

کے گر دموجود تھے کہا کہا ہے با دشاہ! ان دونوں نے سے کہا کہان کی قوم شرافت کے لحاظ ہے ان پر برتری رکھتی ہےاور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہےاس سے وہ خوف واقف ہیں للبذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر د یجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچادیں محترمہ نے فر مایا کہ اس بات پر نجاشی غصے ہوا اور کہانہیں! خدا کی نتم!! ( جب ایسی حالت ہے ) تو میں انہیں ہرگز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نہاییاارا دہ ان لوگوں کے متعلق کیا جاسکتا ہے جنہوں نے میر اپڑوس اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے ہیں اور (چونکہ) میرے سوا دوسروں کوچھوڑ کرانہوں نے مجھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پچھ کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریا فت کروں گا۔ پھراگران کی حالت و لیمی ہی ہوجیسا کہ بیدونوں کہدرہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگران کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہو ہ میرے پڑوس میں رہیں۔ میں ان کے پڑوس کاحق اچھی طرح ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول الله مثالی تیم کے صحابیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جیجا نے جب ان لوگوں کے پاس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے پاس پہنچو گے تو آخراس ہے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے ہمیں تھم فر مایا ہے۔اس میں جا ہے جو ہونا ہو ہو جائے پھر جب بیدو ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے کھے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہوکرتم نے اپنی قوم سے علیحد گی اختیار کرلی ہے اورتم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہ ان موجودہ دینوں میں ہے کسی دین میں شامل ہو محترمہ نے فرمایا کہ اب جس نے اس سے گفتگوشروع کی وہ جعفر بن ابی طالب تصانبوں نے اس سے کہا۔اے بادشاہ! ہماری قوم کی بیرحالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے بنوں کی پوجا کرتے۔مردار کھاتے۔برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔رشتے ناتے تو ڑ دیتے۔ پڑوی سے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ بیرہاری حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب 'سچائی' امانت اور پاک دامنی کوہم سب جانتے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (بیہ) دعوت دی کہ ہم اے بکتا مانیں اوراس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچھوڑ کر پھروں اور بتوں کی جو یو جاا ختیار کررکھی تھی اس کوچھوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں سے بات امانت کی ادائی رشتہ داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے ورام

با توں اور قتل وخون ریزی ہے باز رہنے کا حکم فر مایا اور ہمیں بری با توں' جھوٹ بولنے' بیتیم کا مال کھانے اور یاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے ہے منع فر مایا۔اس نے ہمیں حکم دیا کہ خدائے بکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' ز کو ۃ اور روزوں کا حکم دیا۔محتر مہ نے فر مایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کردیئے اور کہا پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔وہ جو پچھاللہ تعالیٰ کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے یکتا کی عبادت کی ۔کسی کواس کا شریک نہیں بنایا اوران تمام چیزوں کوحرام جانا جو ہم پرحرام کی گئیں اوران چیزوں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو ہماری قوم نے ہم پرظلم وزیا دتی کی اورانہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا ئیں اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے پھیر کر بتوں کی پوجا کی جانب لوٹا ئیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیزوں کوحلال سمجھ لیں جن کو ہم حلال سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اورظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان تنگ کر دیا اور ہمارے دین کے کا موں میں ر کا وٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کو آپ کے سوا دوسرے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے بادشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پرظلم نہ ہوگا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا۔توان سے نجاشی نے کہا کہ کیااس کلام میں سے پچھتمہارے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے۔محترمہ نے فرمایا کہ جعفر نے اس سے کہا ہاں! نجاشی نے ان سے کہا وہ مجھ پڑھ کر سناؤ محترمہ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کو تھاپانتص کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا کہ واللہ پھرتو نجاشی رو پڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تر بتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ گے پڑھا ہوا کلام سنا تو وہ بھی (ایبا) روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے پھرنجاشی نے کہا۔ بے شک پیے چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق سے نکلی ہوئی روشنی ہےتم دونوں چلے جاؤ نہیں واللہ انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہان کے متعلق ایسا ارا د ہ کیا جائے گا۔محتر مہ نے فر مایا کہ جب و ہ دونوں اس کے یاس سے نکل گئے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ! کل میں اس کے پاس ان لوگوں کے متعلق ایسی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کو جڑھے اکھیڑ ڈالوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالله بن ابی ربیعہ نے جو ہمارے متعلق ان دونوں میں زیاد ہ خوف خدار کھنے والاتھا کہاا بیانہ کرنا کیونکہ ان لوگوں سے ہمارارشتہ ہےاگر چہانہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہا واللہ میں اے اس بات کی خبر دوں گا کہان لوگوں کاعقید ہیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بندے تھے محتر مہنے فرمایا کہ دوسرے روزسورے وہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا اے بادشاہ! پیلوگ عیسیٰ بن مریم عَلَائظہ

کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوائے اور ان سے دریافت کیجئے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب امسلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کے علیہ السلام کے متعلق ان ے دریا فت کرے محتر مہنے فر مایا کہ ایسی آفت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی ۔ سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخرعیسیٰ بن مریم سے متعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہاواللہ ہم وہی کہیں گے جواللہ نے کہا ہے اور جو ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں۔اس میں جاہے جوبھی ہو۔ فرمایا کہ جب بیلوگ اس کے پاس گئے ۔اس نے ان سے کہاعیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مثلی تیکی ہارے یاس لائے ہیں کہوہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور زمین سے ایک تنکا اٹھا · لیا اور کہا واللہ! جو کچھتم نے کہا اس سے اس شکے کے برابر بھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں ۔ فر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہہ دیئے تو جوعلاء اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ناک ہے آ وازیں نکالنے لگے (لیعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آوازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو) یا پچھاورواللہ! تم چلے جاؤ۔ فَاَنْتُمْ شُیُوْمٌ بِاَرْضِی تِم میری سرزمین میں 'شیوم ''ہو' شیوم'' کے معنی آمنون کے ہیں۔ ب خوف ہوجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے گا۔ پھراس نے کہاجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے كا پراس نے كہا جوتم كوبرا بھلا كہاس سے بدله لياجائے گا۔ " مَاأُحِبُّ أَنَّ لِي دَبُواً مِنْ ذَهَبِ" بمجھاس کی خواہش نہیں کہ مجھے ایک سونے کا پہاڑمل جائے۔

ابن ہشام نے کہا۔ بعض نے دبوا من ذھب کہااور بعض نے ' فائتم سیوم وانی آذیت رجلا منکم ''کالفاظ روایت کئے ہیں۔ تم بے خوف ہو میں نے تم میں کے بعضوں کو تکلیف دی۔ دبد کے معنی زبانِ حبشہ میں جبل لیحنی پہاڑ کے ہیں۔ ان دونوں کے ہدیے انہیں واپس کردو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قتم! جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہاں نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس نے لوگوں کو (بعقلی کے ساتھ) میرا مطبع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (ب سمجھے ہو جھے) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام المومنین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے متعلق (ب سمجھے ہو جھے) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام المومنین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے پاس سے ملول یا نا راض ہو کر نکلے اور انہوں نے جو پیش کیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا اور ہم اس کے پاس بہترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم اس حالت میں تھے کہ ایکا ایکی ایک جبشی نجاشی کی مخالفت پر ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکلش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ اثر آیا اور اس کی حکومت سے شکلش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ اثر آیا اور اس کی حکومت سے شکلش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ اثر آیا اور اس کی حکومت سے شکلش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ

کھی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈرے کہ کہیں اس شخص نے نجاشی پر غلبہ پالیا تو ایباشخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ · حقوق نہ سمجھے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان دریائے نیل کا عرض تھا۔رسول الله مَثَالِیُمُ کے اصحاب نے کہا کون ایسا ہے جو باہر نکلے اور ان لوگوں کے واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں آ کرخبر دے۔ فرمایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کوانجام دیتا ہوں)۔ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو گے)۔اوروہ سب سے زیادہ کمن تھے فرمایا کہ سب نے ان کے لئے ایک مشک میں ہوا بھر دی۔انہوں نے اس کواپنے سینے کے بینچ رکھااوراس پر تیرتے چلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگہتھی ۔ پھروہ ان کے پاس پہنچے ۔ فر مایا کہ ہم اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ نجاشی اپنے دشمن پرغلبہ پائے اور اپنے ممالک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم اس حالت میں ہونے والی بات کے منتظر تھے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے چلے آرہے تھے اور اپنی چا در سے اشارہ کررہے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فتح یائی اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہر با دکر دیا اور اس کو اس کے ملکوں میں اقتد ار حاصل ہو گیا ۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وفت کی سی خوشی بھی بھی نہیں دیکھی ۔ فر مایا اس کے بعد نجاشی ایس حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے و مثن کو ہر با دکر ڈ الا تھا اور اس کو اس کے ملکوں میں پورا اقتد ار حاصل ہو گیا اور حکومت حبشہ اس کے لئے مطحکم ہو گئ اور ہم اس کے پاس بڑی عزت ہے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رسول الله مَثَالِثَائِم کے پاس آئے جبکہ آپ مکہ چس تھے۔

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اوراس قتل کرڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی۔ چندروز اس حالت میں بھی گزر ہےاورنجاشی نے اپنے بچا کے ساتھ نشو ونما پائی اور و ہلوگوں میں بڑا ہوشیاراور بڑاعظمند تھا اس نے اپنے چیا کے حالات پر غلبہ حاصل کرلیا اور ہر جگہ اپنے بچیا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے افتد ارکود یکھا تو آپ میں کہاواللہ! اس لڑ کے نے تو اپنے چچا کے حالات پر قابو یا لیا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہیں وہ اے ہم پر حاکم نہ بنا دے اور اگر اس نے اس کوہم پر حاکم بنا دیا تو وہ ہم سب کوٹل کرڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کوتل کیا ہے لہذا وہ سب مل کراس کے چچا کے پاس گئے اور کہا یا تو اس جھوکر ے کونل کر دویا ہمارے درمیان سے نکال دو کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرلگا ہوا ہے۔اس نے کہا کم بختو! کل تم نے اس کے باپ کوتل کیااور آج میں اس کوتل کر دوں۔(اس کوتل تو نہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہارے ملکوں سے نکال دیتا ہوں۔ جناب عا کشہ نے فر مایا کہوہ اس کو لے کر بازار گئے اور تاجروں میں سے ایک تا جر کے ہاتھ چھسو درہم میں بیج ڈالا۔وہ اس کوکشتی میں لے چلا یہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں سے ایک ابر کے مکڑ ہے میں جوش پیدا ہوااور اس کا چیابارش کی طلب کے لئے اس کے نیچے گیا تو اس پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ام المومنین نے فر مایا کہ پھرتو حبشہ والے اس کے لڑکوں کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سباڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا دمیں کوئی بھی بھلا چنگا تھیج د ماغ والا نہ تھا آ خرحکومت حبشہ میں فساد ہو گیا اور جب وہ اس حالت سے تنگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہتم میں مجھلو کہ واللہ! تمہارا ہا دشاہ جس کے بغیرتمہار ہے معاملوں کی درسی نہیں ہوسکتی وہی ہے جس کوتم نے سورے بچ ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر تو اس کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا یہاں تک کہاہے ڈھونڈ نکالا اور اس سے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سریر تاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھایا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں دیے دی۔ پھران کے پاس وہ تا جرآیا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا۔اس نے کہایا تو میری رقم مجھے دے دویا خوداس سے اس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔انہوں نے کہا کہ ہم تختے کچھ رقم وغیر ہنیں دیتے۔اس نے کہا تب تو واللہ! میں خوداس ہے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا سے پکڑو۔ فرمایا کہ وہ اس کے پاس آ کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہاا ہے با دشاہ میں نے فلا ں کوفلا ں لوگوں ے بازار میں چھسودرہم میں خریدااورانہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور مجھ سے میرے درہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلا' تو انہوں نے پھر مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے میرے غلام کو لے لیا اور میرے درہم انہوں نے روک رکھے(واپس نہیں کئے ) فر مایا آخرنجاشی نے اس سے کہا کہاس کے درہم انہیں دے

دینا چا ہیں در نہاس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ جہاں چا ہے گا اس کو لے جائے گا۔
انہوں نے کہانہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔فر مایا۔اس لئے نجاشی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو (بے تقلی کے ساتھ) میر امطیع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے) ان لوگوں کی اطاعت کروں ۔فر مایا کہ یہی اس کی پہلی ہائے تھی جس نے اس کی اپنے دین میں بختی اور اپنے احکام میں عدل وافساف کی خبر دی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عا کشہ سے روایت بیان کی کہ آپ نے فرمایا جب نجاشی کا انقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کہاس کی قبر پرنو رنظر آیا کرتا تھا۔

## حبشہ والوں کی نجاشی سے بغاوت

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ ہےجعفر بن محمد نے اپنے والد ہےروایت بیان کی ۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کرلی ہے (اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس ہے بغاوت کی ۔فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جائیں اور اسی حالت میں تھہرے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ جا ہیں اور اگر میں نے فتح یائی تو آپ سب یہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کاغذ منگوایا اور اس میں لکھا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بن مریم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اےسیدھے بازو ( کی طرف) قبا کے اندرر کھ لیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔نجاشی نے کہا۔ا ہے گروہ حبشہ! کیا میں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے انجاشی نے کہا پھر تہہیں ہوا کیا ہے۔انہوں نے کہا تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کی ہےاورتو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عیسیٰ ایک بندہ ہے ۔ نجاشی نے کہا۔ اچھاتم عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہوہ اللہ کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے ہے) کہااورا پنا ہاتھ ا پنے سینے پر قبا کے اوپر رکھا لیعنی وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم اس سے زیادہ کچھ

#### 

نہیں ۔ نجاشی کی مرادتو و ہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بمجھالیا کہاس نے ہمارے عقیدے کوتشلیم کرلیا للہذاوہ راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کو یہ خبر پینچی اور جب نجاشی کا انتقال ہواتو آپ نے اس پر (غائبانہ) نماز پڑھی اوراس کی بخشش کی دعا فر مائی۔

### عمر بن الخطاب شئ الدُعَه كا اسلام اختيار كرنا

ابن آئی نے کہا کہ جب عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی رہیدہ قریش کے پاس آئے اور رسول اللہ من آئی آئے کے اصحاب کے متعلق جس بات کے لئے وہ گئے تھے وہ نہیں ہوئی اور نجاشی نے انہیں اس طرح واپس کیا جسے وہ پندنہ کرتے تھے اور عمر بن الخطاب نے بھی اسلام اختیار کرلیا جوا بسے شخص تھے کہ کسی کی پچھے مانتے نہ تھے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی ان کا قصد نہ کرسکتا تھا تو رسول اللہ منافیاتی کے صحابی ان کی وجہ سے اور حمزہ کی وجہ سے محفوظ ہوگئے یہاں تک کہ قریش پر انہیں غلبہ ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب عمر نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی آخر انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی کے دیات ہے جنگ کی آخر انہوں نے کو بسال ماختیار کرنے ( کا واقعہ ) اصحاب رسول اللہ سائی تھی تھی جو نے نے کے بعد کا ہے۔

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیاانہوں نے کہا مجھ سے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت بیان کی انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اوران کی ہجرت ایک فتح تھی اوران کی ہجرت ایک فتم کی امدادتھی اوران کا امیر ہونا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نما زہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا تو جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے پاس نما زیڑھی اوران کے ساتھ ہم نے بھی نما زیڑھی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن الحرث بن عبداللہ بن عیاش بن ربعہ نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن ربعہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ ام عبداللہ بنت البی حثمہ سے روایت کی اور انہوں نے کہا کہ واللہ! ہم سرز مین حبشہ کی جانب سفر کرنے کو تتھاور عامر ہماری بعض ضرور توں کے فراہم کرنے کے لئے گئے تتھے کہ ایکا ایکی عمر بن الخطاب آگئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ حالت شرک ہی میں تتھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ ان کی طرف سے ہم پر ایذ ائیں اور ختیاں کی جا تیں اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ ایکا کہ عمر نے کہا ہے ام عبداللہ نے کہا۔ میں کہا ہاں۔ تم بنا اللہ ایک خبر کہا ہے اس محبور کر دیا واللہ! ہم اللہ کی زمین میں نکل جا کیں گے تا کہ اللہ ہمیں کہا ہاں۔ تم نے ہمیں نکل جا کیں گے تا کہ اللہ ہمیں

ان آفوں ہے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رفت دیکھی جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی پھروہ لوگ گئے اور میں بچھتی ہوں کہ ہمارے نکلنے ہاں پر پچھٹم کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامرا پناوہ ضروری سامان لے کرآ گئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کو دیکھتے اور (ان کے ) اس وفت کے رنج کو دیکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام اختیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا امید سے کونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی بختی اور شدت مدت سے انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا امید سے کونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی بختی اور شدت مدت سے وہ کیکھتے ( یکے ) آر ہے تھے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ عمر کے اسلام کے متعلق جووا قعات مجھ کومعلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب جوسعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے پاس (ان کے نکاح میں )تھیں انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر ہے وہ اپنے اسلام کو چھپاتے اور نعیم بن عبداللہ النحام مکہ کا ایک مختص انہیں کی قوم یعنی بنی عدی بن کعب میں کا تھا۔اس نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھا اور اپنے اسلام کواپنی قوم کے ڈریے چھیا تا تھااور خباب بن الارت واطمہ بنت الخطاب کے پاس آیا جایا کرتے اور انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ایک روزعمرا پی تکوارحائل کئے ہوئے رسول اللهُ مَثَاثِیْتُم اور صحابہ کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفا کے پاس ایک گھر میں جمع ہیں اور مردوں عورتوں کو ملا کران کی تعدا د تقریباً جالیس ہے اور رسول الله منگافتیام کے پاس آپ کے پچا حمز ہ بن عبدالمطلب اور ابو بكرصديق بن قحا فه اورعلى بن ابي طالب اور دوسرے و ومسلمان بھي ہيں جورسول الله کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور سرز مین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں گئے تھے۔اللہ ان ہے راضی ہو۔ آخرنعیم بن عبداللہ عمر سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے۔ عمر نے کہا۔اس بے دین مخص محمد (مَثَاثِیْمُ) کی جانب جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیا ں دی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہاس کو آل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان سے کہاا ہے عمر! واللہ تمہار لے نفس نے تم کو دھو کا دیا ہے۔کیاتم سمجھتے ہوکہ محمد کواگرتم نے قتل کر دیا تو بن عبد مناف تم کو ( کیا ) چھوڑ دیں گے کہتم زمین پر چل بھی سکوتم اپنے گھروالوں کی جانب کیوں نہیں لو شتے کہان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا چیا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرواورتمہاری

بہن فاطمہ بنت الخطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محم مَثَا ﷺ کے پیرو ہو گئے ہیں ہم یران کی د کیچہ بھال لازمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پنی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لو نے اور ان دونوں کے پاس خباب بن الارت موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سورہ طد لکھی ہوئی تھی اوروہ انہیں سورہ طدیر ھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تی تو خباب گھر کے کسی جھے یا حجر ہے کا اندرونی جھے میں حجیب گئے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کواپنی ران کے پنچے ر کھ لیا حالا نکہ عمر جب گھر کے نز دیک آئے تھے تو انہوں نے خباب کی قر اُت بن لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ بیکس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے سی ۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پچھنہیں ساءعمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے سنا ہے) اور مجھے پی خبر بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد ( مَثَاثَیْکِم) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اورا پنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ لیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اٹھیں کہ ان کوا پنے شو ہر سے روکیں عمر نے فاطمہ کواپیا مارا کہ ان کا سرزخمی کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان ہے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور اللہ اوراس کے رسول پر ہم ایمان لا چکے ہیںتم جو چاہوکرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سر سے )خون (نکلتا ہوا) دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے ہے رک گئے اور اپنی بہن ہے کہاا چھا مجھے وہ کتاب تو دو جےتم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے جومحد (سَلَاثَیْمُ ) لایا ہے اور عمر لکھے ( پڑھے ) مخص تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگتا ہے عمر نے کہا ڈرونہیں اوران کے آ گے اپنے معبودوں کی قشمیں کھا کیں کہا ہے پڑھ کروہ انہیں ضروروا پس كردي گے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوئى اور كہا بھائى جان! آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کوتو یا کشخص کے سوا ( کوئی ) دوسرا چھونہیں سکتا۔تو عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور عنسل کیا جب ان کی بہن نے ان کووہ کتاب دی اور اس میں سورہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس کا ابتدائی حصہ پڑھاتو کہا یہ کلام کس قدراچھا اور کس قدرعظمت والا ہے جب خباب نے یہ بات سی تو ان كسامنے باہرنكل آئے اوران سے كہاا ہے عمر! بخدامجھاميد ہوگئى كماللدنے اپنے نبى كى دعا ہے تم كو (اسلام كے لئے) منتخب كرليا كيونكه ميں نےكل (ى) آپكويدعا كرتے سا ہے۔

اَللَّهُمَّ آيِّدِ الْإِسُلَامَ بِآبِي الْحَكمِ بُنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

" يا الله! ابوالحكم بن مشام ياعمر بن الخطاب سے اسلام كى تا ئيد فر ما" -

للندااے عمر! اللہ ہے ڈروئو عمر نے اس وقت ان ہے کہا اے خباب! محمد (مَثَاثِیْنِم) کے پاس مجھے

لے چلو کہ میں ان کے پاس پہنچوں اور اسلام اختیار کروں۔ خباب نے ان سے کہا کہ آپ کوہ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں۔ عمر نے اپنی تلوار لی اور اسے تمائل کر لیا اور رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ ہُلِی اللّٰہ ہُلِی طرف (جانے) کا قصد کیا۔ ان کے پاس آ کر دروازہ کھی تایا۔ جب انہوں نے ان کی آ واز سی تو رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ ہُلِی کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑ ہے ہو گئے اور دروازے کی دڑاڑوں میں سے انہیں و یکھا کہ تلوار تمائل کے ہوئے ہیں تو وہ گھرائے ہوئے رسول اللہ مُنَالِی ہُلِی کا اللہ مُنالِی ہُلِی کا اللہ مُنالِی ہُلِی کا اللہ مُنالِی ہُلِی کا اللہ ہُلِی کے ارادے سے آئے ہیں تی جر بی سے بھلائی ہی کا سلوک کریں گے اور اگروہ کی برائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے اور اگروہ کی برائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے اور اگروہ کی برائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے دورائر وہ کی برائی کے ارادے سے آئے ہوئے کا کہ اللہ نے فرایا۔ افرائر وہ کی برائی کے ارادے سے آئے ہوئے اور ان کی کم یا مجمع الر داء کو پکڑلیا۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فرمایا۔ سے جم سے میں ملاقات کی اور ان کی کم یا مجمع الر داء کو پکڑلیا۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فرمایا۔ سے جم سے میں ملاقات کی اور ان کی کم یا مجمع الر داء کو پکڑلیا۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فرمایا۔ ما جاء یہ کے لئے کی کا ابن آئے گئے گو کوئی چیز (یہاں) لائی ہے واللہ! میں نہیں سمجھتا کہ تو باز آگ گا گا دیہ ان کے اللہ تا میں نہیں سمجھتا کہ تو باز آگ گا کیا کہ اللہ تعالی کوئی آفت تجھ یونا فرائی میں نے '۔

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس اس کئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ ۔ اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جو اللہ کے پاس سے وہ لا یا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ مثاقی ہوگئے ہے۔ اس اس زور سے تکبیر کہی کہ اس گھر میں رہنے والے رسول اللہ مثاقی ہوگئے کے حابہ جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے ۔ اس کے بعد رسول اللہ مثاقی ہے محابہ جب اس مقام سے ادھر ادھر نکلے تو اپنے آپ کو غالب محسوں کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ حمزہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا تھا وہ اس بات کو تبحھ گئے کہ یہ دونوں رسول اللہ مثاقی کی حفاظت کریں گے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے مسلم کے ساتھ کریں گے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے مسلم کے سیم بین الخطاب کے اسلام کے متعلق مدینہ والے راویوں کی روایت ہے۔

ابن اسلحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بیجی علی نے اپنے دوستوں عطاءاور مجاہد سے یاکسی اور سے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بیان کیا کہ عمر کے اسلام کا حال اس روایت کے لحاظ سے جوخود انہیں

لے کپڑوں کے اوپر جو چیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عبا۔ جبہ۔ مالا۔تلوار۔ کمان اور ہرایک زینت کی چیز اور ترو تازگی اوررونق وغیرہ کو بھی رداء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس سے یہاں چا در کے دونو ں سرے ملنے کی جگہ یا قبایا جے وغیرہ کی گھنڈیاں مراد ہوں۔ممکن ہے کہ تلوار کی حمائل کے دونو ں سرے جہاں ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہو۔ (احرمحمودی)

ہے کی گئی یہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گنے والا تھا اور جاہلیت کے زمانے میں شرا بی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام حزورۃ میں عمر بن عبد بن عمران المحزومی کے لوگوں کے گھروں کے پاس تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھ (اٹھنے) بیٹھنے والوں کے پاس جانے کے ارادے ہے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور وہاں پہنچا تو وہاں ان میں ہے کسی کوبھی نہ یایا۔کہا۔ میں نے کہاا گرمیں فلاں شراب فروش کے پاس جاؤں جومکہ میں شراب بیچا کرتا تھا تو شایداس کے پاس مجھے شراب مل جائے اور اس میں ہے کچھ( میں ) پی سکوں۔ کہا پھر میں جلا اور اس کے یاس پہنچا تو اس کو بھی نہیں یا یا۔ کہا پھر میں نے کہا کہ اگر میں تعبۃ اللہ کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکر لگاؤں۔ (تو کیا بہتر ہو ) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ تعبۃ اللّٰہ کا طواف کروں تو رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتُ کم کود یکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کواپنے اور شام کے درمیان رکھتے اور آ پ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسوداور رکن بمانی دونوں کے درمیان کا (حصہ) تھا۔کہا جب میں نے آ پ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاواللہ!اگر آج رات محمد ( مَثَلَّقَیْم ) کی طرف توجہ کروں اورسنوں کہوہ کیا کہتا ہے ( بَو بہتر ہوگا)۔ پھر میں نے کہااگر میں سننے کے لئے اس سے نز دیک ہوا تو وہ ڈر جائے گا اس لئے میں حجر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر ہو گیا اور آ ہتہ آ ہتہ بٹنے لگا اور رسول اللہ مثلی تیکی ا کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی سمت میں آپ کے مقابل ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان غلاف کعبے کے سوا اور کوئی چیز نہھی کہا کہ جب میں نے قرآن سنا تو اس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں روپڑا اور مجھ پر اسلام اٹر کر گیا۔غرض میں اس عبکہ کھڑار ہا یہاں تک کہرسول اللہ مثلاثیر نظر نے اپنی نماز پوری کر لی اور لوٹ گئے ۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن ابی حسین کے گھر پرے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سعی پر ہے گزرتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الزہری کے گھروں کے درمیان سے الاخنس بن اشریق کے گھر پر سے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے ۔ آنخضرت مَثَّالِثَیْنِم کے رہنے کا مقام الدار الرقطاء میں تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کے قبضے میں تھا۔عمر ثنی الذعز نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں کے بچ میں پہنچے تو میں آپ کے پاس پہنچ گیااور جب رسول الله منگاتی کے میری آ ہٹ سنی تو مجھے پہیان لیا اور

لے صفاومروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کامقام جہاں حجاج دوڑتے ہیں۔(احرمحمودی)

آپ نے خیال فرمایا کہ صرف آپ کوستانے کے لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ نے مجھے ڈانٹااور فرمایا: مَاجَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ هلذِهِ السَّاعَةِ.

''اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کونسی چیز (یہاں) لائی ہے''۔

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لئے آیا ہوں جووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے کہا کہ پھرتو رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ نِے اللّٰہ کاشکر کیا اور فرمایا:

قَدُ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ.

"اعمر!الله نے مخصے سیدھی راہ دکھادی''۔

ابن اسخق نے کہا کہ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہان میں سے اصل واقعہ کونسا ہے۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے غلام نافع نے ابن عمر سے روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرا دھرزیا دہ پہنچانے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ سے کہا گیا جمیل بن معمر انجی ۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے پاس بنچے۔عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی آپ کے نشان قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمرتو تھالیکن جو کچھ دیکھتا اس کو سمجھتا تھا یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس ے کہاا ہے جمیل ! کیا تخصے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد (مَثَالِثَیْمَ ) میں داخل ہو چکا ہوں کہا کہ آپ نے اس بات کو دہرایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن تھنچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور عمر بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے پیچھے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے درواز ہے پر کھڑا ہوا تو اپنی انتہا کی بلندآ وازے چیخا۔اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے گرداینی اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والو۔ س لو کہ عمر بن الخطاب نے بے دین اختیار کرلی۔ راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جا رہے تھے اس نے حجوث کہا (میں بے دین نہیں ہوا) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور بیر کہ محمد ( مَنَاتِیْنَمُ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔اور ان لوگوں نے آپ پرحملہ کردیا۔ آپ بھی ان سے جنگ کرتے رہے اوروہ بھی آپ سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ان کے سرول پر آگیا۔ راوی نے کہا کہ آپ تھک گئے تو بیٹھ گئے اور وہ آپ کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ فر ماتے ہیں تم جو جا ہو کرو میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جائیں تو ہم اے (یعنی مکہ کو) تمہارے لئے چھوڑ دیں گے یاتم اسے ہمارے لئے چھوڑ دو گے۔راوی نے کہا کہ وہ لوگ اس حالت میں سے کہ قریش میں کا ایک بوڑھا آیا جو یمنی کپڑے کا نیالباس اور نقش و نگار کی تمیض پہنے ہوئے تھا وہ آکران کے بیاس کھڑا ہوگا اور کہا آخر تمہارا قصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمر ہے دین ہوگیا ہے۔اس نے کہا (اگراییا ہوا ہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم سے صححتے ہوکر بنی عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح تمہارے حوالے کردیں گے۔اس شخص کو چھوڑ دو۔راوی نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے اس طرح الگ ہوگئے گویا کپڑ اٹھنے کو کہ پھینک دیا گیا کہا کہ مدینے کو ہجرت نے کہا کہ واللہ اپنے والد سے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے بعد میں نے والد سے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے دن لوگوں کو لکار کے آپ سے دور کردیا تھا جب کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے۔فر مایا اے میر سے پیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل اسہمی تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیاانہوں نے کہا کہ اباجان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹ کر آپ سے دور کیا جب کہ وہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے پیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل تھا۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔

ابن آگی نے کہا کہ جھے ہے عبدالرحلٰ بن الحرث نے بعض عمر کے متعلقین سے یا ان کے گھر والوں
سے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ عمر نے فر مایا کہ جب میں نے اس رات اسلام اختیار کیا تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں سے رسول اللہ مکا لیے گئے کی عداوت میں سب سے (زیادہ سخت کون ہے کہ میں اسی کے پاس پہنچوں اور اس کو مطلع کروں کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے۔فر مایا میں نے کہا وہ ابوجہل ہے اور عمر معتمہ بنت ہشام بن المغیرہ کے (فرزند) شے۔فر مایا کہ جب صح ہوئی تو اس کے درواز سے پہنچ کراس کا دروازہ کھنکھٹایا۔فر مایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھانج! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔ آتیرے لئے وسیع جگہ موجود ہے۔آخر کس لئے آنا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تہمیں مطلع کروں کہ میں اللہ پراوراس کے رسول محمد (مثالی تیز) پرائیان لاچکا ہوں اور میں نے ان چیزوں کی تقمہ بی کی سے جووہ لائے ہیں۔فر مایا کہ پھر تو اس نے دروازہ میرے منہ پر مارااور کہا کہ اللہ تھے کو اور اس چیز کو جو تو لا یا ہے برباد کرے۔

### شعب ابي طالب كاوا قعه اورنوشته معامده

ابن ہشام نے کہا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا لکھنے والانضر بن الحرث تھا۔اوررسول اللّٰہ مَثَاثَاتُیْمِ نے اس کے لئے بددعا کی تواس کی چندا نگلیاں برکار ہو گئیں۔

ابن اسطن نے کہا کہ جب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوطالب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کر قریش کی جانب ہو گیا اور انہیں کی امداد کی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور اپنی قوم کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عتبہ بن ربعہ سے ملاتو اس سے کہا۔ اے عتبہ کی بیٹی! کیا میں نے لات وعزیٰ کی مدد کی (یانہیں) اور کیا میں نے ان لوگوں کونہیں چھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزیٰ کوچھوڑ دیا اور کیا مدد کی دیس کے خلاف دوسروں کی مدد کی۔ ہند نے کہا: ہاں اے ابوعتبہ اللہ تجھے کو جزائے خیر دے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وقت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ محمہ (منَّا ﷺ) مجھ سے بہت می چیز وں کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں پاتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمام باتیں موت کے بعد ہونے والی ہیں۔ان وعدول سے اس نے میر ہے ہاتھ میں کیا دے دیا۔ (مجھے اس سے کیا حاصل ہوا یہ کہتا اور) پھرا ہے ہاتھوں میں پھونک مارتا اور کہتا تم تباہ ہوجاؤ۔ میں تو ان چیز وں میں سے جومحمد (منَّا ﷺ) کہتا ہے کوئی چیزتم میں نہیں و بکھا تو اللہ تعالی نے (بیسورہ) نازل فرمایا:

﴿ تَبَّتْ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خودبھی بربا دہو گیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت یعنی بر با دو تباہ ہونے کے ہیں۔حبیب بن خدرۃ الخارجی جو بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں کا ایک شخص ہے کہتا ہے۔

یا طیب اِنَّا فِی مَعْشَرِ ذَهَبَتُ مَسْعَاتُهُمْ فِی التَّبَارِ وَالتَّبْتَ اےطیب! ہم ایسے گروہ میں ہے ہیں جن کی کوششیں رائے گاں ہو گئیں۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ابن این این این کے کہا کہ جب قریشِ اس معاہدے پرمتفق ہو گئے اور اس کے متعلق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

اَلَا اَبْلِغَا عَنِّی عَلَی ذَاتِ بَیْنِنَا لُوَیًّا وَخُصًا مِنْ لُوَّ یِّ بَنِی کَعُبِ سَلُوا اِللَّا اَبْلِغَا عَنِّی عَلَی ذَاتِ بَیْنِنَا لُوی کویہ پیام پہنچادواور بی لؤی میں سے بھی خاص کر بی کعب کویہ سنادو۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْ النَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالَمْ تَعْلَمُوْ اللَّهُ اللَّالَ الْكُتْبِ كَالْمُونِ مِن اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولُولُ اللَ

وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلاَ خَيْرَ مِمَّنُ خَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِ السَّرِ ) بندول کا میلان محبت انہیں کی جانب ہے (یہ کیے ہوسکتا ہے کہ) جس کواللہ تعالی نے (اپنی) محبت کے لئے خاص کردیا ہو (محبوب بنادیا ہو) اس سے بھلائی حاصل نہ ہو۔ وَانَّ الَّذِی اللّٰصَفَتُم مِنْ کِتَابِکُم لَکُمْ کَائِنٌ نَحْسًا کَرَاغِیَةِ السَّفُبِ اورتہارا وہ نوشتہ جس کوتم نے (کعبۃ الله میں) چیاں کیا ہے وہ تہارے ہی واسط منحوں ثابت ہوگا جس طرح (نوح علیہ السلام کی) اونٹنی کے بیے کی آواز۔

آفِیُقُوْ آفِیُقُوْ آفِیُوْ قَبْلَ آنُ یُحْفَرَ الثَّرای ویکُسِحَ مَنْ لَمْ یَجْنِ ذَنْبًا کَذِی الذَّنْبِ نَمُمی (یعنی قبر) کھودی جانے سے پہلے اور جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیاوہ گناہ گاروں کی طرح موجانے سے پہلے ہوش میں آجائیں اور بیدار ہوجائیں۔

وَلَا تَتْبَعُوا الْمُوا لُوسُاةِ وَتَفْطَعُوا الْوَاصِرَا اللَّهُ وَالْقُرْبِ اللَّهُ وَالْقُرْبِ اللَّهُ وَالْقُرْبِ اللَّهِ وَالْقُرْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّالّةُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول

کے بعد قطع نہ کر دو۔

وَتَسْتَجُلِبُوْ حَرْبًا عَوَانًا وَّرُبَّمَا الْمَرَّ عَلَى مَنْ ذَاقَةُ حَلَبُ الْحَرْبِ كَا مِنْ الْمَرْبِ كَ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ الْمَرْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخُمَدُّا لِعَزَّاءَ مِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَلَا كُرْبِ رب البیت کی شم اہم وہ لوگنہیں ہیں جوز مانے کی سی صبر طلب بختی یا سی شکی کے سبب سے احمد (مَنَا اللَّهُ عَلَم) کی مدد سے دست کش ہوں۔

وَلَمَّا تَبَنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَآيْدٍ أَتِرَّتُ بِالْقُسَالِسِيَّةِ الشَّهْبِ مَارى اورتمهارى گردتيں اور ہمارے تمهارے ہاتھ قسائی چمکتی ہوئی تلواروں سے کئے ہیں۔ اب تک بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوئے۔

بِمُعْتَوَلِي صَيْقٍ تَرَاى كِسَرَ الْقَنَا بِهِ وَالنَّسُوْرَا الطَّخْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ الْعُنْتَ وَمر اللَّهُ وَالنَّسُوْرَا الطُّخْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ اللَّهِ عَلَى اللهِ ووسر اللهِ عَلَى اللهِ ووسر اللهِ عَلَى اللهِ ووسر اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

كَانَ مُجَالَ الْنَحْيُلِ فِي حَجَرَاتِهٖ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ جَلَا مُعَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ جَسَ كَنُواح مِن كَارُول مِن اللهِ عَلَام معلوم موتا مِن كَانُواح مِن كَام دُورُ اور پہلوانوں كى آوازوں سے خارشى اونوں كا ايك ہنگام معلوم موتا م

آلیْسَ آبُوْنَا هَاشِمْ شَدَّ اَزْرُهُ وَاَوْصَى بَنِیْهِ بِالطِّعَانِ وَبِالضَّرْبِ کَیامِامُ ماراباپ نه تفاجس نے اپنی قوت کو شکم کیا تفااور اپنی اولا دکونیزه زنی اور شمشیرزنی کی تھیجت کی تھی۔

وَلَسْنَا نَمَلُ الْحَوْبَ حَتَّى تَمَلَّنَا وَلَا تَشْتَكِى مَا قَدْ يَنُوْبُ مِنَ النَّكِبِ
ہم جنگ سے بیزار ہونے والے نہیں یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہوجائے اور جوآفت
بھی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔

وَلَٰكِنَنَا اَهُلُ الْحُفَائِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ اَرُواحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعْبِ
لَكِن ہماری حالت بیہ کہ جب ہتھیار میں چھے ہوئے بہادروں کی روحیں رعب اورخوف سے
اڑی جارہی ہوں اس وقت بھی ہم قابل حفاظت چیزوں کی حفاظت کے لئے غصے میں بھر جانے
والے اور باوجوداس کے عقل سے کام لینے والے ہیں۔

غرض وہ ای حالت پر دویا تین سال رہے یہاں تک کہ تنگ ہو گئے ۔اگر کو کی پھخص ان کے یاس کچھ پہنچانا جا ہتا تو قریش کی چوری چھپے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی ۔ کہا جاتا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام ۔ تھیم بن حزام بن خویلد بن اسد سے ملا۔ جن کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ جو پچھ گیہوں اٹھائے لے جارہا تھا جو اپی پھتی خدیجہ بنت خویلد کے لئے لے جانا جا ہے تھے اور وہ رسول الله مَثَالَثُیْمَ کے پاس (بعنی آپ کی زوجیت میں) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے چمٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام سے ہٹنہیں سکتے جب تک کہ کے میں تیری رسوائی نہ کر دوں۔اتنے میں اس کے پاس ابوالبختری بن ہشام بن الحرث بن اسد آ گیا۔ اِس نے کہا تھے اس سے کیا غرض اس نے کہا کہ یہ بن ہشام کے پاس کھانا لے جارہا ہے۔ ابوالبختری نے کہا کہ اس کی پھپتی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے سے روکتا ہے۔اس کو چھوڑ دے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں سے ایک کو دوسرے پرموقع مل گیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اوراس ہے اس کو مارااوراس کا سرزخمی کردیا اوراس کوخوب لا تیں لگائیں حالانکہ حمز ۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تھے اور بیروا قعہ دیکھ رہے تھے اور کفار اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبر رسول اللہ مَٹَالِثْنَا عُلَیْمُ تک پہنچ جائے گی تو آپ اور آپ کے صحابی ان (کی اس آپس کی لڑائی ) پرخوشیاں منا کیں گے۔ باوجودان حالات کے رسول اللّٰمَثَاثِیْمُ اپنی قوم کودن رات خلوت وجلوت میں اللہ کے علم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے بھی آپ خوف نہ کرتے تھے۔

جب قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی اور آپ کے بچپااور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سینہ سپر ہوئے اور قریش نے جوارادہ آپ کواپئی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں سے لوگ آڑے آٹے تو قریش نے آپ کے ساتھ طعنہ زنی ۔ تمسخراور غلط جمیں کرنا شروع کیس تو قرآن بھی ان کے نوجوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اتر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی ۔ ان میں سے بعض کے نام تو ہمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام تو ہمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں عام کا فروں کے ذکر میں شامل فر ما دیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوااوران کا نام بھی لیا گیاان میں آپ کا چھا
ابولہب بن عبدالمطلب اوراس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیه جمالة الحطب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا
نام حمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھالاتی ۔ جبیبا کہ مجھے کومعلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے
راستے پر جدھر سے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق
(ایہ) نازل فرمایا:

﴿ تَبَّتُ يَكَا آبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا آغُنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَا تُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا۔اس کے کچھ کام نہ آیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی عورت تو لکڑ ہارن ہے۔اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے''۔

ابن مشام نے کہاالجید العنق -جید کے معنی گردن کے ہیں آئی بن قیس بن تعلبہ نے کہا ہے: يَوْمَ تُبْدِيُ لَنَا قَتِيْلَةٌ عَنْ جِيْدٍ اَسِيْلِ تَزِيْنُهُ الْأَطُواقُ.

جس روز قتیلہ نرم و نازک گردن جس کی زینت ہنسلیاں ہوں ہم پر ظاہر کرے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدایک درخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کوٹا جاتا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النا بغدالذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمرو بن معاویہ تھا کہا ہے۔

مَقُدُوْفَةٍ بِدَخِیْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیْفٌ الْقَعُو بِالْمَسَدِ (شَاعِ بِیل کی فربی کابیان کرر ہاہے وہ کہتاہے) وہ بیلوں میں سب سے جوان گوسالہ ہے گوشت کی زیادتی سے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے بھس بھس کرنے کی آ وازایسی ہے جیسے مونج کی رسی بٹنے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ واز۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور مسد کا واحد مسدۃ ہے۔

ابن این این این این این این نے کہا کہ مجھے ہے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قرآن کو سنا جواس کے اور اس کے شوہر کے متعلق نازل ہوا تو وہ رسول اللّٰدُ مَثَلِّیْ اُلْمِ کَیْ اِس ایسے وقت آئی کہ آپ مبحد میں کعبۃ اللّٰہ کے پاس ایشریف رکھتے تھے۔اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے

ہاتھ میں پھر کا ایک بٹا تھا اور جب وہ آپ دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُٹا ﷺ کے دیکھنے سے اس کی بینائی کوروک دیا اس کی حالت یہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اور کسی کونہیں دیکھنی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو بکر تمہارا دوست کہاں ہے۔ مجھے خبر پنجی ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔ واللہ!اگر میں اس کو پاتی تو اس کے منہ پرای بے سے مارتی سن لوکہ واللہ! میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر کہا۔

مُذَمَّمًا عَصَیْنَا وَامْرَهُ اَبِیْنَا وَدِیْنَهُ قَلَیْنَا وَامْرَهُ وَابْدِیْنَا وَدِیْنَهُ قَلَیْنَا کے دین ہمے نے ایک قابل فرمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات سے انکار کر دیا اور اس کے دین

ہم نے ایک قابل مذمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات ہے انکار کر دیا اور اس کے دین اسے نفرت کی۔

پھروہ لوٹ گئ تو ابو بکرنے کہا آپ کا کیا خیال ہے۔کیااس نے آپ کونہیں دیکھا۔فرمایا: مَارَ اَتْنِیْ ' لَقَدُ اَخَذَ اللّٰهُ بِبَصَرِهَا عَنِیْ.

''اس نے مجھے نہیں دیکھااللہ نے اس کی بینائی مجھ سے پھیر دی''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول' و دینہ قلینا''ابن آئی سے نہیں بلکہ دونروں سے مروی ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ قریش رسول اللہ مُنْ اللہ عُنْ کا نام ندم مرکھتے اور اس نام سے گالیاں دیتے تورسول اللہ فر ماتے:
اللّا تَعْجَبُونَ لِمَا صَوَفَ اللّٰهُ عَنِّی مِنْ اَذَی قُریْشِ یَسُبُونَ وَیہ جون مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ.

''کیاتم لوگوں کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا جو اللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ ندم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندم کی جو کرتے ہیں اور میں تو محمہ ہوں (ندمت کے قابل شخص کی وہ ندمت کررہے ہیں اور میں تو محمہ ہوں جس کے معنی قابل تعریف اور سراہا ہواہیں)''۔

#### اميه بن خلف الجمحي كاحال

اور امیہ بن خلف بن وہب حذافہ بن جمح ہے۔ جب بیشخص رسول الله مَثَلِظَیْمَ کو دیکھتا تو آپ پر آوازے کتااوراشارے کرتا تواللہ تعالی نے بیہ پوری سورۃ نازل فرمائی: ﴿ وَیُلْ لِیکُلِ هُمَزَةٍ لَّمَزَةِ الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهُ ﴾

ا ہمز کے اصلی معنی کسر یعنی توڑنے کے ہیں اور لمز کے معنی عند یعنی نچوڑنے بھیچنے اور داہنے اور طعن کے معنی چھونے کے ہیں کی پیٹھ ہیچے برا چھونے کے ہیں کی بیٹھ استعار ہ کسراعراض یعنی عزت ریزی اور طعنہ زنی اشارے سے کسی کے پیٹھ ہیچے برا محملا کہنا اور عیب جوئی اور غیبت وغیرہ سب کے لئے استعال ہوئے ہیں۔ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روایتوں اور علماءادب میں بہت پچھا ختلاف ہے جس کا بیان اس مقام کے لئے موزوں نہیں ہے۔(احم محمودی)

"خرابی ہے ہرا ہے آ واز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہےاور گن گن کررکھا ہے آخر کب تک'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا گالیاں دیتا ہے اور آئکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

هَمَزُتُكَ فَاخْتَضَعْتَ لِذُلِّ نَفْسِ بِقَافِيَةٍ تَأَجَّجُ كَالشُّوَاظِ میں نے جھ پرایسے توافی ہے آوازے کے جوآگ کی طرح شعلہ زن تھے تو تونے ذلت نفس کے سبب عاجزی اور اطاعت اختیار کی۔

یہ شعران کے ایک قصیدے میں کا ہے اور اس کی جمع معمذات ہے اور لمزۃ اس شخص کو کہتے ہیں جو چھے طور پرلوگوں کی عیب جوئی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

رؤبة الحجاج نے کہا۔

#### فِي ظِلِّ عَصْرِي بَاطِلِي وَلَمْزِي

میری خرافات اور میری عیب جوئیوں نے خود میرے زمانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر جز کے قصیدے کی ہے اور اس کی جمع لمذات ہے

# عاص بن وائل السهمي كابيان

ابن اسحٰی نے کہا اور عاص بن وائل اسہی کا حال ہے ہے کہ خباب بن الارت رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل کے لئے بنا کیں اور سحابی مکہ کے لو ہار تھے۔ تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے چند تلواریں عاص بن وائل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بچیں ۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو ہے اس کے پاس نقاضے کے لئے پہنچ تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے دوست محمہ جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعو کا نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ چا ندی۔ کپڑے خادم۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چا ہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں بے شک سب پھھموجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جا نب لوٹوں تو کہا مہاراحق تمہیں ادا کر دوں کیونکہ اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان فعتوں 'میں مجھے نیادہ مرنے اور مجھے نیادہ حصہ دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ) ناز ل فرمایا:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّاوْتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدَّا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے اس مخص کے متعلق غور کیا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا ددی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس قول تک'۔
﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَغُولُ وَ يَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴾

''جو چَیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پر اتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گی''

ان چیزوں کا اس کو وہاں ملنا تو رہا ایک طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چھین لی جائیں گی) اور وہ جو کچھے کہتا ہے ان سب چیزوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا گیا تھا)۔

# ابوجهل بن مشام الحز. ومي كا حال

مردودابوجهل بن ہشام کے متعلق مجھے جو خبر پینجی ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبود وں کو برا کہنا تخصے ضرور چھوڑنا ہوگا۔ ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ
سورہ) نازل فر مایا:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ''اللّٰد کوچھوڑ کرجن کووہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برانہ کہو کہ دشمنی کے سبب ۔ نا دانی ہے وہ اللّٰہ کو برا کہنے لگیں''۔

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مَثَاثِیَّا ان کے معبود وں کو برا کہنے ہے احتر از فر مانے لگے ۔صرف انہیں اللّٰہ کی جانب آنے کی دعوت دینے لگے۔

## نضر بن الحرث العبدري كابيان

النفر بن الحرث بن کلد ۃ بن علقمۃ بن عبد مناف بن عبد الدارقصی کی حالت بیتھی کہ جب رسول اللہ منافیظ کے سی میں تشریف فر ما ہوتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے اور قرآن کی تلاوت فر ما تے اور قرآن کی تلاوت فر ماتے اور قرآن کی تلاوت فر ماتے اور قریش کوان عذا بول سے ڈراتے جواگلی امتوں پر آ چکے ہیں اور آپ اپنے مقام سے اٹھ کر جاتے تو وہ آپ کی جگہ بیٹے جاتا اور ان سے قوت وررستم اور اسفند اراور شاہان فارس کے حالات بیان کرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد ( مَثَلَّ اللَّهِ عَلَیْمَ ) مجھ سے بہتر بیان کرنے والانہیں اوراس کی باتیں تو صرف پرانے قصے ہیں اس نے بھی ان قصوں کو ویسا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ( پیہ ) نا زل فر مایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ اَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے لکھوالینا چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات لکھائے جاتے ہیں تو کہہ دے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اورای کے متعلق میجھی نازل ہوا۔

﴿ إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴾

" جب اس پر ہماری آبتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں'۔

اورای کے متعلق میجھی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلْ لِكُلِّ اَفَاكٍ اَثِيْمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنُ لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنُ لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ عَذَاكِ اللهِ عَذَاكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى

''ہرایک جھوٹے غلط کا دھنجنس کی خرائی ہے جواس پر پڑھی جاتی ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہٹ کرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں ۔ گویا اس کے کا نوں میں بوجھ ہے تو اس کو در دنا ک عذا ہے کی خوشخبری سنا دی'۔

ابن مشام نے کہاالافاك الكذاب يعنى جموال الله تعالى كى كتاب ميں ہے۔

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں''۔ ہیں''۔

> اوررؤبہ نے کہاہے۔ مَالِامُوِيُ آفَكَ لاَ اَفْكُا

سسی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک روز رسول اللہ منافی ہے گہا ور بن معلوم ہوئیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک روز رسول اللہ منافی ہے گہا اور مجلس مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فر ماتھے کہ النظر بن الحرث بھی آگیا اور ان کے ساتھ اسی جگہ بیٹھ گیا اور مجلس میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ منافی ہیں آپا تیں کرنے لگے تو النظر بن الحرث بھی میں آپا میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ منافی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اس کواور ان سب کو یہ آپیت پڑھ کرسنائی:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةً مَّا وَرَدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوْنَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾

'' بے شکتم اور اللہ کو چھوڑ کرتم جس کی پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے جانے والے ہو۔اگر بیمعبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ان کے لئے اس میں کمبی سانسیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ نیں گئے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ حصب جھنم۔ کل ما اوقدت بد۔ ہروہ چیز جس سے تو آگ سلگائے۔ اوذ ویب الہذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا کہا ہے۔

فَاطُفِیْ وَلَا تُوْقِدُ وَلَا تَكَ مُحْصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا وَشَكَاتُهَا وَشَكَاتُها وَشَكَاتُها وَشَكَاتُها وَشَمَنُول كَى آ كُو بَجِها - اس كوروش كر كے اس كا ایندھن نہ بن كہ اس كی سختیاں اڑیں (اور تجھ رہجی آئیں) -

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روایتوں میں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روشن کرنے والا ہیں ۔ کسی شاعرنے کہا ہے۔

حَضَاْتُ لَهُ نَادِی فَاَبْصَرَ ضَوْءَ هَا وَمَا كَانَ لَوْلاَ حَضَاةُ النَّادِ يَهُتَدِیُ مِن فَالْ فَوْلاَ حَضَاةُ النَّادِ يَهُتَدِیُ مِن فَاس کے اللہ آگر وشن نہ کی گئ میں نے اس کے لئے آگر وشن نہ کی گئ ہوتی تو وہ راہ نہ یا تا۔

ابن اسمحق نے کہا کہ پھر جب رسول الله منگافیا آشریف لے گئے اور عبداللہ بن الزبعری اسہمی آ کر بیٹھا تو ولید بن المغیرہ نے عبداللہ بن الزبعری سے کہا۔ واللہ! نضر بن الحرث ابن عبدالمطلب کے لئے آج نہا تھا اور نہ (اس کی جگہ اس کی تر دید کے لئے ) بیٹھا حالانکہ محمد (مَنَّافِیْزُمُ) نے دعوے سے کہا کہ ہم اور ہمارے وہ

معبود جن جن کوہم پو جتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبعری نے کہا۔ س لو! واللہ! اگر میں اسے پاتا تو اس کو قائل کر دیتا۔ محمد سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سواہر وہ شئے جس کی پوجا لوگ کر رہے ہیں وہ پو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ ہم فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور یہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نصار کی عیسیٰ بن مریم کی پرستش کرتے ہیں تو ولید نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ اس مجلس میں ہتے۔ عبداللہ بن الزبعری کی بات کو پہند کیا اور خیال کیا کہ اس نے جمت قائم کر دی اور بحث میں جیت لیا۔ اس کے بعد ابن الزبعری کی بیہ بات رسول اللہ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن مَا مِن اللّٰہ مَا ا

كُلُّ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَةً اِنَّهُمْ اِنَّمَا يَعْبُدُوْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَمَنْ اَمَرَتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

'' ہروہ مخص جس نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کے بغیراس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی وہ تو صرف شیاطین' اور ان کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کواپنی پوجا کرنے کا تھم دے رکھا ہے''۔

يس الله تعالى نے اس بارے ميں آپ پربيآيت نازل فرمائي:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا الْمُسْهَا وَهُمْ فِيمَا الْمُتَّهَاتُ الْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾

'' بے شبہہ وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی سے آچھی حالت (مقدر) کردی گئ ہے وہ اس (جہنم) سے دور کئے ہوئے ہیں اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانی حالت میں ہمیشہ رہیں گے''۔

یعن عیسیٰ بن مریم اورعزیر اورعلاء ومشائخ میں کے وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری میں گزر گئے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے گمراہوں نے اللہ کے بغیر رب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (یہ) نازل ہوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و بینا کی ہے وہ تو پاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا د

تھہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مثیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اوروہ اس کے عکم کے موافق (غلاموں کی طرح) کام کرتے ہیں''۔

الى قوله خدائے تعالى كاس قول تك:

﴿ وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمْ إِنِّيُ إِلَّهُ مِنْ دُوْنِهِ فَنْالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَنْالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران میں سے جو یہ کے کہ اس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ مخص ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کوای طرح سزادیتے ہیں'۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بغیر پہتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس تتھانہوں نے اس ججت اور اس دلیل سے غلبہ چاہا تھا۔اس کے متعلق نا زل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

''اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مجاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے''۔ پھراللہ نعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَآنِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''وہ تو بس ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اوراس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنائی اوراس کے سوا کچھ نہیں۔اوراگر ہم چاہیں تو حمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں جوزمین میں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔اور اگر ہم چاہیں تو حمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں جوزمین میں (ہماری یا خود تمہاری) نیابت کریں۔اور وہ تو قیامت کا ایک نشان ہے کہذا اس کے متعلق تم ہرگزشک نہ کرؤ'۔

یعنی جومعجز ہے ان کے ہاتھوں ظاہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرنا۔ بیہ چیزیں قیامت پریفین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَأَتَّبِعُونَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

''اورمیری پیروی کرو کہ بیسیدهی راہ ہے''۔



### الاخنس بن شريف الثقفي كاذكر

الاخنس بن شریق بن عمرو بن وہب التقفی بی زہرہ کا حلیف قوم کے سربر آ وردہ لوگوں میں سے تھااور

ان لوگوں میں سے تھا جن کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ بھی رسول اللّہ مَثَالِثَیْمَ کی باتوں کی گرفت کیا کرتا اور رد کیا کرتا تھااس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّآءِ بنَمِيْمٍ لللهِ وَوْلِهِ زَنِيْم ﴾ ''اورتو ہرا پیشخص کی بات نہ مان جو بہت تشمیں کھانے والا ذلیل لطعنہ زن چعلخو رہو۔اس کے قول زنیم تک''۔

(زنیم - ناکارہ زائد چیز'وہ شخص جو کسی قبیلے میں کا نہ ہواوراس قبیلے میں شار ہوتا ہو) ۔ اللہ تعالیٰ نے زنیم اس کے نسب کے وجہ سے عیب نہیں فر مایا ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پرنسب کی وجہ سے عیب نہیں لگایا کرتا بلکہ اس نے ایک اصلی صفت پہچان کے لئے بیان فر مائی ۔ زنیم کے معنی کسی قوم میں شار ہونے والا ۔ الخطیم الیم کی نے جا ہلیت میں کہا ہے۔

زَنِیْمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِی عَرْضِ الْآدِیْمِ الْآکارِعُ وَهِ نَاکاره وَاللهِ الرَّجَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِی عَرْضِ الْآدِیْمِ الْآکارِعُ وَه ناکاره زائد چیز ہے یاوہ افراد توم میں ہے نہیں اور ان میں شارہ ورہا ہے اور سب لوگ اس کو زیادہ اور ناکارہ ہی سمجھتے ہیں جس طرح چرے کی چوڑ ائی میں پاؤں کے چرڑے کو بھی ملالیا جائے۔

# وليد بن المغيره كاذ كر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد پرتو وحی نازل ہواور مجھے چھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ میں قریش میں کا بڑا شخص ہوں اور سر دار قریش ہوں اور ابومسعود عمر و بن حمیر التفقی کوچھوڑ دیا جائے جو بی ثقیف کا سر دار ہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ ''اورانہوں نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قول مما یہ جمعون تک''۔

## ا بي بن خلف اورعقبه بن ا بي المعيط كابيان

عقبہ رسول اللّٰهُ مَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ كِي مِي مِي اللَّهُ الرِّمَا اور آپ كى باتنى سنا كرتا تھا۔ ييخبراني كو پېنجى تو وہ عقبہ كے ياس آيا اور کہا کیا مجھے اس بات کی خبرنہیں ہوئی کہ تو محمد (مَنْالْتُنْامُ) کے پاس بیٹھا کرتا ہے اور اس کی باتیں سنا کرتا ہے۔ پھراس نے کہااگر میں نے تجھ سے بات کی تو تیری صورت دیکھنا میرے لئے حرام ہوگا اور اس کو بڑی سخت قشمیں دیں کہ اگر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سے پا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تخصے ایسی الیمقتم ) تو خدا کے دشمن عقبہ بن ابی معیط مر دو دخدانے ایسانہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کے بارے میں (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً إلى قَوْلِهِ تَعَالَى للإنسان خَذُو لا ﴾

''اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس سے )انینے ہاتھ کا نے گا وہ کیے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ (چلنے کے لئے) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے قول للانسان خذو لا تك'ر

اورا بی بن خلف رسول الله منگانتیز کم یاس ایک بوسیدہ ہڑی جو چورا چورا ہوگئی تھی لے گیا اور کہا اے محمد (مَنَا ﷺ )! کیاتمہا را یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہٹری کے گل سڑ جانے کے بعداس کواٹھائے گا پھراس نے اس کو چورا چورا کر کے ہوا میں رسول الله مَثَالَةُ يُؤْم کی طرف چھونک دیا تو رسول اللہ نے فر مایا:

نَعَمُ أَنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَاتَكُونَانِ هَكَذَا ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ النَّارِ.

'' ہاں میں یہی بات تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی اور تجھ کو بھی تم دونوں کے ایسی حالت میں ہو جانے کے بعدا ٹھائے گا۔ پھر جھے کو بھی تم دونوں کے ایسی حالت میں ہو جانے کے بعدا ٹھائے گا۔ پھر کھے اللہ آ گ میں ڈال دے گا''۔

الله تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْمِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْمِيْهَا الَّذِي أَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقدُونَ ﴾

لے ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تھو کا تو اس کا تھوک ای کے منہ برگر پڑااوراس کے چبرے پر برص پیدا ہوگئی۔(احدمحمودی)

''اوراس نے ہمارے لئے مثال بتا دی اور اپنی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔ اس نے کہا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا ایسی حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئ ہوں (اے نبی) کہہ دے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ذات تو ہرایک مخلوق کوخوب جانے والی ہے جس نے ہرے درخت ہے آگ پیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اسی (ہرے درخت) سے آگ روشن کرتے ہو'۔



جھے جواطلاع ملی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ تانیخ کے تعبد اللہ کا طواف فرماتے ہوتے ہیں کہ الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور ولید بن المغیر ہ اور امیہ بن خلف اور العاص بن واکل السبمی جو انہی میں کے من رسیدہ افراد تھے آپ کی راہ میں آڑے آگے اور کہا۔اے گھ! اچھا آوُ (اس بات پر بھی غور کرلوکہ) ہم اس ذات کی بھی پرستش کریں جس کی پرستش تم کرتے ہواور تم بھی ان چیز وں کی پرستش کر وجس کی ہم پرستش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) معاملوں میں شریک ہوجا کیں کہ اگر وہ پرستش ہوتم کرتے ہو ہواری پرستش سے بہتر ہوتو ہم اس سے مستفید ہوں اور اگر وہ پرستش جوہم کرتے ہیں تہاری پرستش سے بہتر ہوتو تم اس سے مستفید ہوں اور اگر وہ پرستش جوہم کرتے ہیں تہاری پرستش سے بہتر کی پوری سور ۃ نازل فرمائی۔(اے بی) کہد دے کہ اے کا فرو! میں تو اس کی پرستش نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو میں بھی پرستش کرتے ہو۔ یہ بہتر کی پرستش کرتے ہو میں بھی پرستش کروں تو جھے تہاری ایسی پرستش کروں تو جھے تہاری ایسی پرستش کی سے کہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کو تہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کو تہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کو تہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کہاری کی برستش کروں تو جھے تہاری ایسی پرستش کی ضرورت نہیں تم سب کو تہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کو تہارے کا موں کا بدلہ۔

## ابوجهل بن هشام كابيان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھوہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہا کہا کہا کہ اے گروہ قریش! کیاتم جانتے ہو کہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محمۃ تہمیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں علم نہیں ۔ اس نے کہا کہ یثر ب کی عجوہ محجوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگر ہمیں ان پرقدرت ہوتو کہائی قد تا تا گوہ کہا کہ یثر ب کی عجوہ محجوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگر ہمیں ان پرقدرت ہوتو کہائی قد تا تا ہے تا کہ انہیں بڑے مزے ہے نگل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نا زل فرمایا :

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُوْمِ طَعَامُ الْكَثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغُلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلِّي الْحَمِيْمِ ﴾ '' درخت زقوم تو نافر مانوں كا كھاناً ہے۔ پگھلى ہوئى دھات كى طرح گرم پانى كے ابال كى طرح وہ پیٹوں میں جوش مارےگا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نے یاسیے یا ای طرح کی کوئی چیز ہواوراس کو گلا دیا جائے جس کی مجھے ابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن ابی الحسن ہے ہمیں خبر پینچی ۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بیت المال پرعمر بن الخطاب کی جانب ہے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز چاندی کے گلانے کا تھم دیا اور وہ گائی گئی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پرکوئی ہے ۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں ۔ کہا انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوئم دیکھتے ہویہ ہے ۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یستقیله ربینی تحمیلم المُهلِ یَجُوعُهٔ یَشُوی الْوُجُوهَ فَهُوَفِی بَطْنِهِ صَهِرْ اس کومیرا پروردگار پکھلی ہوئی گرم گرم دھات پلائے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ نگلے گا جواس کے منہ کوجلس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

اورعبداللہ بن الزبیرالاسدی نے کہاہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبُدًا وَإِنْ يَمُتُ فَفِي النَّادِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِيَسْ عَاشَ عَبُدًا وَإِنْ يَمُتُ فَعَلَا فَي النَّادِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِيس جَوْخُص ان مِيں ہے زندہ رہے گا وہ غلامی کی حالت میں زندہ رہے گا اور اگر مرے گا تو دوز خ میں جائے گاتوا ہے پھیلی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی پیپ پلائی جائے گی۔

اور بیہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مہل کے معنی جسمانی پیپ کے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بکر صدیق میں اوقت وفات قریب پہنچا تو آپ نے دواستعال چا دروں کو دھوکراسی کا کفن بنانے کے لئے حکم فر مایا تو صدیقہ عائشہ نے آپ سے عرض کی۔ بابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کوان (مستعملہ چا دروں) سے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فر مایئے تو آپ نے فر مایا:

آپ کوان (مستعملہ چا دروں) سے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فر مایئے تو آپ نے فر مایا:

اِنّکَمَا هِی سَاعَةٌ حَتّٰی یَصِیْرَ اِلَی الْمُهُلِ.

''وہ صرف کچھ مدت کا ہے۔اس کے بعد تووہ پیپ میں کتھڑ ہی جائے گا''۔

کسی شاعرنے کہاہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَّ الْمُتُونَ بَعْدَ النِّهَالِ

اس کی مکروہ پیپ میں پانی مل گیااور پھر پیٹھے پہلی سیرانی کے بعددو ہارہ سیراب کی گئی۔ ابن اسحق نے کہا۔پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نا زل فر مایا:

﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾

''اور (ہم نے) مردود درخت (کا ذکر) قرآن میں (صُرف آ رائش کے لئے کیا) اور ہم انہیں (ایسی چیزوں سے) ڈراتے رہتے ہیں' تو یہ (ہمارا ڈرانا) ان کی بڑھی ہوئی سرکشی میں انہیں اور بڑھادتیا ہے''۔

ولید بن مغیرہ رسول اللہ مُنَافِیْ اِللہ مِنَافِیْ اِللہ مِنَافِیْ اللہ مِنَافِیْ اللہ مِنَافِیْ اللہ مِنَافِی اللہ مِنْ اللہ مِنَافِی اللہ مِنْ اللہ مِنَافِی اللہ مِنْ ا

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَأَءَ لَا الْأَعْمَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صُحُفٍ مُّكَدَّمَةٍ مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾
"اس نے ترش روئی کی اورلوٹ گیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قول فی صحف مکر مة مرفوعة مطهرہ تک'۔

یعنی میں نے بچھ کو بشارت سنانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو چھوڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں نے تخصے مخصوص نہیں کیا ہے پس جو مخص اس کا طالب ہواس سے اس کو ندر دک اور جو مخص اس کو نہیں چاہتا اس کی طرف توجہ نہ کر۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بنی عامر بن لوسی میں کے ایک شخص تھے۔ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمروتھا۔

ابن اسطی نے کہا کہ رسول اللہ منگا نظیم کے وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیس آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی تھی وہ غلط تھی تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حجیب کر آئے ۔ان میں سے تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حجیب کر آئے ۔ان میں سے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو ہجرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے ہے روک لئے گئے یہاں تک کہ ان سے جنگ بدر وغیر ہ فوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہو گیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بنی عبد شمس بن عبد مناف بن قصی میں سے عثمان بن عفان بن البی العاص بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول اللّه مَنَّا لَیْنَا تَمْ اللّه مِنَّالِیْنَا تَمْ اللّه مِنَّالِیْنِیْمَ تَمْسِ اور البوحذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللّه بن جحش بن رئا ب تھے۔

اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان جوقیس عیلان میں کے ان کے حلیف تھے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف اور سویبط بن سعد بن حرملہ۔ اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن ابی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدِعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اورمقدا دبن عمر وان کے حلیف اورعبداللہ بن مسعودان کے حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ میں سے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم اوران کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت البی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہرمی بن عامر بن مخزوم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے بچپانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدر واحد وخندق سے پہلے ختر و ماور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن ان کے وونوں مادری بھائیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خند ق گزرگی اور ان کے حلیفوں میں سے محار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خزاعة میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بنی بھے بن عمرو بن ہصیص بن کعب میں سے عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن ح**ذاف**ۃ بن جھے اوران کے بیٹے السائب بن عثمان اور قدامہ بن مظعون اور عبداللّٰہ بن مظعون ۔

جانے ہے روک لئے گئے تھے لیکن جنگ بدر کے روز مشرکوں کے پاس سے نکل کررسول اللہ مَا کُالَّیْ اَوْرَان کے ساتھ ہوگئے اور آ پ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے اور ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمروا ور السکر ان بن عمرو بن عبدشمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس جن کا انتقال رسول الله مَنَّلَ اللَّهِ مَا اللهُ مَنَّلَ اللَّهُ مَا اللهُ مَنَّلَ اللهُ مَنَّلَ اللهُ مَا اللهُ مَنَّلَ اللهُ مَا اللهُ مَنَّلُ اللهُ مَنْ اور ان کے ملیفوں میں سے سعد رسول اللهُ مَنَّلَ اللهُ مَنْ بیوی سودہ بنت زمعہ سے ان کے بعد نکاح فرمایا اور ان کے حلیفوں میں سے سعد بن خولہ۔

اور بنی الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر ابن عبداللہ بن الجراح تھا اور عمر و بن بن الحرث بن زہیر بن ابی شداد اور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربعہ بن ہلال تھا اور عمر و بن ابی سرح ابن ربعہ بن ہلال تھا اور عمر اسلام اللہ علی سرح ابن ربعہ بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ سے مکہ آئے وہ تینتیس مرد تھے۔
ان میں سے جولوگ کسی کی پناہ میں آئے تھے ان میں سے ہمیں جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں عثمان بن مظعون بن حبیب الجمنی ہیں جو ولید بن المغیرہ کی پناہ میں داخل ہوئے۔

اورا بوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحز ومی ہیں جوابوطالب بن عبدالمطلب کی پناہ میں داخل ہوئے جو ان کے ماموں ہوتے تھے۔اورا بوسلمہ کی ماں برہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

ابن آگی نے کہا کہ عثان بن مظعون کے متعلق تو جھے سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اس شخص سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، جس نے عثان کے متعلق ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب عثان بن مظعون نے رسول الله مُلَّا الله عُلَیْقِم کے صحابہ کوان بلاؤں میں دیکھا جن میں وہ گرفتار تھے اور خود صبح۔ شام ولید بن المغیرہ کی امان میں (چلتے) پھرتے تھے تو کہا کہ واللہ! میراضبح شام ایک مشرک کی پناہ میں (چلتے) پھرتے رہنا الی حالت میں کہ میرے دین والے اللہ کی راہ میں وہ بلائیں اورایذ ائیں برداشت کر رہے ہوں جو جھے پرنہ پڑرہی ہوں میر نے نفس کا ایک بڑانقص ہے۔ اس لئے وہ ولید بن المغیرہ کے پاس گئے اور کہا اے ابا عبد مشمن تم نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا اور اب میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے اور کہا ابا! شاید تمہیں میری قوم میں ہے کسی نے ستایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں لیکن میں چا ہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں چا ہتا کہ اس کے ستایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں لیکن میں چا ہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں جا ہتا کہ اس کے سواکسی اور کی پناہ اور اس نے کہا تو مجد کو چلوا ور میری پناہ محصول کے اسے تھلم کھلا جاری کیا تھا۔ لہذا وہ دونوں نکل کر گئے بہاں تک کہ میری بناہ بھول دے۔ انہوں نے کہا اور ولید نے کہا یو مال یا بیا گئین کے دوالا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھنے والا یا بیا گئین کے کہا اور میں نے اس کوا پی پناہ کا پورا کرنے والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھنے والا یا پالیکن کی تھا۔ لیک اس کی عزت رکھنے والا یا پالیکن کا سے نے کہا اور میں نے اس کوا پی بناہ کا پورا کرنے والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھنے والا یا پالیکن کیں میں تے کہا وہ وہ کو کھوں کونے والا یا پی پناہ کا پورا کرنے والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھنے والا یا پالیکن کے کہا وہ وہ کی اس کی عزت رکھنے والا یا گئی کیا ہور وہیں کی میں کی عزت رکھنے والا یا گئی کیا ہور وہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کی کو کو کیا کی کو کے کہا کہ کی اس کی عزت رکھنے والا یا گئی کیا کہ کی کی کو کی اس کی عزت رکھنے والوں کی کی کو کو کیا کی کو کی اس کی عزت رکھنے کی کی کی کو کی اس کی عزت رکھنے کی کو کی اس کی عزت کی کو کو کی کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کور کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کو کو کی کی کو کی

میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی پناہ نہ لوں اس لئے میں نے اس کی پناہ اس کو واپس کر دی پھرعثمان وہاں سے لوٹے اور ولید بن رہیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا بقریش کی ایک مجلس میں لوگوں کوشعر سنار ہاتھا تو عثمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

الَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ.

''سن لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے''۔

عثان نے کہا تونے سچ کہا۔اس نے کہا۔

وَكُلُّ نَعِيْمِ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

'' ہرنعمت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں''۔

عثان نے کہا۔ یہ تم نے جھوٹ کہا جنت کی تعتیں کبھی زائل نہ ہوں گی تو لبید بن ربیعہ نے کہا۔ اے گروہ قریش! تمہارے ہم نشینوں کو تو کبھی تکلیف نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ تم میں نئی بات کب سے پیدا ہوگئ تو انہیں لوگوں میں سے ایک نے کہا۔ چند کم ظرفوں میں سے جواس کے ساتھ والے ہیں۔ یہ بھی ایک کم ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیٰحد گی اختیار کرلی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی اثر نہ لوتو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی اثر نہ لوتو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی آئی پر (ایسا) تھیٹر مارا کہ اسے نیلا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس ہی تھا اور عثمان کی حالت کو دیمی میں تھا۔ اس نے کہا۔ سن بابا۔ واللہ! تیری آئی اور پا چھی تھی کہ اس کو کو کی صدمہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذیمہ داری میں تھا۔ راوی نے کہا کہ عثمان جواب دیتے ہیں کہ واللہ! بلکہ میری اچھی خاصی آئی کھو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں اس پر بھی وہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے باعبہ شمس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور اے باعبہ شمس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور اے باعبہ شمس کیا۔ آؤ بابا! اگرتم آئی پہلی بناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور آئی بہلی ہیں۔ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور آئی بہن سے کہا۔ آؤ بابا! اگرتم آئی پہلی پناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور آئی بہن سے کہا۔ آؤ بابا! اگرتم آئی پہلی پناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور آئی بہن سے کہا۔ آؤ بابا! اگرتم آئی پہلی پناہ میں آنا چاہتے ہوتو آئی اور آئی بہلی ہوں۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوسلمہ بن عبد الاسد کے متعلق مجھ سے ابوا بحق ابن بیار نے سلمہ بن عبد اللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے روایت کی کہ ان سے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ لی تو بنی مخزوم کے چند آ دمی ان کے باس گئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپنے بھیتیج محمد (ﷺ) کوتو تم نے ہمارے آ دمی کی حفاظت ہمارے مقابلے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بناہ طلب کی اوروہ میر ابھانجا بھی ہے اور اگر میں اپنے بھانچ کی حفاظت نہ کروں گا تو اپنے بھیتیج کی بھی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑ اہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قریش۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قریش۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ چھاپے مارتے رہے ہو۔ واللہ تہہیں اس طرح کے سلوک سے باز آنا ہوگا ورنہ ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہوکر کھڑا ہو جائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابوعتہ! (اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں سے باز آ جائیں گے جن کوتم ناپند کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ منافیظ کے خلاف یہی خص ان سب کا سرغنہ اور جمایتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چا ہا اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے الفاظ سے جووہ کہہ رہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے لگے کہ شاید رسول اللہ منافیظ کے متعلق بھی وہ ان کی صف میں آ کھڑا ہواس کے ابوطالب نے ابولہ ہو اپنی اور رسول اللہ منافیظ کے متعلق بھی وہ ان کی صف میں آ کھڑا ہواس کے ابوطالب نے ابولہ ہو اپنی اور رسول اللہ منافیظ کے کہ یہ اشعار کے۔

إِنَّ الْمُواَ الْبُوْعُتَيْبَةً عَمَّهُ لَفِي رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا جِلَّهُ الْمُطَالِمَا جِلَّهُ الْمُعَالِمَا جِلَا الْمُعَالِمَا عَلَيْهِ مَا إِنْ يُسَامُ الْمُظَالِمَا جِلَا الْمُعَالِمَا عَلَيْهِ مَا يَعِلَمُ كَا بِرَتَا وَنَهِيلِ كَيا جَلَا وَمُهِيلِ كَيا عَلَيْ مَا يَعِلَمُ كَا بِرَتَا وَنَهِيلِ كَيا عَلَيْ مَا يَعِلَمُ كَا بِرَتَا وَنَهِيلِ كَيا عَلَيْ مَا يَعْ مَا يَ مَا سَكَنَا -

اَقُوْلُ لَهُ وَایِّنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِی اَبَا مُعْتِبِ ثَبِّتُ سَوَادَكَ قَائِمًا مِی اَلَ مُعْتِبِ ثَبِّتُ سَوَادَكَ قَائِمًا میں اس سے کہتا ہوں کہ اے ابومعتب! اپنی قوم کے جتھے کومستعدی سے مشحکم بنالیکن میری تھیجت کہاں اوروہ کہاں۔

فَلَا تَقْبَلَنَ الْأَمْرَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَبَطْتَ الْمُوَاسِمَا زَمَا غَيْرَ الْأَمْر زمانے میں جب تک تو زندہ رہ ایس چیز کونہ قلو کر کہ اگر قومی مجمعوں میں سے کسی مجمع میں تو جائے تو اس چیز کی وجہ سے تجھ پرعیب لگایا جائے۔

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرِكَ مِنْهُمْ فَائِكَ لَمْ تُخْلَقُ عَلَى الْعَجْزِلَاذِمَا لَوَكُول مِن سَي جولوگ مجبور يول كتحت كوئى راسته اختيار كرتے ہيں وہ مجبورى كاراسته ان كے لئے جيوڑ دے كيونكه بيہ بات قطعى ہے كہ تو تو مجبورى كاراسته اختيار كرنے كے لئے بيدانہيں كيا كيا ہے۔

وَ حَادِبُ فَإِنَّ الْحَوْبَ نَصُفٌ وَلَنْ تَولِى اَخَا الْحَوْبِ يُعْطِى الْنَحَسُفَ حَتَّى يُسَالِمَا اورجنگو بنارہ كيوك جنگ مى انصاف (حاصل كرنے كا ذريعه ) ہے۔ جنگجو كو كھى تو ذليل نہيں ديكھے گا۔ يہاں تك كہ لوگ اس سے سلح كے طالب ہوں۔

وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخُذُلُوْكَ غَانِمًا أَوْمُغَارِمَا

تو اپنی قوم سے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پراس کا بار نہیں ڈالا اور نہ انہوں نے تیری مدد سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈنڈ کھرنے والے کی۔

جَزَى الله عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً وَتَيْمًا وَ مَخُزُوْمًا عُقُوْقًا وَمَاْثِمَا الله عَنَّا عَبْدَ الله عَنْدُول وَمَاثِمًا الله تعالى جارى جانب سے بن عبر مس بن نوفل بن تیم اور بن مخزوم کوان کی سر کشیول اور ان کی علایوں کا بدلہ دے۔

بِتَفُرِیْقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُرِ وَالْفَدْ جَمَاعَتَنَا کَیْمَا یَنَالُوا الْمَحَارِمَا مَنوعہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت والفت میں جو رکاوٹ ڈالی اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بِيتَ الله كُونِينَ اللهِ عُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بِيتَ الله كُونِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن ہشام نے کہا کہ نبزی کے معنی نسلب کے ہیں یعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس میں سے ایک بیت باقی رہ گئی ہے جس کوہم نے چھوڑ دیا ہے۔



### ابوبكر كاابن دغنه كى پناه لينااور پھراس كى پناه كاواپس كردينا

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی کہ جب ابو بکرصد بین پر مکہ میں بختی ہونے لگی اور وہاں آپ کو تکلیفیں پہنچنے لگیں اور قریش کی دست درازیاں رسول الله مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰهِ مِن مِن مِن مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن کہ جب میں اور دوروزی مسافت طے کی تھی کہ بن الحرث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ والا ابن دغنہ آ بے سے ملا جوان دنوں احا بیش کا سر دارتھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد مناۃ بن کنانہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اور خزاعہ میں کے بنوالمصطلق کوا حامیش کہتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو اس حلف کے سبب سے احابیش

کہتے ہیں (اس کئے کہانہوں نے ایک وادی میں معاہدہ کیا تھا جس کا نام احبش (یا احا بیش) تھا جو مکہ کے نثیبی حصہ میں واقع ہے) بعضوں نے (اس کا نام) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے زہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی ۔ام المومنین نے فر مایا کہ ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر کہاں۔ ابو بکرنے فر مایا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔اس نے کہا یہ کیوں واللہ! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہوتم نیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر لگاتے ہو۔واپس چلو۔تم میری پناہ میں ہو۔پس آپ اس کے ساتھ واپس ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑا کہوا اور کہاا ہے گروہ قریش! میں نے ابن ابی قحا فہ کو پناہ دی ہے۔ پس بجز بھلائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مہنے فر مایا للہذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمح کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے دروازے کے پاس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھاور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نؤ روتے اس وجہ ہے آپ کے پاس لڑ کے۔غلام اورعورتیں کھڑی ہو جاتیں اور آپ کی اس ہیئت کوسب کے سب پیند کرتے ۔ فر مایا ۔ تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اس سے کہا۔ اے ابن الدغنه! تونے اس شخص کواس لئے تو پناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے ۔وہ ایباشخص ہے کہ جب نما ز یڑ ھتا ہےاورنماز میں وہ کلام پڑ ھتا ہے جس کومحمد ( مَثَاثِیْنِم) لا یا ہے تو اس کا دل بھر آتا اور ( وہ ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اور ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے تو اس کے پاس جااور اسے حکم دے کہ وہ اینے گھر میں رہےاوراس میں جو جاہے وہ کرے ۔ فر مایا اس وجہ سے ابن الدغنہ آپ کے یاس آیا اور آپ سے کہا۔ اے ابو بکر! میں نے تمہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔ تمہاری قوم تمہارے اس مقام میں رہنے کو جہاں تم رہا کرتے ہونا پسند کرتی ہے اور تمہارے اس مقام پررہنے کے سبب ے اے نکلیف ہوتی ہے لہذاتم اینے گھر میں رہواوراس میں تم جو جا ہو کرو۔ آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کردوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں ۔اس نے کہا اچھا تو میری پناہ مجھے واپس کر دو۔

ا توسین میں کی درمیانی عبارت بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ بعض میں احبش کے بجائے احابیش ہے۔ (احمرمحمودی)۔ ع یورپ کے نسخے میں قال ابن الدغنه فقال اور محی الدین عبدالحمید کے نسخہ میں قام ابن الدغنه فقال ہے۔ یورپ کانسخہ اس مقام پر غلط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (احمرمحمودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری پناہ تجھ کو واپس کر دی ۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ کھڑا ہو گیا اور کہاا ہے گروہ قریش! ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چا ہو برتا وُ کرو۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد سے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں سے ایک کمینہ خص ایسی حالت میں آپ کو ملا کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جارہے تھے تو ذرا سی مٹی آپ کے سر پر ڈال دی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن المغیرہ یا عاص بن وائل گزرا تو آپ نے فرمایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا۔ بیتو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف بیفرماتے اے پروردگار! تو کس قدر حلیم ہے۔ ا

## نوشتہ معاہدہ کا توڑنا اوران لوگوں کے نام جنہوں نے اسے توڑا

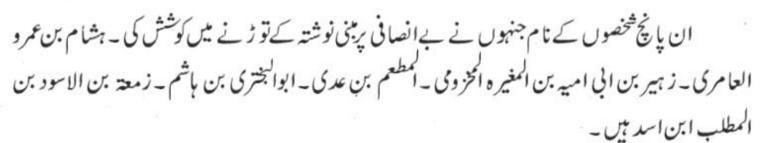

ابن آملی نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپنی ای حالت میں تھے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور بیمعاہدہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڑ نے کے لئے جس کوقریش معاہدہ کررکھا تھا اور بی المطلب کے خلاف کیا تھا، قریش ہی میں کے چند آ دی آ مادہ ہو گئے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعة بن الححرث بن حبیب بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جوکوشش اس معاطمے میں کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سبب ہے کہ نھیلۃ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیا فی بھائی کیا اور ہشام بی ہاشم سے اچھے تعلقات رکھتا تھا اور وہ خود بھی اپنی قوم میں مرتبے والا تھا مجھے جو خبریں ملی ہیں ان میں سے (ایک) ہیہ ہے۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لاد کر وہاں لا تا جہاں بی ہاشم اور بی المطلب شعب ابی طالب میں تھے یہاں تک کہ جب درہ کے دہانے پر آ تا تو اونٹ کی تیک نکال ڈالٹا اور اس کے بہلو پر مارتا تو وہ اونٹ درہ کے اندر ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا بھر اونٹ پر کپڑے اور خانہ داری کا ضروری سامان لادکر لا تا اور اس کے ساتھ و یہا ہی برتا و کرتا۔

ابن اسطق نے کہا کہ پھروہ زہیر بن الی امیۃ بن المغیر ہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے پاس گیا جس

کی مال عا تکہ عبدالمطلب کی بیٹی تھی اور کہاا ہے زہیر! کیا تم اس حالت پرخوش ہوکہ تم تو کھانا کھاؤ' کپڑے پہنو عورتوں کو نکاح میں لاؤا ور تہارے ماموؤں کی جوحالت ہے وہ تو تم جانے ہی ہوکہ ان کے ہاتھ نہ کوئی جزیجی جاتی ہے اور نہ ان سے پچھڑ بداجا تا ہے۔ نہ ان کی بیٹیوں کوکوئی نکاح میں لیتا ہے اور نہ ان کے نکاح میں کوئی عورت دی جاتی ہے۔ سن لو! میں تو اللہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہا گرابوا گھم بن ہشام کے ماموں ہوتے اور تم اسے اس بات کی طرف بلاتے جس کی طرف اس نے تہ ہیں ان کے متعلق دعوت دی ہوں۔ واللہ اگر بات ہرگڑ قبول نہ کرتا اس نے کہا۔ افسوس اے ہشام! آخر کیا کروں۔ میں اکیلا ایک ہی ہوں۔ واللہ اگر میر ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو اس معاہدے کے تو ڑ نے پر آ مادہ ہوجا تا یہاں تک کہ اس کو تو ڑ کرر کھ دیتا اس نے کہا۔ ایک شخص کو تو تم نے پالیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ۔ کہا۔ میں ۔ زبیر نے اس سے کہا اپنے لئے اس نے اور تیسر مے خص کو تو تم نہ پالیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ۔ کہا۔ معم بن عدی کے پاس گیا اور اس سے کہا۔ اب مطعم! کیا تم اس بات پرخوش ہو کہ بی عبر مناف کے دو قبیلے بربا دہوجا کیں اور تم اپنے سامنے یہ دیکھتے رہو اور اس معالم میں قریش کے ساتھ خود بھی موافقت کرو۔ س لو! واللہ اگر تم نے انہیں ایسا کرنے دیا تو تم دیکھتے رہو اور اس معالم میں قریش کے مارے میں تمہارے اس بات کے دوقیلے کہ دو ان کے بارے میں تمہارے اس برتاؤ کے سبب اور تیز ہوجا کیں اگیں گے۔

اس نے کہا۔ افسوس آخر میں کیا کروں۔ میں تو اکیلا ایک ہی ہوں اس نے کہا تم نے دوسر ہے کو بھی تو پالیا ہے اس نے کہا۔ وہ کون ۔ کہا۔ میں کہا ہمارے لئے تیسر ے کی بھی تلاش چاہے اس نے کہا۔ میں کہ ابھارے لئے تیسر ے کی بھی تلاش چاہے اس نے کہا۔ میں کرو پھر وہ بھی کرلیا ہے۔ کہا وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن ابی امید۔ کہا۔ ہمارے لئے چوتے کی بھی تلاش کرو پھر وہ ابوالہختری بن ہشام کے پاس پہنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسامطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا کوئی ایک خوص بھی ہے جو اس بات میں مدد کرے۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈو۔ پس وہ المطعم بن عدی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈو۔ پس وہ زمحہ بن الاسود بن المطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کی۔ اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے اس سے کہا۔ کیا جس معاطے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی خفس اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے ہما کہا۔ کیا جس معاطے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی خفس مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقامات میں سے ہواں نے تمام کے نام بتائے تو خطم المحجون نامی مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقامات میں سے ہواں جو کہ کی بلندی کے مقامات میں سے ہواں جتم ہوئی تو سب اپنی اپنی سب نے مہد کیا۔ زہیر نے کہا کہ میں تم سب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب شج ہوئی تو سب اپنی اپنی میں تم سب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب شج ہوئی تو سب اپنی اپنی میں کی جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن ابی امیہورے بی ایک فیجی لباس پین کر گیا اور بیت اللہ کیا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔اے مکہ والو! کیا ہم تو کھانا کھائیں اور کپڑے پہنیں اور بنی ہاشم مرتے رہیں نہان سے کچھٹریدا جائے اور نہان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے۔

الله کی قتم میں (اس وقت تک) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نا منصفانہ قرابت تو ڑنے والا نوشتہ چاک نہیں کیا ۔ نوجھوٹا ہے۔ واللہ وہ ہرگز چاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا واللہ! تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ جب وہ لکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں گی۔ ابوالبخری نے کہا۔ زمعہ نے بچ کہا جو پچھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص نے جو پچھ کہا وہ جھوٹ کہا۔ ہم نے اس کا غذا ور اس میں جو پچھ کہا ہو اس معلوم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات بن عمر و نے بھی اس طرح کی با تیں کیس۔ ابوجہل نے کہا یہ معاملہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات بین مرورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطالب بھی مبحد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بی مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے) بڑھا کہ اسے چاک کرڈ الے تو معلوم ہوا کہ ' ہا سمک اللّٰہ ہم'' کے لیں مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے) بڑھا کہ اے وراس نوشتہ کا لکھنے والا جومنصور بن عکر مہقا اس کا ہا تھا ان کا ہوگا تھا۔ اللّٰہ کے سواد بیک نے اس (سب) کو کھالیا ہے اور اس نوشتہ کا لکھنے والا جومنصور بن عکر مہقا اس کا ہا تھا ان کو کو کے کہا تھا۔ اللّٰہ کا کھنے والا جومنصور بن عکر مہقا اس کا ہا تھا ان

ابن مشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول الله مَّلَا اللهُ عَلَيْهِ ابوطالب سے کہا۔ یا عَمُّ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَلَّطَ الْاُرْضَةَ عَلَى صَحِيْفَةِ قُرَيْشٍ فَلَمْ تَدَعُ فِيْهَا اِسْمًا هُوَ لِللهِ الآ اَثْبَتَهُ فِيْهَا وَنَفَتَ مِنْهَا الظَّلْمَ وَالْقَطِيْعَةَ وَالْبُهْتَانِ.

''اے چپا! اللہ نے دیمک کونوشۃ قریش پر غالب کر دیا۔اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو چپوڑ دیئے اور جتنی ظلم وزیادتی اور رشتے تو ڑنے اور بہتان کی با تیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے پوچھا۔کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔فر مایانعم (ہاں)
کہاواللہ! پھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کرقر کیش کے پاس گئے اور کہا۔اے گروہ قر کیش!
میر ہے بھتے نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پستم اپنے لکھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگروییا ہی ہے جیسا کہ میرے بھتے نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤاور جو پچھاس میں لکھا ہے

ل اسلام سے پہلے بیالفاظ بجائے بیسم الله الوّحمٰنِ الوّحیٰم لکھے جایا کرتے تھے۔(احرمحمودی)

اس کو چھوڑ واورا گروہ جھوٹا ہوتو میں اپنے بھیتجے کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پرعہد و پیاں بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کودیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ رسول اللّٰہ مَنَّا ﷺ نے فر مائی تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلوکی کواور بڑھا دیا اور قریش ہی میں کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کوتلف کرنے کی وہ کوششیں کیں جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ جاک کردیا گیا اور جو پچھاس میں لکھا تھا سب ہے کار ہو گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی ستائش میں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڑنے میں کوشش کی بیا شعار کے۔

اَلَا هَلُ اَتَّی بَحْرِیْنَا صُنْعُ رَبِّنَا عَلٰی نَایْیِهِمْ وَاللَّهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ کی ایک ایک کی جمل کے خربی کی جے کہ کیا ہمارے سمندر پار کے مسافروں کو ہمارے پروردگار کی کارسازی کی بھی پچھ خبری پنجی ہے۔ کہ ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ہے۔کیا (کوئی شخص ایسا) نہیں۔

فَیُخْبِرَ هُمُ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّقَتُ وَاَنُ کُلُّ مَالَمُ یَرُضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ نوشتہ معاہدہ جاک جاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللّٰہ کی رضا مندی نہیں وہ برباد ہے۔

تَرَاوَ حَهَا إِفُكُ وَسِحْرٌ مُجَمَّعٌ وَلَمْ يُلُفَ سِحْرٌ آخِرَ الدَّهْرِ يَصْعَدُ اسِنُو الرَّهِ الدَّهْرِ الدَّهْرِ يَصْعَدُ اس نوشته كو بہتان اور جان بوجھ كرجھوٹ نے قوت دى تھى اور كوئى جھوٹ بھى بھى ترقى كرتا ہوا نہيں يا يا گيا۔

تَدَاعٰی لَهَا مَنْ لَیْسَ فِیْهَا بِقَرْفَرِ فَطَائِرِهَا فِیْ رَأْسِهَا یَتَرَدَّدُ اسْنُوشْتہ کے معاطے میں وہ لوگ بھی جمع ہوگئے جواس بات سے مطمئن نہ تھے اس لئے ان کی قسمت کی نحوست کے برندان کے سرمیں پھڑ پھڑار ہے تھے۔

وَكَانَتُ كِفَاءً وَقُعَةٌ بِالشِيمَةِ لِيُفْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيُفْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيَظْعَنُ اَهُلُ الْمَكَّتَيْنِ فَيَهُرُبُوا فَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرتُزُعَدُ مَلَ مَهِ كَ يَجِ كَ حصه والحاوراو پروالے (دونوں وطن چھوڑ کر) سفر كئے جارہ ہیں اوراس مالت سے بھاگے جارہ ہیں کہ ان كے شانے (لوث قبل ۔ جنگ ہرتم كی) برائی كے خوف سے كانب رہے ہیں۔

سيرت ابن مشام المح حداة ل

وَيُتُرَكُ حَرَّاتٌ يُقَلِّبُ آمْرَهُ آيْتُهُمُ فِيْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اور کمانے والاضخص (بےروک ٹوک) حچھوڑ دیا جاتا ہے کہ انہیں او قات میں (جن میں بیت اللہ کے مجاور پریشان پھررہے ہیں ) وہ اینے معاملے میں تدبیریں کیا کرے کہ وہ خواہ سرز مین حجاز کی بیت زمین تہا مہ میں جائے یا بلند حصہ نجد میں سفر کرے۔

وَ تَصْعَدُ بَيْنَ الْآخُشَبَيْنِ كَتِيْبَةٌ لَهَا حُدُجٌ سَهُمٌ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ اللَّهُ اوراحسبین ( نامی مکہ کے دونوں پہاڑوں ) کے درمیان ایبالشکر چڑھ آئے جس کے کڑو ہے کثیر التعدا د پھل ۔ تیر ۔ کمان اور نرم بر چھایا تکوار ہیں ۔

فَمَنُ يَنْشَ مِنْ حُضَّارِ مَكَّةَ عِزُّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ اتَّلَدُ پس اگراییا کوئی مخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکہ کی سکونت وطن میں نشو ونما یائی ہے تو پھر ہاری عزت (کا کیا یو چھنا کہوہ) تو وادی مکہ میں پرانی ہے پرانی ہے۔

نَشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيهَا فَلَائِلٌ فَلَمْ نَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنُحْمَدُ ہم نے اس میں اس وقت نشو ونما یائی ہے جبکہ اس میں تھوڑ ہے سے لوگ تھے لہذا ہماری عزت ہمیشہ بھلائی میں بڑھتی ہی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَّى يَتُرُكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ إِذَا جَعَلَتُ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ ہم ( قحط کے اس ز مانے میں ) کھانا کھلاتے ہیں کہلوگ اپنی فضیلت اور بڑائی چھوڑ دیتے ہیں

ل بخشنی نے اس مقام پرتین نسخ لکھے ہیں۔مرہد۔فرہد۔مزہد۔مرہدےمعنی رمح۔لین۔نرم برچھی اور فرہد کےمعنی لکھے ہیں الرمع الذی اذا طعن به وسع الحوق۔ وہ برچھی جس کے وار سے زخم کشادہ لگے۔ تیسرانسخہ جومیم اور زائے معجمہ ے ہے جس کو بورب کے مطبوعہ ننخ میں اختیار کیا گیا ہے اس کے متعلق جشنی نے لکھا ہے۔ هو ضعیف لا معنی له الا ان یوادبه الشدة علی معنی الاشتقاق۔وہ کمزور ہے(اس مقام یراس کے) کچھمعنی نہیں بجزاس کے کہاس کے اشتقاق کے معنی کے لحاظ ہے اس سے شدت مراد لی جائے ۔ مہلی نے مربد کے متعلق لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ بیدلفظ مہرد کا مقلوب ہوجو ہرد ہے مفعل کاوزن ہے جس کے معنی مرزقہ یعنی اس کو بھاڑ ڈالا کے ہیں جس سے مراد بر چھایا تکوار ہوسکتی ہے اور غیرمقلوب ہونے کا بھی احتال ہے۔اس صورت میں رہید ہے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔وفی بعض النبح فرید فان صحت الرواية به فمعناه فرید فی الحیاة وحرص علی الممات'' اگر فرید کی بیر وایت صحیح ہوتو اس ہے مراد زندگی ہے بیزاری اور موت کی خواہش ہو گی غرض میں نے مربد کے نسخے کور جے دی ہاورای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (احم محمودی)

اور جوے کے تیرنکا لنے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللَّهُ رَهُطًا بِالْحَجُوْنِ تَتَابَعُوْا عَلَى مَلَإِ يَهْدِي لِحَزْمٍ وَ يُرْشِدُ اس جماعت کواللہ جزائے خیر دے جس کے افراد مقام حجو ن سے ایک کے بعد ایک برسرمجلس پنچے جوعقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اورسیدھی راہ بتلارے تھے۔

قُعُودًا لَدى حَطْمِ الْحَجُونِ كَأَنَّهُمْ مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ اَعَزُّ وَأَمْجَدُ وہ (مقام )عظم الحجون کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ رؤساء ہیں سچے تو یہ ہے کہ وہ رئیسوں ہے بھی زیادہ عزت وشان والے ہیں۔

اَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَفْرٍ كَانَّهُ إِذَا مَا مَشَىَ فِي رَفُوَفِ الدِّرْعِ آخُوَدُ اس معاملہ میں جنہوں نے مدد دی ان میں کا ہر فرد گویا کہ ایک شہباز تھا جب وہ اپنی کمبی کمبی زرہوں میں چلتا تو بہت آ ہتہ چلتا۔

جَرِىءٌ عَلَى حُلَّى الْمُخْطُوْبِ كَانَّهُ شِهَابٌ بِكَفَّى قَابِس يَتَوَقَّدُ بڑے بڑے اہم معاملوں میں بڑی جرأت كرنے والا ہے كويا وہ ايك چنگارى ہے جوآ گ لينے والے کے ہاتھوں پر بھڑک رہی ہے۔

مِنَ الْأَكْرَمِيْنَ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ إِذَا سِيْمَ خَسْفًا وَجُهُهُ يَتَرَبَّدُ وہ ان شریفوں میں ہے ہے جولوسی بن غالب کی اولا دمیں ہے ہیں جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جائے تواس کا چہرہ متغیر ہوجا تا ہے۔

طَوِيْلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ عَلَى وَجُهِم تُسْقَى الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وہ دراز قد جس کی آ دھی پنڈلی باہر نکلی ہوئی رہتی ہے اس کے چہرے کے طفیل میں ابریانی برساتا اورسعادت حاصل کرتا ہے۔

عَظِيْمُ الرَّمَادِ سَيَّدٌ وَابْنُ سَيَّدٍ يَخُلُّ عَلَى مَقْرَى الضَّيُوْفِ وَيَحْشُدُ بڑاتنی ۔سر داراورسر دار کا بیٹا مہمانوں کی ضیافت پر دوسروں کوبھی ابھار تااور جمع کرتا ہے۔ وَيَبْنِي لِابْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ صَالِحًا إِذَا نَحْنُ طَفِنا فِي الْبِلَادِ وَيَمْهَدُ جب ہم ادھرادھرشہروں میں گھو متے اور سیاحت کرتے پھرتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کے لئے اچھی اچھی بنائیں ڈالتااوران کے لئے تمہیدیں اٹھا تار ہتا ہے۔

اَلَظَّ بِهِلْذَا الصُّلُحِ كُلُّ مَبَرًّا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

اس صلح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے والوں میں کا ہر فرد بے عیب۔ بڑے جھنڈے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوُ ا مَا قَضَوُ ا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ آصْبَحُو اللَّهِ مَ وَاللَّهِ مَا يُو النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومناسب سمجھا راتوں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان صبح سویرے مقام مطلوب پر پہنچ گئے اس حال میں کہ تمام لوگ سوہی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوْا سَهُلَ بُنَ بَيْضَاء رَاضِيًا وَسُرٌّ ٱبُوْبَكُو بِهَا وَ مُحَمَّدُ انہیں لوگوں نے سہل بن بیضاء کوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس سے خوش ہو گئے اور محمد (مَنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

مَتَى شَرَكَ الْآقُوَامُ فِي جُلِّ آمُرِنَا وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتَوَدَّدُ ہمارے بڑے بڑے کا موں میں بیر( دوسرے ) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا نکہ اس معاملہ ہے پہلے بھی ہم (اوروہ لوگ جنہوں نے اس معاملے کا فیصلہ کیا ) آپس میں دوستانہ تعلقات ہی -U=-

وَكُنَّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً وَنُدُركُ مَا شِنْنَا وَلَا نَتَشَدَّدُ ہماری پیمادت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقر ارنہیں رہنے دیتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر مختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّيَ هَلُ لَكُمْ فِي نُفُوْسِكُمْ وَهَلُ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيْيءَ بِهِ غَدُ پس اے نبیقصی! تم پرتعجب ہے!! کیاتم نے بھی اینے ذاتی نفع ونقصان پربھی غور کیا ہےاور کیا کل پیش آنے والے واقعات پر بھی تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔

فَإِنَّىٰ وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْتَكَلَّمْتَ اَسُوَدُ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے (میں تو کچھ بول نہیں سکتا ) ا \_ كالله (يماز)!

لے یہ ایک ضرب المثل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی شخص کسی بات پر قادر ہونے کے باوجود اس بات کو نہ کرے۔ابوذ رکشنی نے لکھا ہے کہا سود کس تخص کا نام تھاممی الدین عبدالحمید نے لکھا ہے کہ پیچیے نہیں ہے بلکہ تیجے وہ ہے =

مطعم بن عدی کے مرنے پر حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ معاہدے کے توڑنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

ایاعَیٰنُ فَابْکِیْ سَیّدُ الْقَوْمِ وَاسْفَحِیْ بِدَمْعِ وَاِنْ اَنْزَفْتِهِ فَاسْکُبِی الدَّمَا اسْ اَلْکَیْ الدَّمَا اسْ اَلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِلْکَا اِللَّاسِ مَعْرُزُ فَا لَهُ مَا تَکَلَّمَا وَرَوْنُولُ مُعْرِیْنَ کِلَیْهِمَا عَلَی النَّاسِ مَعْرُزُ فَا لَهُ مَا تَکَلَّمَا اور دونول مُعْرِین کے بڑے محص پر روجس کے احسانات لوگوں پر اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ بات کر تے رہیں گے۔

فَكُوْ كَانَ مَجُدُّ يُخْلِدُ الدَّهُرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقلَى مَجْدَهُ الْيَوْمُ مُطْعِمًا الرَّكُونَ عَزت والول مِين سے سی كوز مانہ میں ہمیشہ رکھتی تو مطعم كواس كی عزت آج بھی باتی رکھتی ۔ باتی رکھتی ۔

آ جَوْتَ رَسُولَ اللّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا عَبِيْدَكَ مَالَبَى مُهِلٌ وَآخُومَا لوَ نَ رَسُولَ اللّه (مَنَّ اللّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا سے پناہ دی للہذا جب تک کوئی لبیک کہنے والا لبیک کہنا رہے اوراحرام باندھنے والا احرام باندھتارہے وہ سب تیرے احسان کے بندے بن گئے۔ فَلَوُ سُئِلَتُ عَنْهُ مَعَدٌ بِاَسُوهَا وَقَحْطانُ اَوْبَاقِی بَقِیَّةِ جُرْهُمَا تَمَام بی معد بی قطان اور بی جرہم میں کے باقی لوگوں سے تیرے متعلق دریافت کیاجائے۔ تمام بی معد بی قطان اور بی جرہم میں کے باقی لوگوں سے تیرے متعلق دریافت کیاجائے۔ لَقَالُو ا هُو اَلْمُو فِی بِحُفُرةِ جَادِم وَ فِرَمَّتِه یَوْمًا اِذَا مَا تَذَمَّمَا لَوَ وَهُ کَبِیل کے کہوہ تو ایک پیاہ گزینوں کی حمایت کو اور جب کی روز کی نے کئی چیز کی ذمہ داری طلب کی تواس ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے۔

فَمَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوْقَهُمْ عَلَى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا لِيَسُورِيَّ وَ پس لوگوں میں کسی ایسے شخص پر روشن سورج نہیں نکلتا جوان میں ممدوح کا سازیا دہ عزت والا اور زیادہ عظمت والا ہو۔

= جو سیلی نے لکھا ہے کہ ایک پہاڑ پر کوئی شخص مارا گیا اور اس پہاڑ کا نام اسود تھا جب مقتول کے وارثوں نے قاتل کا کوئی پتا نہ پایتوان میں ہے کئی نے کہا کہا ہے کا ٹی تھے کہ سکتا اس طرح نہ پایا توان میں ہے کئی نے کہا کہا ہے کا لیے پہاڑ تی تھے ہوا ہے اور قاتل کو تو خوب جانتا ہے۔ کا ٹی تو بچھے کہ سکتا اس طرح خشنی کی بات بھی سیجے ہو کتی ہے کہی گو نگے کے سامنے تل واقع ہوا ہوجس کا نام اسود ہوا وروہ بچھے بول نہ سکا ہو۔ (احمر محمودی)

و آبلی إذا يأبلی و آغظم شيمة و آنوم عن جار إذا اللّيلُ آظلما اور جب كى بات سے انكار كردے تو ممدوح كاسا زيادہ انكار كرنے والا اور بہترين خصلت و عادت والا اور جب رات اندهرى ہوجائے تواس وقت بھى اپنے پناہ گزينوں سے (بفكرى ميں) زيادہ سونے والا ہو۔

اس کا واقعہ پہ ہے (کہ) جب رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ کَا اللّٰہُ کَا کُو کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ

ابن اسخق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ہشام بن عمرو کی بھی تعریف ۔ اسی نوشتہ۔ معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے کی ہے۔

هَلُ يُوْفِيَنَ بَنُوْ الْمَيَّةَ ذِمَّةً فِرَمَّةً عَفْدًا كَمَا اَوْفَى جَوَارُ هِشَامِ كَيابنواميه(اپنی) ذمه داری اور معاہدے کو پورا کریں گے جس طرح ہشام کے پڑوسیوں نے (اپنی ذمہ داری) یوری کی۔

مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغُدِرُونَ بِجَارِهِمْ لِلْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ سُحَامِ وه حارث بن حبيب بن حام كے خاندان سے ہے جوا بن الله گزين سے بوفائى نہيں كر ت

#### يرت ابن بشام الله حداوّل

وَإِذَا بَنُوْ حِسُلِ اَجَارُوْا ذِمَّةً اَوْفُوْا وَاَدُّوْا جَارَهُمْ بِسَلَامِ اور جَبِ بِوصَلَ سَى كُو بِنَاه دَيتِ اور (اس كا) ذمه ليتي بين تو پوراكرتے بين اور اپني بناه كرين اور جب بنوصل كسى كو بناه ديتے اور (اس كا) ذمه ليتے بين تو پوراكرتے بين اور اپني بناه كرين اور الله كرتے بين -

اورابن ہشام بن سحام ہی میں کا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

## طفیل بن عمر والدوسی کے اسلام کا واقعہ

ا بن الحق نے کہا کہ رسول الله مَثَالِيَّا مُن عالت ميتھي کہ اپني قوم کي حالت و کيھ کر انہيں نفيحت فر مايا کرتے اور جس آفت میں وہ مبتلا تھے اس ہے نجات کی جانب بلاتے اور قریش کی پیرحالت ہوگئی تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جوشخص بھی ان کے پاس آتا اس کو آپ سے ڈ راتے تھے۔طفیل بن عمروالدوسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وفت آئے کہ رسول اللَّهُ مَثَاثَاتُهُ اللَّهُ مَا تشریف فر ما تھے تو ان کی جانب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا بیلوگوں میں سے تھے۔شاعراور عقل مند تھے۔قریش کے ان لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل! تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھو! اس شخص نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے ہماری جماعت کواس نے پرا گندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو پریشان کرڈالا ہے اس کی (ایک ایک ) بات جادو کی سی ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باپ سے بھائی کو بھائی سے ۔شوہرکواس کی بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت ای فتنه کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس شخص سے بات نہ کرواور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہاوہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لگےرہے کہ میں نے پکاارادہ کرلیا کہاس کی نہکوئی بات سنوں گا اور نہاس ہے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مسجد کو گیا تو اپنے کا نوں میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ کہیں اس کی باتوں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں ۔انہوں نے کہا کہ جب میں سور ہے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللّٰہ مَثَاثَاتُهُ عِلَم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور اللہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوااور کوئی بات نہ جا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا اور اپنے ول میں کہا میری ماں مجھ پرروئے ۔ واللہ! میں ایک عقل منداور شاعر ہوں ۔ اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں ۔ پھر کوئی چیز مجھےاس سے روکتی ہے کہ پیخص جو کچھ کہتا ہےا ہے سنوں پھرا گر جو بات وہ پیش کرتا ہےا چھی ہوتو اس کو قبول کروں اورا گربری ہوتو اس کو چھوڑ دوں ۔ کہا کہ پھر میں کچھ دیر کھہر گیا یہاں تک کہ رسول اللَّه سَانَا تَلْیَا اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

وولت خانہ کہ واپس تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ اپنے دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محد! آپ کی قوم نے مجھ سے (آپ کے متعلق) ایبا ایبا کہا ہےاوروہ ( سب ) باتیں بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں ۔ واللہ! وہ آپ کے معالمے ہے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نوں میں اس لئے روئی ٹھونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں ۔مگراللہ نے تو اس کے سوا کوئی بات نہ جا ہی کہ آپ کی بات مجھ سنائے اور میں نے سنی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ این اصول مجھے بتایئ تو رسول الله مَنْ الله من الله قرآن کی تلاوت فرمائی تو والله نہیں! اس سے بہتر بات میں نے بھی نہیں سی۔ اور نہ ایسے معتدل اصول ہے۔کہاپس میں نے اسلام اختیار کرلیا اور سچی بات کی گواہی دی اور کہا۔اے اللہ کے نبی! میں ایساشخص ہوں کہ میری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فر مائے کہ وہ اس وعوت میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقابلے میں میری مددگار ہوفر مایا۔اللّٰہم اجعل له آیة'یا الله اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فر ما دے۔کہا پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا یہاں تک کہ جب میں ان دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بستی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آئکھوں کے درمیان ایک چراغ کی می روشنی پیدا ہوگئی کہا کہ میں نے کہا یا اللہ میرے چہرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فرما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیں کے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کے سبب سے مجھے میں بطور سزاکے بیہ بات پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے پرنمودار ہوگئی۔کہا کہ پھرتو تمام بستی والے وہ نورمیرے کوڑے میں قندیل کی طرح لٹکا ہوا دیکھنے لگے اور میں پہاڑوں کے درمیانی رائے ہے ان کی جانب اتر رہاتھا۔ کہا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا اور وہیں صبح ہوئی' کہا کہ پھر جب میں اترا تو میرا باپ میرے پاس آیا اوروہ بڑا بوڑ ھاتھا۔کہا کہ میں نے اس سے کہا با با جان! مجھ سے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیوں میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمر منگافیئزم کا پیروہو گیا ہوں ۔اس نے کہا۔ بیٹے! پھرتو جوتمہارا دین وہ میرا دین۔ میں نے کہاا چھاتو جائے اورغسل کر کیجئے اور اپنے کپڑے یاک کر کیجئے اور پھرتشریف لا پئے کہ آپ کو میں وہ بات سکھاؤں جو میں نے معلوم کی ہے کہا کہ وہ چلے گئے اور عنسل کیا اور اپنے کپڑے یاک کر لئے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آگے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے یاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ سے دوررہ کیونکہ میں تیرانہیں اورتو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے

رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے دین محم<sup>منگانٹین</sup>ے کی پیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جوتمہارا دین وہ میرا دین میں نے کہا کہ پھرتو تو (مقام) حتی ذی الشری کوجا اور اس (کے پانی) سے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیٰ ذی الشریٰ کہتے ہیں (حمی ) کے معنی رمنہ یا محفوظ زمین کے ہیں ) اور ذوالشری قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور یہ محفوظ زمین ان کے سرال کی تھی اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں کچھ اتھلا پانی بھی تھا جو پہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھوکر آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھوکر آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں نے تمام بنی دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیار کرنے میں دیر کی تو پھر میں رسول اللہ مُن اللہ تھا گئے گئے کے پاس مکہ آیا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے نبی اختیاد دوس کی نظارہ بازی یا عور تو ل کی محبت یا زنا مجھ پر ( یعنی میر تے بلیغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کہن ظارہ بازی یا عور تو فرمایا:

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِرْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقُ بِهِمْ.

''یا اللہ! دوس کوسیدھی راہ پرلگا۔اپی قوم کی طرف واپس جاؤ اورانہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کے ساتھ نرمی ہے پیش آؤ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام دیتار ہا یہاں تک کہ رسول اللّه مَثَلَاثَیْنِمُ فَی نے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر'احد'اور خندق بھی گزر گئے۔اس کے بعدا پنی قوم میں کے ان تمام لوگوں کوساتھ لے کر جنہوں نے میر ہے ساتھ اسلام اختیار کیا تھا رسول اللّه مَثَلِّیْ اِس مقام خیبر میں پہنچا اور پھرہم (سب) مدینہ میں پہنچ تو قبیلے دوس کے ستریاای گھرانے وہاں بس گئے اور جب ہم رسول اللّه مَثَلُاثِیْنَ ہے مقام خیبر میں طاح تو آیے نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمیں مال خیبر میں حصہ عنایت فر مایا۔

ا نسخہ پورپ میں ہے۔''یا بنی اللہ انہ قد بلغنی علی دوس الزنا'' اور دوسر کے نسخوں میں ہے''قد بلغنی علی دوس الرنا'' الزناہو یا الرنا دونوں بامعنی لفظ ہیں اور دونوں کا مقصدایک ہی ہے۔ جس طرح ہم نے ترجمہ میں دونوں صورتوں کا اظہار کردیا ہے۔ لیکن بلغنی اور غلبنی کے دونوں نسخوں میں سے مجھے پہلا غلط معلوم ہوتا ہے یا بلغنی انہ قد غلب علی دوس ہوتا جا جا تھا میں نے غلبنی کی صورت ترجے میں اختیار کی ہے۔ فانظر ہل تری فیہ من وجہ۔ (احم محمودی)

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ کَساتھ ہی رہایہاں تک کہ جب اللّه تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی تو میں نے کہاا ہے اللّٰہ کے رسول! مجھے عمر و بن حملہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی (اجازت مرحمت) فرمایئے تا کہ میں اس کوجلاڈ الوں۔

ابن اسخق نے کہا کہ پھرتوطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پرآ گروشن کرتے جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا إِنِّيْ خَشَوْتُ النَّارَ فِيْ قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے(کی) ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ بھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول الله منگا ﷺ کے پاس لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہے یہاں تک کہ رسول الله منگالیّنیّن کوانلہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ بیہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سرز مین نجد سے فراغت حاصل کرلی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بمامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وقت بمامہ کی جانب جارہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ میں نے ویکھا کہ میراسرمونڈا گیا ہے اور میرے منہ ہے ایک پرند نکلا اور مجھے ایک عورت ملی ۔جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا اور میں نے دیکھا کہ میر ابیٹا مجھے بوی تیزی ہے تلاش کرر ہاہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ مجھ تک آنے ہے روک دیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا ہی ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔وہ کیا کہا کہ سر کا مونڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہے اور جو پرندمیرے منہ سے نکلا وہ میری روح ہے اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیا وہ ز مین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور میں اس میں غائب ہوجاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھ کو تلاش کرنا اور مجھ تک آنے ہے روک دیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھآ فتوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فت مجھ پر آئے گی وہ اس سے نیج جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کر ہے ُوہ بمامہ میں قبل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کاسخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس سے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر ریناہ نئر کے زمانہ میں قبل اور شهيد ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے خلا دبن قرۃ بن خالدالسد وی وغیرہ نے بن بکروائل میں کے بوڑھے جانے والوں سے سن کربیان کیا کہ بن قبیس بن تغلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں کا آمشی اسلام اختیار کرنے کے اراد سے نکل کر (جب) رسول اللّهُ مَنَّالِیَّا کُمْ کی جانب چلاتو رسول اللّهُ مَنَّالِیَّا کُمْ کی مدح میں (یہ) کہا۔

آگہ تَغْتَمِضُ عَیْنَاكَ لَیْلَةَ اَرْمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِیْمُ مُسَهَّدَا آمُوبِ زَدُه آنکه سَهُ اورتو آشوب زده آنکه کے رات میں بندنہ ہونے کی طرح کیا تیری بھی آنکه سے آنکه بیں لگی اورتو نے (بھی) رات اس طرح گزاری جس طرح سانپ ڈسا ہوا آدی جس کوسونے سے روک دیا جاتا ہے۔

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا اور بيرحالت كِهُ عُورتوں كے عشق كے سبب سے نہيں ہوئى مهددكى محبت تو آج سے بہت پہلے محول چكا ہوں۔

وَلٰكِنُ اَدَى الدَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَانِنٌ إِذَا صَلَحَتُ كَفَّاىَ عَادَ فَٱفْسَدَا لَكِنْ اَدَى الدَّهُو الَّذِي هُو خَانِنٌ إِذَا صَلَحَتُ كَفَّاىَ عَادَ فَٱفْسَدَا لَكِن بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدُتُ وَتَرُودَةً فَلِلَّهِ هَذَا الدَّهُوُ کَیْفَ تَرَدَّدَا بہت سے ادھیڑوں اور بہت سے جوانوں اور دوبت وثروت کو میں نے کھودیا۔خدااس زمانے سے مجھے۔اس کا آنا جانا کس قدر جیرت انگیز ہے۔

وَمَا ذِلْتُ اَبْغِی الْمَالَ مُذْاَنًا یَافِع وَلِیْدًا وَکَهُلًا حِیْنَ شِبْتُ وَ اَمُودَا میں اپنے جوان ہونے کے پہلے ہی سے جبکہ میں بچہاور بے داڑھی مونچھ کا تھا اور جب ادھیڑ ہوا اور بوڑھا ہوگیا ہمیشہ مال ہی کی جنجو میں رہا۔

وَ آبُتَذِلُ الْعِیْسَ الْمَرَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْ خَدَا اوراب سفید سرخی مائل اونوْل کوالی تیز جال کے ساتھ جس میں وہ ایک دوسرے نے بڑھتے جاتے ہیں یا مال کررہا ہوں۔

 وعدہ گاہ یثر ب والےلوگوں میں پہنچنا ہے۔

فَانُ تَسْالِیُ عَلٰی فَیارُبَّ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا الرَّمَ میرے متعلق بوچھتی ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ اُشی کے متعلق سوال کرنے والے اوراس کے کرم فرما بہت سے ہیں کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے متعلق بوچھتے رہتے ہیں۔ اَجَدَّتُ بِوِجُلَیْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتُ یَدَاهَا جِنَافًا لَیّنَا غَیْوَ اَحُودَا اوْمَیٰ نے اپنی تیزرفاری میں بوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے پیرم مرم کر پڑنے لگے اور زم ہو اُسٹی وہنگر اُتی نہیں۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّرَتُ عَجْرَفِيَّةٌ إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْرَةِ أَصْيَدَا دو پہر کے سفر میں اس اونٹن کی رفتار میں ایک بے نیاز انداز ہوتا ہے جبکہ تو دھوپ میں بیٹھے ، ہوئے گرگٹ کوگردن اکڑائے ہوئے دیکھے۔

وَآلَیْتُ لَا آوِی لَهَا مِنْ کَلَالَةً وَلَا مِنْ حَفَّی حَتَّی تُلَافِی مُحَمَّدًا اور میں نے تتم کھالی ہے کہ کی تھکن یا کھر کے گھس جانے کے سبب سے میں اس پررم نہیں کروں گایہاں تک کہ محد (مَنَّا اَنْہِیْمَ مُ) تک پہنچ جائے۔

مَتٰی مَاتُنَا حِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیْ وَتَلْقَیْ مِنْ فَوَاضِلِهِ نَدٰی جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گی توراحت پائے گی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی۔

نَبِی یَرای مَالَا تَرَوُنَ وَذِکُوهُ اَغَارَ لِعَمْدِی فِی الْبِلَادِ وَٱبْجَدَا وہ ایے نبی ہیں جوالی چیزیں ملاحظہ فرماتے ہیں جن کوتم لوگ نہیں دیکھتے اور آپ کی شہرت نہیت و بلند شہروں میں پھیل گئی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتُ مَا تُعِبُ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَدَا آپِ كَ خِيرات وعطالگا تاراور بے وقفہ ہے آج كا دينا پھركل دينے كے لئے مانع نہيں ہوتا۔ آج دَنْ لَمْ تَسْمَعُ وَصَاقَ مُحَمَّدٍ نَبِيْ ٱلْإِلَهِ حَيْثُ اَوْصَى وَاَشْهَدَا كَيا تيرى دوڑ دھوپ نے محمد (مَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ مُرضيحت اور ہرگوا ہى الله كيا تيرى دوڑ دھوپ نے محمد (مَنَا اللهُ كَا نَصِحَتُوں كُونِينَ سَا جَسَ كى ہر نَصِحَتِ اور ہرگوا ہى الله كيا الله كا پر بنى ہوتى ہے۔ اطلاع پر بنى ہوتى ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرُحُلُ بِزَادِ مِنَ التُّقَى وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زادتقویٰ لے کرسفر نہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جواپنے ساتھ تو شہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى أَنُ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا تو تو پچتائے گا كه تو ان كے سانه ہو گا اور موت كا منتظرر ہے گا جو بھی تیرے انظار میں لگی ہوئی تھی۔

فَاِیَّاكَ وَالْمَیْتَاتِ لَا تَفُرَبَنَّهَا وَلَا تَانُحُذًا سَهُمًّا حَدِیْدًا لِتَفْصِدَا لِسَهُمَّا حَدِیْدًا لِتَفْصِدَا لِسَهُمَّا حَدِیْدًا لِتَفْصِدَا لِسَمِ دار چیزوں سے خودکو بچااوران کے قریب نہ جااورخون بہانے کے لئے تیز تیرنہ لے (بتوں کے لئے قربانیاں نہ کر)۔

وَلَا النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلَا تَغْبُدِ الْاَوْثَانَ وَاللَّهَ فَاغْبُدَا اوران بتوں كے پاس قربانياں نہ كراور مورتوں كى پوجا چھوڑ دے اورالله كى پرستش كر۔
ولَا تَقُورَ بُنَّ حُرَّةً كَانَ سِرُّهَا عَلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شَرِعَ اللهِ عَلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَالَ كَانَ اللهِ عَلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَدَا كَانَ اللهِ عَلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِورَ اللهِ عَلَيْكَ عَوَامًا فَانْكِ حَلْ اللهِ عَلَيْكَ عَوَامًا فَانْكِ حَلْ اللهِ عَلَيْكَ عَوَامًا فَانْكِ حَلْ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَوْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَوْمَ اللهُ الل

وَ ذَا الرَّحِمِ الْقُرْبِي فَلَا تَقْطَعَنَهُ لِعَاقِبَةٍ وَلَا الْآسِيْرَ الْمُقَيَّدَا اورقري راكِ تعلقات نه و راورنه قيديول سے برسلوكى كر۔ وسَيِّح عَلَى حِيْنِ الْعَشِيَّاتِ وَالصَّلَى وَلَا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اوررات دن تَبِي مِيْم مووف ره شيطان كى مرح سرائى نه كر۔الله تعالى كى حموثنا كر۔ ولا تَحْسَبَنَ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُخْلِدًا وَلَا تَسْخَرًا مِنْ بَائِسٍ ذِى ضَرَارَةٍ وَلَا تَحْسَبَنَ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُخْلِدًا عامِت مندول اورمعذورول كى بنى نه اڑا۔ مال كے متعلق بي خيال نه كركه وه آ دى كو بيشكى عطا كرے گا۔

اور جب وہ مکہ میں یا اس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اسے ملا اور اس نے اس کے حالات دریافت کئے تو اس نے بتلایا کہ بیر سول الله منافظ ہے گئے کہا جاتا ہے تاکہ اشلام اختیار کر ہے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کو حرام تھہرایا ہے تو آشی نے کہا واللہ! بیہ چیز تو اسی ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قر اردیا ہے۔ تو آشی نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی بچھے خواہشیں ہیں لیکن اب تو ہیں لوٹ جاتا ہوں اور اس سال اس

کے متعلق سوچ بچار کر لیتا ہوں۔ پھراس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کِروں گا اور لوٹ گیا اور وہ اس سال مرگیا اور رسول اللّٰه مَنَّا ﷺ کے پاس لوٹ کرنہ آیا۔

ابن این این این کی کہا کہ اللہ کا دشمن ابوجہل بن ہشام (اللہ اس پرلعنت کرے) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت دشمنی اور آپ سے بخت مخالفت کے جب آپ کو دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے ذکیل بنا دیتا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبدالملک بن عبداللہ بن ابی سفیان الثقی نے 'جوخوب یا در کھنے والے سے 'بیان کیا کہ اراش سے ایک شخص آیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہا ہے'اوروہ مکہ میں چنداونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ں کواس سے خریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراثی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول الله مَنَا لَيْنَا بھی مسجد کی ايک طرف تشريف رکھتے تھے۔اس نے کہا اے گروہ قريش! ابوالحکم بن ہشام کےخلاف کوئی شخص میری مدداور دا دری کرنے والا ہے۔ میں تو ایک مسافر اور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھا ہے۔راوی نے کہا کہاس مجلس والوں نے رسول الله منافیقیّیم کو بتا کراس سے کہا کیا تخصے و ہخص نظر آ رہاہے جو وہاں بیٹھا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم مَالْ ٹیٹٹم کی ہنسی لیڈ الاتھی کیونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جوعداوت تھی وہ جانتے تھے۔تو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقابلے میں دادری اور مدد کرے گا۔ راوی نے کہا کہ وہ اراشی رسول الله منافیقیم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔اے بندہ 'خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراایک حق جواس پر ہے دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کسی ایسے تخص کے متعلق دریافت کیا جواس کے مقابل میری دا درسی اور مدد کرے اور میراحق اس سے مجھے دلائے تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔اللہ آپ پررحم کرے۔ مجھے اس سے میراحق دلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا''انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیں اور رسول اللهُ مَا کُانْتِیْم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والوں میں کے ایک شخص سے انہوں نے کہا اس کے پیچھے جیا اور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ رسول الله من الله من الما يوجهل كے ياس تشريف لے گئے اوراس كا درواز ہ كھتكھٹايا۔اس نے كہا كون ہے۔آ ب نے فرمایا۔ محمد فاخوج الی۔ میں محمد ہول باہرآ۔ تو وہ نکل آیا اور حالت اس کی پیھی اس کے چہرے میں خون کا قطرہ (تک ) نہیں اور رنگ ساہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فر مایا۔اعط ہذا الوجل حقد۔اس شخص کاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کاحق اس کودے

دوں۔راوی نے کہا۔ پھروہ گھر میں گیا اوراس کا جو پچھتی تھاوہ لے کر باہر آیا اوراس کے حوالے کردیا۔ پھر رسول اللہ مُنَافِیْجُ الوٹ آئے اوراس اراثی ہے فر مایا۔الحق بشانك۔ جااپنا کا م کر۔ پھروہ اراثی آیا اورائی مجلس والوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا اللہ اس شخص کو جز ائے خیر دے۔ واللہ اس نے میراحق ولا دیا۔راوی نے کہا کہ وہ شخص بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھوایا تھا۔انہوں نے اس ہے کہا۔افسوس تو نے کیا کہ وہ شخص بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھوایا تھا۔انہوں نے اس سے کہا۔افسوس تو نے کیا دروازہ دیکھا۔اس نے کہا میں نے تو با کہا بات میں کی ایک بجیب چیز دیکھی۔اس نے تو پچھ نہ کیا۔ بس اس کا دروازہ کھکھٹایا اوروہ اس کی جانب نکلاتو بیاں سے نہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے کہا کہ اس کا حق دروں۔ مسلمان کو تو اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو حدوں۔ اس نے کہا کہ وہ اندر گیا اوراس کا حق اس کے کہا ہوگیا۔واللہ ہم نے تو بھی ایسانہیں و یکھا جیسا دیر نہ ہوگی کہا۔اس نے کہا۔ار کے ہمخت سے کھے کیا ہوگیا۔واللہ ہم نے تو بھی ایسانہیں و یکھا جیسا اس کی آوازش نے کہا۔ار کے ہمخت سے کہلے کی (س) ہوگئی۔ میں اس کی جانب چلاتو دیکھا اس کی آوازش کی واز سے کہا کہ واز اللہ ایک کہا واز سے کہا۔اس کی آوازش کی اوراس کی (س) کو گورٹ کی اوراس کی (س) گورٹ اوراس کی (س) گورٹ اوراس کی (س) گورٹ کی اوراس کی (س) گورٹ اوراس کی رسے کورٹ اوراس کی دی اوراس کی رس نے کئی اورٹ کی کہیں دیکھیں۔واللہ اگر میں انگورٹ کورٹ اوراس کی (س) گورٹ اوراس کی دی کھیں۔واللہ اگر میں انگورٹر اوراس کی دی کورٹ اوراس کی دی کھیں۔

# ركانه المطلبي كا حال \_رسول الله منافظية مساس كى تشتى

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے ہے ابواتحق بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبد پرزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں کا قوی ترین مخص تھا۔وہ ایک روز مکہ کی گھا ٹیوں میں سے ایک گھا ٹی میں رسول اللّٰہ مَنَّا لِیُّنِیْمُ مِن سے ایک گھا ٹیوں میں میں رسول اللّٰہ مَنَّا لِیُوْمُ نِے اس سے فرمایا:

ياركانة الا تَتَّقى الله وتَقْبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکانہ۔کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں اس کوقبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو تچی ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ اللہ شِنْ اللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَالَیْ اللہ

اَفَرَايْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ اتَعْلَمُ أَنَّ مَا اَقُولُ حَقٌّ.

''احچھا یہ تو بتا کہ اگر میں تحقیم بچھاڑ دوں تو کیا تحقیم یہ بات معادم ہو بائے گی کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں وہ سچ ہے''۔

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَارِعَكَ.

'' نِوَاتُھ کہ میں جھے سے شتی لڑوں''۔

فَاعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شِئْتَ آنُ أُرِيْكُهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تحجے بتاؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اور میرائکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔آپ نے فرمایا:

اَدْعُولَكَ هَذَا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

" تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو د مکھر ہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا"۔

اس نے کہاا چھابلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول اللّه مَنْ اَلَّهُ اِسْ کے کھڑا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے اس سے فر مایا:

إرْجعِيْ إلى مَكَانِكِ.

''اپنی جگهلوٹ جاتو وہ درخت اپنی جگهلوٹ گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکا نہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا اے بنی عبد مناف روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادومیں مقابلہ کراؤواللہ میں نے اس سے زیادہ جادوگر کبھی کسی کونہیں دیکھا پھراس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھ ہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد حبشہ کے نصرانیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً ہیں آ دمی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں تھے تو آپ کو مجد ہی میں پایا۔ وہ آپ کے پاس آکر بیٹھے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ مَا اللّٰہ مَنَّا اللّٰهِ مَا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا

کر ۱۹۹۳ کے حدادل کے حدادل کے کہا تھا کہ کا ۱۹۹۳ کے کہا کہ اور ۱۹۹۳ کے کہا کہ اور ۱۹۹۳ کے کہا کہ اور ۱۹۹۳ کے کہا

آنو بہنے گے اور انہوں نے دعوت الہي قبول کی اور اللہ پر ايمان لائے اور اس کی تصديق کی اور ان کی کتابوں ميں آپ کے متعلق جواوصا ف درج سے انہوں نے اس کو جان ليا اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے گئے تو ابوجہل ابن ہاشم قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے راہ میں آ ملا اور ان لوگوں سے اٹھ کر جانے کہا۔ اللہ تمہارے اس قافے کومح وم رکھے جس کو تمہارے دین کے ان لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ تم ان کے لئے راہ کا نشیب وفراز دیکھواور اس شخص کے حالات ان تک پہنچاؤ ہے تم اس شخص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس نے جو پھے کہا اس پر تم نے اس شخص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس نے جو پھے کہا اس پر تم نے آمنا و صدفنا کہ دیا ۔ تمہارا سااحتی قافلہ تو ہم نے بھی نہیں دیکھایا اس طرح کی با تیں انہوں نے ان سے کہا تہیں جارا طریقہ ہم نے بھل کی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں سے ہمارا طریقہ اور تھے ہم نے اپنے لئے بھلائی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں سے ہمارا طریقہ اور تمہیں تمہارا طریقہ ہم نے اپنے لئے بھلائی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں سے جو قافلہ آیا تھا۔ نجران کے نفر انیوں کا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بی آئیس کے متعلق اتریں۔ واللہ اعلم

"اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مان لیا۔ بے شبہہ وہ حق ہے۔ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال ۔ ہمارا تمہیں سلام' ہم جا ہلوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جا ہے۔'۔

ابن آنخق نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری سے ان آیوں کے متعلق پوچھا کہ بیس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے علاء سے یہی سنتار ہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہیں اور سورہ مائدہ کی بیر آییتیں بھی :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهُبَانًا وَ اللَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ اللَّى قَوْلِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ الشَّاهِدِيْنَ﴾

''ان کی بیحالت اس وجہ سے ہے کہ ان میں کے بعض افرادعلاء ہیں اور مشائخ ہیں اور بڑائی

نہیں چاہتے۔'' سے''اس کے قول پس (صدافت اسلام پر) گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ لیجئے'' تک''۔

ابن اسمح نے کہا کہ جب رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ اور انہیں کے ہے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش ان کی ہنسی اڑاتے اور ان میں کا ہرایک دوسرے ہے کہتا یہ لوگ اس شخص کے ساتھی ہیں یہ جیسے پچھ ہیں تم لوگ د کھے رہے ہوکیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدایت وحق کی نعمت دے دی محمد (مَنَّ اللہ انہیں اس چیز کو لا یا ہے وہ اگر نیکی ہوتی تو یہ لوگ اس کی طرف ہم ہے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس نعمت سے خصوص نہ کرتا تو اللہ تعالی نے انہیں کے متعلق (یہ آپیتیں) ناز لَ فرما کیں:

﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُوْنَ وَجُهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَكَالِكَ فَتَنَا بَنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَكَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَعُولُوا اَهُولُاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الله بَاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَعُولُوا اَهُولُاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الله الله بَاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ اللهُ بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ اللهُ بَاعْلَمَ بَالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا مَنْ اللهُ بَاعْلَمَ بَالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا مَنْ اللهُ بَاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا مَنْ اللهُ بَاعْلَمَ بَاللّهُ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا مَنْ اللهُ بَاعْلَمَ بَاللّهُ بَاعْلَمَ بَاللّهُ بَاعْلَمَ بَالسَّاكِرِيْنَ وَإِذَا مَنْ اللهُ بَاعْلَمَ بَاللّهُ بَاعْلَمَ بَالسَّاكِرِيْنَ وَإِذَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا لَكُونَ بَا بَعَهَالَةٍ ثُمَ ثَابَ مِنْ بَعْدِمْ وَاصْلَحَ فَإِنّهُ غَفُولٌ رَّحِيْمٌ ﴾

''جولوگ صبح شام این پروردگارکو پکارتے اوراس کی توجہ طلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنے پاس سے) دور نہ کران کے حساب میں سے تجھ پر (لینی تیرے ذمہ) کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر (لینی تیرے ذمہ) کچھ ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو رسیرا شالموں میں ہوگا اورہم ای طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تاکہ وہ (بیہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پراحسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں تاکہ وہ (بیہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پراحسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پرایمان مرکھتے ہیں تو ان سے کہہ کہتم پرسلام ہو۔ تمہارے پروردگار نے رحم کرنا خود پرلازم کرلیا ہے کہتم میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا بھراس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اختیار کرلیا تو ہیں ہو ہبت ڈھا تک لینے والا اور بڑار حم فرماتے والا ہے'۔

اس بات کا بھی مجھ کوعلم ہوا ہے کہ رسول اللّٰہ مَا گانٹی آم کوہ مروہ کے پاس ایک نصر انی لڑ کے کی دوکان کے قریب تشریف فر ما ہوا کرتے تھے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضر می کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت ہی با تبیں جن کومحمہ ( مَنْ الْنِیْمُ ) پیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصر انی کی سکھائی

ہوئی ہیں اس لئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کا قول (اوراس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اللَّهِ أَعْجَمِى وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُّبِينٌ ﴾ ''(وه كتے ہیں)اس كوتوا يك آ دمی تعليم ديا كرتا ہے جس كی جانب ناحق ان كا ميلان ہے وہ تو ايك عجمی شخص ہے اور بیر(قرآن) تو عربی واضح زبان ہے'۔

ابن مشام نے کہا کہ یلحدون الیہ کے معنی یمیلون الیہ کے ہیں یعنی اس کی جانب میلان رکھتے ہیں اور الحادے معنی میل عن الحق میں یعنی ناحق میلان رو بہنے کہا ہے۔
ایک اور الحاد کے معنی میل عن الحق کے ہیں یعنی ناحق میلان رو بہنے کہا ہے۔
اِذَا تَبعَ الصَّحَاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک سے مراد ضحاک خارجی ہے اور بیہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللّٰدُمَّا اللّٰهُ کَا ذَکر آتا تو عاص بن وائل اسہی کہا کرتا تھا۔ اجی اس کا ذکر حجھوڑ و ( بھی ) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعد رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ جب مرجائے گا تو اس کی کوئی نسل نہ رہے گی اور تہہیں اس ( کے فتنوں ) ہے آ رام مل جائے گا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ناز ل فر مایا:

> ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ '' بشبه ہم نے تجھے خبر کثیر عطافر مائی ہے'۔ جو تیرے لئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔الکوثر کے معنی العظیم کے ہیں۔ ابن آخق نے کہا بعید بن ربیعہ الکلائی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْحُوْبٍ فَجِعْنَا بِيَوْمِهِ وَعِنْدَ الرَّدَاعِ بَيْتُ آخَرَ كَوْثَوِ عَلْمِ وَالْحِصُ (كَامُوت) كروزتو جميں بڑى تكليف ہوئى اور مقام دواع كے پاس بھى ايك دوسرا گھر ہے جو بڑى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ بڑى عظمت والا ہے۔ ايك دوسرا گھر ہے جو بڑى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ بڑى عظمت والا ہے۔ ابن ہشام نے كہا كہ يہ بيت اس كے ايك قصيد ہے كہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کھوب والے سے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام کھوب میں مرااور''عندالو داع بیت آخو کو ٹو'' سے مراد شریح بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جو مقام رواع میں مرااور کو ثر سے مراد کشر ہی ہے نکلا ہے۔ میں مرااور کو ثر ہے اور بیلفظ کشر ہی ہے نکلا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

وَأَنْتَ كَثِيْرٌ يَا ابْنَ مَرُوانَ طَيَّبٌ وَكَانَ آبُولُكَ ابْنَ الْعَقَائِلِ كُوثُوا اے مروان کے بیٹے! تو تو اچھا اورعظمت والا ہے ہی کیکن تیرا باپ تو شریف عورتوں کی اولا د اور بہت بڑی عظمت والاتھا۔اور بیہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن عائذ البذلی نے ایک گورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ وَ يَحْمِى الْحَقِيْقَ إِذَا مَا احْتَدَمُ لَ خَمْحَمَ فِي كُوثَرِ كَالْجِلَالُ قابل گرانی کاموں کی وہ گرانی کرتا ہے اور جب گورخر مادائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی ہیں تو کثر تغبار کی جھول میں وہ ہنہنانے لگتا ہے۔

شاعرنے کوٹر سے کثرت غبار مراد لی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول سے تشبیہ دی ہاور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن اسخق نے کہ مجھ سے جعفر بن عمر و نے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمرو بن جعفر بن عمرو بن امیة الضمری کا بیٹا ہے۔محمد بن شہاب الزہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللهُ مَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ فرمایا ہےوہ کیا چیز ہے۔فرمایا:

نَهُرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقُ كَاعْنَاقِ

''وہ ایک نہر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء سے ایلہ (کے طول) کا سا ہے۔اس کے (یانی ینے کے ) برتن آسان کے تاروں کی شار میں ہوں گے۔اس میں ایسے پرندیانی پینے کوآئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی''۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطا بعرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ! وہ تو ضرور نرم و نا زک ہوں گے۔فر مایا: آكلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.

"ان كا كھانے والا ان سے زیادہ نازك ہوگا"۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہم نے اسی حدیث میں یااس کے سواد وسری کسی حدیث میں سنا کہ نبی منافیظیم نے فرمایا: مَنْ شَوِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا اَبَدًا.

''جس شخص نے اس میں ہے (یانی) پی لیاوٰہ بھی پیاسانہ ہوگا''۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول اللہ منافی نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ان ہے گفتگو کی اور انہیں پینچادیا تو زمعہ بن الاسوداور النظر بن الحرث اور الاسود بن عبد یغوث اور البی بن خلف اور العاص بن وائل نے کہا۔ اے محمد! (مَنْ الْحَیْمُ ) کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب ہے لوگوں ہے با تیں کرتا اور تمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کا بیقول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّقَضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾

''انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ ہی ہوجاتا (کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب' دیکھنے ہی دم نکل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔ اور اگر ہم اسے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اسے (رسول ہی کاسا) کوئی مرد بناتے 'اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتضا ہے) وہی شہرے کرتے 'جن شبہوں میں وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں' ۔

ابن اسمحٰ نے کہا مجھے بیخبر بھی ملی ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَالِیّا ہِمُ ولید بن المغیرہ اورا میہ بن خلف اور ابوجہل بن ہشام کے پاس سے گزر سے تو انہوں نے آپ پرطعن وشنیع کی اور آپ کی ہنسی اڑانے لگے تو اس کی وجہ سے رسول اللّٰہ مَثَالِیْا ہِمُ کَا مُعْنَ مِنْ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَا کَیٰ اللّٰہ مَالٰ اللّٰہ مَثَالِیٰ اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

﴿ وَلَقَدِ اللَّهُ وَيُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ وَوُنَ ﴾ يَسْتَهُ وَنَ ﴾

'' بے شک تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑا ئی ( یعنی عذاب ) وہ چیز ان لوگوں میں سے ان ( افراد ) کو چیٹ گئی جنہوں نے مسخر اپن کیا تھا''۔

